

# منتهر می الاست سید منته میرون الاست سید (کلیات)

# احمدفسراز

دوست سپسلی کمیشنز

اسلام آباد - لا بور - كراچى



#### ضابطه

ISBN: 978-969-496-452-2

ستاب : هر خن آراسته ب(كليات)

شاع : احراز

موسم اشاعت : 2013

سرورق : حنیف را ہے

مطبع : وردُ ميث

1.61

تيمت : 1950.00 روپے

دوست پېلې کيشنز

بلات 110، شرعت 15، 9/2، اسلام آباد فون: 4102784-85

E-mail: dostpub@nayatel.pk

تمام محبت کرنے والوں کے نام

#### تر تیب

|      |         | 111111111111111111111111111111111111111     |
|------|---------|---------------------------------------------|
| 07   | احدفراز | ح فب محبت                                   |
| 09   |         | تنها تنها                                   |
| 181  |         | دردآ شوب                                    |
| 341  |         | نايافت                                      |
| 455  |         | جانال جانال                                 |
| 597  |         | شبخون                                       |
| 685  |         | مير ع خواب ريزه ريزه                        |
| 813  |         | ہے آ وازگلی کو چوں میں                      |
| 919  |         | نابينا شهرمين آئينه                         |
| 1045 |         | يس اندازموسم                                |
| 1173 |         | سبآوازين ميرى بين                           |
| 1279 |         | خواب گل پریشاں ہے                           |
| 1421 |         | يودلك                                       |
| 1515 |         | غزل بهانه کروں                              |
| 1665 |         | بودلک<br>غزل بہانه کروں<br>اے عشق جنوں پیشہ |
|      |         |                                             |

#### حرف محبت

''فشیر تخن آ راستہ ہے'' حاضر ہے اس سے پہلے''ا ٹا ثۂ'اور'' کلیات احمد فراز'' کے ناموں سے پچھ مجموعے بچجا شائع ہو چکے تضاور اب دونوں کی نایابی کا بیامالم ہے کہ ان کی کوئی جلد میر ہے پاس بچی نہیں۔

بچھے اپنے بارے میں یا اپنی شاعری کے بارے میں نہ کوئی زعم نہ دعویٰ ہے۔ ایک بات ضرور ہے میرے پڑھنے والول نے بچھے ہمیشہ محبت دی اور میرے پبلشروں نے مجھے میں اور شاکھین شعر کے درمیان ایک مضبوط بگل کواستوارر کھا۔

''شیر سخن آ راستہ ہے'' میری ان تمام کتا ہوں کا مجموعہ ہے جو آج تک شائع ہو چکی ہیں۔
اب جب میں موجودہ کلیات کی شخامت دیکھتا ہوں جو کہ سولہ سوچوں شخصفحات پر پیسلی ہوئی ہے تو مجھے
خود جیرت ہوتی ہے کہ بیسب پچھ میں نے کیسے لکھ لیا۔ اچھی بری کی بحث تو الگ ہے۔ ہوسکتا ہے ان
میں پچھے تخلیقات وقت کے موسموں کے اثر ات سے پچھ مرجھا گئی ہوں گرمجموعی طور پر کئی مضامین دل و
دنیا ہے بھی تازہ تر کگتے ہیں۔

''ا ٹا ٹھ'' پہلاکلیات تھا جس میں میری اس وقت کی آٹھ کتا میں کجا کر دی گئیں تھیں۔ اس کے بعد'' کلیا ہے احمد فراز'' کے نام ہے جو مجموعہ شائع ہوااس میں نو کتا ہیں شامل تھیں۔ اس کلیا ہے کو بھی شائع اور پھرنا یاب ہوئے پانچ چھ برس ہو گئے۔ اس دوران'' خواب گل پریشاں ہے'' اور'' غزل بہانہ کرول'' شائع ہوگئیں جو موجود و کلیات میں آگئی ہیں۔ اس اعتبار ہے'' شہر مخن آراستہ ہے'' نہ صرف آج تک کی شائع شدہ تیرہ کتابوں کا''اکھ'' ہے بلکہ پیچھلے کلیات میں جو کتابت کی غلطیاں یا فروگذاشتیں تھیں وہ بھی دورکر دی گئی ہیں۔اس کا کریڈٹ جناب ضامن علی جعفری کو جاتا ہے جنہوں نے کمال محنت، دلچیں اور شعر آگاہی ہے ایک ایک سطراور مصرعہ کونہایت توجہ اور محبت ہے پڑھا اور سکتاب کی غلطیوں کی نشاندہی کی۔

میں بیتو پیش گوئی نہیں کرسکتا کہ میری نئی کتاب کب تک شائع ہوگی تھر بیضرور ہے کہ اب تک کی آخری کتاب''غزل بہانہ کروں'' کے بعد جو پچھ میں نے لکھا ہے اتنانہیں کہ فوری طور پر پر ایس میں دے دوں۔اس کے لیے میرے قارئین کوشا کہ پچھ عرصدا نظار کرنا پڑے۔

ہ تر میں مجھے جن چند کرم فر ماؤں کی معاونت کا ذکر کرنا ہے ان میں سر فہرست محتر م حنیف را ہے صاحب ہیں جنہوں نے باوجود ہے حدمعروفیت کے میری درخواست پر'' شہر تخن آ راستہ ہے'' کا سرور ق بنایا اور حب روایت ہے حدخوبصورت بنایا۔ اس سے پہلے وہ میری پہلی کتاب '' تنہا تنہا'' کا سرور ق بھی بنا چکے ہیں جو میں نے ہی نہیں بھی نے سراہا، چنا نچے میں سرایا سیاس ہوں۔ ای طرح میرے پہلشر جنا ہے آصف محود جودوست پہلی کیشنز کے نتظم ہیں میرے دل میں ان کے لیے بے حداحتر ام ہے کہ انہوں نے انتہائی محبت اور دیانت سے ہمارے اِن تعلقات کو نبھایا اور مجھے بھی بھی شکوہ شکارہ شکایت کا موقع نہیں دیا۔ یہی سبب ہے کہ ہماری دیگا تگت برسوں سے قائم ہے اور

آ خرمیں یہی عرض کروں گا کہ میں صرف شعر کینے کا گنبگار ہوں یا تی تمام جنجال میرے دوستوں نے نبیڑے ہیں۔

احرفراز

منهامها

#### ۔ ضیاالدین ضیا کےنام

ہاں، گر کوئی تمتا ہیں دامانِ وفا مجھ سے پوشیدہ مرے پیشِ نظر ہوتی ہے مجھ سے پوشیدہ مرے پیشِ نظر ہوتی ہے (ضیا)

جب روح کسی بوجھ سے تھک جاتی ہے احساس کی کو اور بھڑک جاتی ہے میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب لیکن زنجیر سی یاؤں میں چھنک جاتی ہے زنجیر سی یاؤں میں چھنک جاتی ہے

# ترتيب

| شاعر                                 | 19 |  |
|--------------------------------------|----|--|
| رباعی                                | 24 |  |
| تیری باتیں بی سنانے آئے              | 25 |  |
| جن کے دم سے تھیں بستیاں آباد         | 27 |  |
| کھنڈر                                | 29 |  |
| كجھا ہے ہم نے خرابے بسائے شہروں میں  | 33 |  |
| <i>ب</i> ھول                         | 35 |  |
| رباعی                                | 37 |  |
| <b>فرار</b>                          | 38 |  |
| دوست جب کھبرے چمن کے دشمنِ جانِ بہار | 40 |  |
| احتساب                               | 42 |  |
| ہرایک دل کوطلب ہر نظر سوالی ہے       | 44 |  |
| ہرشاخ چمن کی جل رہی ہے               | 45 |  |
|                                      |    |  |

| آ گ                                    | 46   | 46 |
|----------------------------------------|------|----|
| رباعی                                  | 48   | 48 |
| یانوکے نام                             | 49   | 49 |
| بجسمته                                 | 52   | 52 |
| نشهٔ گیسوئے شب تاب کہاں                | 54 . | 54 |
| كيارنصب ياركى گھڑى تھى                 | 56   | 56 |
| سيحا                                   | 57   | 57 |
| تشتكي                                  | 59   | 59 |
| گوارا بھی سمی جود کھڑے ہیں             | 61   | 61 |
| ا کر کسی سے مراسم بوھانے لگتے ہیں      | 63   | 63 |
| كس كومكمال باب كدمر بساته يم بحى تھے   | 64   | 64 |
| ربای                                   | 65   | 65 |
| رات کے پچھلے پہررونے کے عادی روئے      | 66   | 66 |
| اُن کے دعدوں پہیفیں'لوگ بھی دیوانے ہیں | 67   | 67 |
| ا يبث آباد                             | 68   | 68 |
| تم زماندآ شناتم سے زماندآ شنا          | 70   | 70 |
| ہم بھی خوددشمنِ جاں تھے پہلے           | 72   | 72 |
| طلسم بهوشريا                           | 74   | 74 |
| سكوت شب بى ستم بهوتو بهم أخلا ئىس بھى  | 77   | 77 |
| وه قول وه سب قرار ثوتے                 | 78   | 78 |
| انكارنداقرار برى درے پہلے              | 80   | 80 |
|                                        |      |    |

| 82  | خ پدار                           |
|-----|----------------------------------|
| 83  | ريائی                            |
| 84  | فيرمقدم                          |
| 88  | ا _ يمنو كي مخلوق                |
| 90. | قافلے گزرے ہیں ذنجیر یہ پا       |
| 91  | ربامی                            |
| 92  | قاتل کے تقے مقل کی ہاتیں ہیں     |
| 93  | چندنادان چندد يوانے              |
| 95  | كى قدرة گرى بى يبال              |
| 96  | ہرہم سفرہے آبلہ پادیکھتے رہو     |
| 98  | تخضن ہے راہ گزرتھوڑی دورساتھ چلو |
| 99  | المحتثى                          |
| 102 | ایک منظر                         |
| 103 | رياعی                            |
| 104 | اس ادا ہے جمعی آ کرگزرو          |
| 107 | دل جوکہتاہے چلو کردیکھو          |
| 109 | منسوب                            |
| 112 | جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے    |
| 113 | معذرت                            |
| 116 | ربائی                            |
| 117 | أداس اورزياده كهين ندموجا تمي    |

| کچھنے کی ہے بولیں گے                        | 118 |
|---------------------------------------------|-----|
| سكوت بن كے جو نغے دلوں ميں پلتے ہيں         | 120 |
| صرّاف                                       | 121 |
| منصور                                       | 124 |
| رباعی                                       | 128 |
| مشوره                                       | 129 |
| غيرے تيرا آشنا ہونا                         | 131 |
| رباعی                                       | 132 |
| تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ      | 133 |
| آ گ میں پھول                                | 135 |
| ريامى                                       | 137 |
| میری حالت ہے کدا حساس طرب ہے کوئی           | 139 |
| اب جو کانے ہیں دل میں حمنًا وُں کے پھول تھے | 140 |
| سكوت شام خزال بقريب آجاؤ                    | 142 |
| رباعی                                       | 144 |
| جانشين                                      | 145 |
| راتیں ہیں اُواس ون کڑے ہیں                  | 148 |
| <u>س</u> لاب                                | 149 |
| لے اڑا پھر کوئی خیال ہمیں                   | 151 |
| ہم ہیں ظلمت میں کہ اُ بھرانہیں خورشیداب کے  | 153 |
| ۳۲ ارچ                                      | 155 |

| 158 | دل کواب یون تری ہرایک اوالگتی ہے    |
|-----|-------------------------------------|
| 159 | ہم اپنے آپ میں گم تھے ہمیں خرکیاتھی |
| 160 | تفاوت                               |
| 162 | اب تک زے فتنے ہیں سلامت اُسے کہنا   |
| 163 | شلىل                                |
| 166 | حیا ندنی رات کوسحر کہنا             |
| 168 | بلالعيد                             |
| 171 | جانے سمن عمل سالگتا ہے              |
| 172 | وايمد                               |
| 175 | بيين بيكوئ واربيتنهائى دوستو!       |
| 177 | كنير                                |
| 179 | آ تشِ عجم                           |

#### شاعر

جس آگ ہے جل اُٹھا ہے جی آج اجا تک پہلے بھی مرے سینے میں بیدار ہوئی تھی جس کرب کی شدّت سے مری روح ہے بےکل پہلے بھی مرے ذہن سے دوجار ہُوئی تھی جس سوچ سے میں آج لہوتھوک رہا ہوں پہلے بھی مرے حق میں یہ تلوار ہُوئی تھی وہ غم، غم دنیا جسے کہنا ہے زمانہ وہ غم، مجھے جس غم سے سروکار نہیں تھا وہ درد کہ ہر دور کے انبان نے جھیلا وہ درد کہ ہر دور کے انبان نے جھیلا وہ درد مرے عشق کا معیار نہیں تھا وہ زخم کہ ہر سینے کا ناسور بنا تھا وہ زخم مجھے باعثِ آزار نہیں تھا

دنیا نے تڑپ کر مرے شانوں کو جھنجھوڑا کین مرا احساس غم ذات میں گم تھا آتی رہیں کانوں میں المناک بگاریں کین مرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا مئیں وقت سے برگانہ زمانے سے بہت دور جام و مے و مینا و خرابات میں گم تھا جام و مے و مینا و خرابات میں گم تھا

دربار کی تفری کا سامان نقا مرا فن ہاتھوں میں مرے ظرف گدا لب پہ غزل تھی شاہوں کی ہوا خواہی مرا ذوقِ سخن نقا ایوانوں کی توصیف و ثنا اورج عمل تھی اور اِس کے عوض لعل و جواہر مجھے ملتے ورنہ مرا انعام فقط تینے اجل تھی

چھٹرے بھی میں نے لب و رضار کے قصے گاہے گل و بلبل کی حکایت کو بکھارا گاہے کسی شہرادے کے افسانے سُنائے گاہے کی شہرادے کے افسانے سُنائے گاہے کیا دنیائے پرستاں کا نظارا میں کھویا رہا جن و ملائک کے جہاں میں ہر لحظہ اگرچہ مجھے آدم نے پُکارا

برسول یونهی دل جمعی اورنگ کی خاطر سو پھول کھلائے جمعی سو زخم خریدے میں کھتا رہا ہجو بغاوت منشوں کی میں بڑھتا رہا قصر نشینوں کے قصیدے اکھرا بھی اگر دل میں کوئی جذبہ سرش اس خوف سے چپ تھا کہ کوئی ہونٹ نہی دے اس خوف سے چپ تھا کہ کوئی ہونٹ نہی دے

الیکن میہ طلسمات بھی تادیر نہ رہ پائے آخر ہے و بینا و دف و چنگ بھی ٹوٹے یوں دست و گریبال ہوئے انسان و خداوند نخچیر تو تڑپے قفسِ رنگ بھی ٹوٹے اس کشمکشِ ذرہ و انجم کی فضا میں ایک کشمکشِ ذرہ و انجم کی فضا میں کشکول تو کیا افسر و اورنگ بھی ٹوٹے کے کشول تو کیا افسر و اورنگ بھی ٹوٹے

میں دکھے رہا تھا کہ مرے یاروں نے بڑھ کر قاتل کو پُکارا مبھی مقتل میں صدا دی گاہ ہے اس فالے میں صدا دی گاہے رس و دار کے آغوش میں جھولے گاہے حرم و دَیر کی بنیاد ہلا دی جس آگ ہے جمر پور تھا ماحول کا سینہ وہ آگ مرے لوح و قلم کو بھی بلا دی

اور آج شکتہ ہُوا ہر طوقِ طلائی
اب فن مرا دربار کی جاگیر نہیں ہے
اب میرا ہُنر ہے مرے جمہور کی دولت
اب میرا ہُنوں خاکفِ تعزیر نہیں ہے
اب میرا جنوں خاکفِ تعزیر نہیں ہے
اب دل پہ جوگزرے گی وہ بےٹوک کہوں گا
اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے
اب میرے قلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے

# رباعى

لفظوں میں فسانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ

المحوں میں زمانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ

تو زہر ہی دے شراب کہہ کر ساقی
جینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ

تیری باتیں ہی سُنانے آئے دوست بھی دل ہی دُ کھانے آئے پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے ایی کھھ پُپ س لگی ہے جیسے ہم تجھے حال سُنانے آئے عشق تنہا ہے سرِ منزلِ غم کون بیہ بوجھ اُٹھانے آئے اجنبی دوست ہمیں دیکھ کہ ہم کھے کھے یاد دلانے آئے

دل دھڑ کتا ہے سفر کے ہنگام کاش پھر کوئی بُلانے آئے اب تورونے ہے بھی دل دُکھتاہے شاید اب ہوش ٹھکانے آئے کیا کہیں پھر کوئی بستی اُجڑی لوگ کیوں جشن منانے آئے سورہوموت کے پہلو میں فرآز نیند کس وقت نہ جانے آئے

جن کے دم سے تھیں بستیاں آباد آج وہ لوگ ہیں کہاں آباد جل رہے ہیں ہرے بھرے گلزار غم ہُوا ہے کہاں کہاں آباد کہہ رہی ہے شکشگی دل کی تھا کمینوں سے یہ مکاں آباد ہم نے دیکھی ہے گوشئہ دل میں ایک دُنیائے بیکراں آباد چند منظر أجاڑنے والو ہو رہے ہیں کئی جہاں آباد گھر جلا کر نہ رو محبت میں بیہ تو ہوتا ہے خانماں آباد کننے تارے فراز ٹوٹ چکے ہے ابھی تک بیہ خاکداں آباد .

# كهنڈر

عبث كيول ألثتے بلتتے ہوجھوٹی روایات كی عظمتوں کے كھنڈر يبال چهيس ہے يہال تم نه يا وُ گے کو ئی خزانه نەشدادى جىت گىشدە كاكوئى لىل دۇر سے جرا آستانە نەفرغون كاكوئى خفيەخزىينە نەقارول كاكوئى دفىينە نهجمشيد کے جام ومينا نەنمرود کے باغ آغوش کی چپجہاتی ہوئی کوئی اُکھڑ حسینہ يهال تجهنه ذهونذو يهال چھنيں ہے یبال خشک و ویران خِطّو ل میں مدّت ہے خانہ برانداز عفریت جاروں طرف خیمہزن ہیں يبال سالهاسال عةرن باقرن سے وحشت انگیز او ہام سایقگن ہیں یہاں بے شاراً تو وَں کے بسیرے ہیں جیگا در وں کے ٹھکانے ہیں اور گیدڑوں نے کئی غارکھودے ہوئے ہیں جودن کے دھندلکوں میں شب کی سیاہی میں آسیب صورت تبھی ایک ایک اور بھی سب کے سب مل کے یوں چیختے ہیں كەجىسے بن نوع انسال كى تخريب يرنوحە گر ہوں یہاں کوئی تیمتی ہوئی دو پہر ہو کہ سر ماکی تاریک ومفلوج شب ہو متجهى كوئى ابرخرامان نه برسانه حيمايا يهال كوئي شعله نه بحر كانه كوئي چراغ سحر ثمثمايا كهجيسي بميشه يرافشال ربابهويهال اجنبيت كأتحمبيرسابيه كەاس سرزىيىن كى فضاميى خلامين كېھى بھى كوئى بھى تغيرند آيا مگر په کھنڈر روزِاوّل ہے بی پتھر وںاورا پنٹوں کےانیار ہائے پریشاں نہیں تھے فقطاده کٹے بُت شکتہ ستوں ٹوٹے پھوٹے ظروف اور جھکے ہام ودریونہی سر درگریبال نہیں تھے یہاں صرف ورانیوں کے مناظر ہی تاریخ ماضی کے عنواں نہیں تھے بیدہ سرزمیں ہے کہ جس پرزمرّ و کے یا قوت کے تخت جلوہ فکن تھے یباں سنگ سرخ اور مرمر کے بےمثل و نا درمحلاً ت

گلکاریوں ہے مرضع تھےمعراج فن تھے یہاں بے بہااور نایاب قالین فرشِ رو کا خِ فرما نروائے زمن تھے يهال ريشم واطلس ويرنيال اورديباوز ربفت وسنجاب وكمخواب کے بےنظیراورعریاں ذخیرے شکن درشکن تھے يہال لہلہاتے ہوئے گلتال رھک باغ عدن تھے یہاں سونے جاندی کے ڈھیروں میں تعل وجواہر میں تلتی کنیزوں کے گلرنگ چہرے فضا تاب سینے سنہرے بدن تھے اوران کی حفاظت کی چو بی صلیبیں تھیں زندانِ آئن تھے دارور سن تھے یہاں کاس وقیتا رکی گرم تا نوں سے جام وسبو کے فسانوں سے عیش ونشاط ومسرّ ت کے جشن چراغال منائے گئے ہیں یہاں خوش گلوا پسراؤں کے ہرتار گیسو سے تزئین بربط رواتھی يهان زندگي صرف زخم نواتقي!! يہاں باادب باسليقه غلاموں نے سجدے كئے اور شوت و فا كے لئے گردنیں تک کثادیں مگررهم دل اور کشاده دل آقاؤں کی عدل وانصاف سے جَّمُگاتی جبینوں پیکوئی شکن تک نه آئی بداي حال بهي مطمئن تقي خدائي

مگروفت کی ہے بہ یے کروٹوں نے کئی گل کھلائے تبھی تو ہلا کو و چنگیز و تیمور نے بر بریت کے پر چم اُٹھائے

جھی تور ماں اور نادر کی جرار فوجوں نے یاخار کی شہر لوٹے جلائے تباہی کے دف صورِ محشر کی صورت ہراک سمت بھو نچال لائے بگولوں کے دامن میں امن وسکوں کے درخشندہ فا نوس جلنے نہ پائے اوراپنی روایات کے بلخ و تیرہ دھو کیں چھوڑ کر بچھ گئے مٹ گئے ہیں یہ نہ دوایات جن کی تھنی ظلمتوں میں نہ جادہ نہ منزل غبار رواں کی طرح چھارہی ہیں فعبار رواں کی طرح چھارہی ہیں دلوں کو د ماغوں کو نظروں کو بھٹاکارہی ہیں اوران کی جلو میں نہ لیلا نہ محمل اوران کی جلو میں نہ لیلا نہ محمل نہ جذب جس کا حاصل نہ جنہیں ہے جہیں ہے نہ جذب جس کا حاصل فقط پچھ کھنڈ رابن آ دم کی تاریخ پر منفعل ہیں جات کے کھنڈ کرابن آ دم کی تاریخ پر منفعل ہیں

میچھ ایسے ہم نے خرابے بسائے شہروں میں جودشت والے تھے وہ بھی اُٹھ آئے شہروں میں ہماری ساوہ ولی دیکھیے کہ ڈھونڈتے ہیں ہم اینے دلیل کی باتیں پرائے شہروں میں کچھ اِس طرح سے ہراک بام و در کود مکھتے ہیں زمانے بعد کوئی جیسے آئے شہروں میں سُنا ہے جب بھی کثی ہے بہار ورانہ تو چند اور چمن مسکرائے شہروں میں قدم قدم پہ ہوئے تلخ تجربے پھر بھی ہمیں حیات کے غم تھینج لائے شہروں میں

ہوا نہ دو کہ بیہ جنگل کی آگ ہے یارہ عجب نہیں ہے آگر بھیل جائے شہروں میں فرآز ہم وہ غزالانِ دشت و صحرا ہیں اسیر کر کے جنہیں لوگ لائے شہروں میں اسیر کر کے جنہیں لوگ لائے شہروں میں

# تجول

افق پر دھند کئے، شفق میں الاؤ، گھٹاؤں میں شعلے، چن میں ببول بہاروں پہ صرصر کے گھمبیر سائے نظاروں کے دامن میں نکہت بسائے

دلوں پر اُدای دماغوں میں البحض خیالوں میں تلخی نگاہیں ملول ہر اک سمت ویرانیوں کا نزول

جلاتا رہا میں اندھیروں میں شمعیں کھلاتا رہا خار زاروں میں پھول شعاعوں سے تاریکیوں کو اُجالے خرابوں یہ تغمیر کا عکس ڈالے بڑے زخم کھا کر مگر مسکرا کر کیے زندگی نے حوادث قبول اڑاتی بھری دشت وصحرا کی دھول

وہی وفت کی ست رفتار گروش وہی موت کی رمگزاروں کا طول وہی چار سو دیجے دیجے الاؤ وہی گلتاں میں خزاں کا رجاؤ

وہی جاند تاروں پہ کہنہ دھند ککے وہی ظلمتوں کا پرانا اصول گرکون سمجھے بیس کی تھی بھول؟

# رباعی

اک راہ طویل اک کڑی ہے یارہ افتاد عجیب آ پڑی ہے یارہ افتاد مجیب آ پڑی ہے یارہ کس سمت چلیں کدھرنہ جائیں آخر دوراہے یہ زندگی کھڑی ہے یارہ

غنچ کی چنگ سنائی دے گی یارو ساغر کی کھنک سنائی دے گی یارو نازد کا سکوت گونج اُٹھے گا جس سے اندان کا سکوت گونج اُٹھے گا جس سے ایسی دستک سنائی دے گی یارو

### فرار

کٹی ایاغ دل میں آنسوؤں کے بیج ہو گئے شراب لالہ گوں کے تکس میں جہانِ رنگ و ہولیے فریب آرزودیے گھنیری آندھیوں کے رقص رقص میں سٹی چراغ ظلمتوں کی وادیوں میں کھو گئے

بجھےرہے سرابگامگام پر جمال ضوفشاں لیے مآل خونچکاں لیے حیات کے ہراک نئے مقام پر ہزاروں داغ مسکراد یے چراغ ہو گئے گر چلے ہوئس کی جنبخو میں تم وفاکی روشن کیے ہرایک چاک دل سیئے تصور حصول آرز ومیں تم سئی د ماغ موت کی کمیں گہوں میں سوگئے

ووست جب تھہرے چہن کے دشمنِ جانِ بہار زخم و کھلائیں سے پھر سینہ جاکان بہار نشهُ احساسِ خوش وقتی نے اندھا کر دیا برق بھی چپکی تو ہم سمجھے چراغان بہار خون زُلواتے ہیں سب کو اینے اینے تجربے وه پشیمانِ خزال هول یا پشیمانِ بهار اب کے پچھالیی ہی بن آئی کہ ہم معذور ہیں ورنہ کب پھیرا تھا ہم نے کوئی فرمانِ بہار اے خوشا عہد خزاں جب نغمہ پیرائی تو تھی اب نو شرمه در گلو بین خوشنوایانِ بهار

گر یونہی بادِ صبا اٹھکیلیاں کرتی پھری فعلیہ گل سے بھڑک اُٹھے گا دامانِ بہار محلیہ گل سے بھڑک اُٹھے گا دامانِ بہار کبھی فرآز کبھوئے دل تنگ ہم زنداں میں رہ کربھی فرآز ہاں گر جب آ گئ ہے یادِ یارانِ بہار

\*14

## اختساب

سوچ مفلوج ہے حالات کے زنداتوں میں عقل پر تلخ حوادث کے گراں تالے ہیں آئی مردو خموش مخمد شعلہ ہوش مخمد شعلہ ہوش ذہن پر بھولے فسانوں کے گھنے جالے ہیں کوئی آ ہٹ بھی نہیں دل کے سیہ خانوں میں تعیقہ وقت کے خوشرنگ شبتانوں میں کتنی دلدوز وغمیں آ ہوں کے رکھوالے ہیں آ رزو جام طرب آ رزو جام طرب

کتنے ہی ناگ خزانوں نے یہاں پالے ہیں کتنے پیکر ہیں جو ڈھل جاتے ہیں ایوانوں میں زندگی رینگتی ہے موت کے ویرانوں میں انقلابات نے انداز بدل ڈالے ہیں رات دنشام وسحر رات دنشام وسحر کا کی خود ہی تو خزانوں نے یہاں پالے ہیں ناگ خود ہی تو خزانوں نے یہاں پالے ہیں آگ پھولوں نے بھیری ہے گلتانوں میں آگ پھولوں نے بھیری ہے گلتانوں میں

ہر ایک دل کو طلب ہر نظر سوالی ہے کہ شہر کسن میں جلووں کی قط سالی ہے کہاں ہے دوست کہ آشوب دہرسے میں نے ترے خیال کی آسودگی بچالی ہے بتا رہا ہے فضا کا اٹوٹ سٹاٹا افق سے پھر کوئی آندھی اُترنے والی ہے ارز رہے ہیں شکونے چن میں کھلتے ہوئے حنائے وستِ صبا میں لہو کی لائی ہے پیؤ شراب کہ ناصح نے زہر بھی دے کر ہاری جرائی رندانہ آزما کی ہے پھر آج دان گندم کے سلسلے میں فراز مسی خدا نے مری خلد نیج ڈالی ہے

ہر شاخ چن کی جل رہی ہے کیا بادِ مراد چل رہی ہے ہم ہیں کہ فریب کھا رہے ہیں ونیا ہے کہ جال چل رہی ہے یوں ول میں ہے تیری یاد جیسے وریانے میں آگ جل رہی ہے رُخ پھیرلیا ہے جب سے تُو نے دنیا کی نظر بدل رہی ہے در پیش ہے آج بھی وہ صورت جو صورت حال کل رہی ہے إتنى تجفى فراز بددلى كيا سنبھلو! کہ فضا بدل رہی ہے

## آ گ

مفلو! اپنے مقدر سے شکایت نہ کرو اس سے انسان کے ایمان میں فرق آتا ہے ہم تو ناچیز سے بندے ہیں ہمیں کیا معلوم کونی بات میں کیا مصلحتِ یزداں ہے کتنے گراہ و گنہگار ہوئے جاتے ہو

کیا کہا؟ '' خانماں برباد ہوئے جاتے ہیں دمبدم آگ کے بے رحم لیکتے شعلے اپنے بوسیدہ مکاں راکھ کیے دیتے ہیں خاک ہی خاک ہوئی جاتی ہے دنیا اپنی اور اس آتش وظلمات کے سیلاب میں بھی

مرمر و آئن و سیمال کی عمارات بلند اسی پندار اسی شان سے استادہ ہیں کیا خدا صرف غریبوں پیستم ڈھاتا ہے'

ٹھیک کہتے ہیں گر خام عقائد والو ہم تو تقدر کے بندے ہیں ہمیں کیا معلوم کونسی بات میں کیا مصلحتِ برداں ہے اور پھر اپنی شکایت سے بھی کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے

#### رباعی

پھولوں کی جبیں جہلس گئی ہے یارو گنزار میں آگ بس گئی ہے یارو گنزار میں آگ بس گئی ہے یارو گزار میں کہاں سے رنگ و بو کے طوفاں شبنم کو فضا ترس گئی ہے یارو

اُڑتے پنچھی شکار کرنے والو گلزار میں گیر و دار کرنے والو کتنی کلیاں مُسل کے رکھ دیں تم نے تزئینِ گلیاں مُسل و بہار کرنے والو

## بإنو كے نام

ملوکیت کے محل کی گناہگار کنیر
وہ جُرم کیا تھا کہ جھے کو سزائے مرگ ملی
وہ راز کیا تھا کہ تعزیرِ ناروا کے خلاف
تری نگاہ نہ بھڑکی تری زباں نہ ہلی
وہ کون سا تھا گناہ عظیم جس کے سبب
ہر ایک جبر کو تو سہہ گئی بطیب دلی

یمی سُنا ہے بس اتنا قصور تھا تیرا کہ تُو نے قصر کے پچھ تلخ بھید جانے تھے تری نظر نے وہ خلوت کدوں کے داغ گئے جو خواجگی نے زروسیم میں چھپانے شے جو خواجگی نے زروسیم میں چھپانے شھے کچھے بیا علم نہیں تھا کہ اِس خطا کی سزا جرار طوق و سلاسل شھے تازیانے شھے جرار طوق و سلاسل شھے تازیانے شھے

یہ رسم تازہ نہیں ہے اگر تری لغزش مزاج قصر نشیناں کو ناگوار ہوئی مزاج محلات کے بھرم کے لیے ہمیشہ اُو نچے محلات کے بھرم کے لیے ہرایک وَور میں تزنینِ طوق و دار ہوئی سبھی پہنی گئی دیوار میں انارکلی سبھی پہنی گئی دیوار میں انارکلی سبھی شکنتلا پھراؤ کا شکار ہوئی

گر بہ تخت بہ سلطاں بہ بیگات بہ قصر مؤرخین کی نظروں میں بے گناہ رہے بفیضِ وفت اگر کوئی راز گھل بھی گیا زمانے والے طرفدار کجکلاہ رہے ستم کی آگ میں جلتے رہے عوام گر جہاں پناہ ہمیشہ جہاں پناہ رہے

## مجسمته

اے سیہ فام حیدنہ ترا عربیاں پیکر کتنی پھرائی ہوئی آنکھوں میں غلطیدہ ہے جانے کس دورِ المناک سے لے کراب تک تو کڑے وقت کے زندانوں میں خوابیدہ ہے

تیرے شب رنگ ہیو لے کے بیہ بے جان نقوش جیسے مربوط خیالات کے تانے بانے بیات ہی تانے بانے بیہ تری سانولی رنگت بیہ پریشان خطوط بارہا جیسے مٹایا ہو آئییں دنیا نے

ریٹ سنگ سے تھینجی ہوئی زلفیں جیسے
راستے سینۂ کہسار پہ بل کھاتے ہیں
ابروؤں کی جھی محرابوں میں جامد پلکیں
جس طرح تیر کمانوں میں اُلجھ جاتے ہیں

منجد ہونوں پہ سٹاٹوں کا سکین طلسم جیسے نایاب خزانوں پہکڑے پہرے ہوں تند جذبات سے کھرپور برہنہ سینہ جیسے سنانے کو طوفان ذرا کھہرے ہوں

جیسے بونان کے مغرور خداوندوں نے رکیزارانِ جبش کی کسی شہرادی کو تشنہ روحوں کے ہوسناک تغیش کے لیے جلئے سنگ میں بابند بنا رکھا ہو جلئے سنگ میں بابند بنا رکھا ہو

نشہُ گیسوئے شب تاب کہاں آ نکھ کھل جائے تو پھر خواب کہاں جی جلاتے ہیں سحر کے جھونکے کھو گیا چشمہُ مہتاب کہاں

شہر سنسان ہے صحرا کی طرح اب وہ ہنگامہ احباب کہاں

سطحِ دریا تو ہے ہموار مگر بستیاں ہو گئیں غرقاب کہاں

تلخی سم ہے لبوں کے مس تک کوئی پی جائے تو زہراب کہاں

عشق إك كوهِ كرال تھا پہلے اب محبت كے وہ آداب كہال اب کہاں اہلِ وفا ملتے ہیں پہلے ہم لوگ ہے نایاب کہاں اب تھے نایاب کہاں اب تو دھڑکن ہے بھی جی ڈکتا ہے اب رید ول پارہ سیماب کہاں اب رید ول پارہ سیماب کہاں

ق

ہم بھی کرتے تھے چراغانِ بہار لئیکن اب آئھوں میں خونناب کہاں ہم کو بھی لڈت غم تھی پیاری لئیکن اب جی میں تب و تاب کہاں اب بھی پایاب نہیں موجہ غم پھر بھی اندیشہ سیلاب کہاں پھر بھی اندیشہ سیلاب کہاں کیا رخصتِ یار کی گھڑی تھی ہنستی ہُوئی رات رو پڑی تھی

ہم خود ہی ہُوئے تباہ ورنہ دنیا کو ہماری کیا پڑی تھی

یہ زخم ہیں اُن دنوں کی یادیں جب آپ سے دوسی بردی تھی

جاتے تو کدھر کو تیرے وحثی زنجیرِ جنوں کڑی پڑی تھی

در بوزہ گرِ حیات بن کر دنیا تری راہ میں کھڑی تھی

غم نتھے کہ فراز آندھیاں تھیں دل تھا کہ فراز پچھڑی تھی

#### مسيحا

میری افسردگی سے پریشاں نہ ہو
تو مری تلخیوں کا سبب تو نہیں
تیری آکھیں تو میری ہی دساز ہیں
تھیں کبھی اجنبی لیکن اب تو نہیں
تجھ کو میری مسرت مقدم سہی
تیرا غم مجھ کو دجہ طرب تو نہیں

تیرا احسان ہے تو نے میرے لیے
اپنی بلکوں سے راہوں کے کانٹے کچنے
خود کڑی وُھوپ میں رہ کے میرے لیے
تُو نے زلفوں کے شاداب سائے کئے
میری خاطر زمانے کو پاگل کہا
میری خاطر زمانے کے طعنے سُنے
میری خاطر زمانے کے طعنے سُنے

و مری زندگی ہے گر جانِ من!
اب وہ عشق و محبت کی رسمیں نہیں
میرے دل میں کئی گھاؤ ایسے بھی ہیں
جن کا درماں تری دسترس میں نہیں
ایک غم جس کی شدت ہمہ گیر ہے
تیرے بس میں نہیں میرے بس میں نہیں

# تشنكي

دیکھو بگھلا بگھلا سونا بہہ نِکلا کہساروں سے
دیکھو نازک نازک کرنیں ٹوٹ رہی ہیں ٹیلوں پر
دیکھو بھینی بھینی خوشبو آتی ہے گلزاروں سے
دیکھو نیلے نیلے بادل جھول رہے ہیں جھیلوں پر
متم بھی سُندر سپنوں کی لہروں پر بہہ جاؤ
اور ذرا رہ جاؤ

سُلگا سُلگا موسم ہے شعلوں کی دہمتی جِدّت سے
چڑھتے سورج کے سائے میں ساری دنیا جلتی ہے
دہک دہک اُٹھی ہیں سڑکیں تبتی دھوپ کی ہدّت سے
ابھی نہ جاؤ دیکھو کتنی تیزی سے کو چلتی ہے
ابھی نہ جاؤ دیکھو کتنی تیزی سے کو چلتی ہے
ابس کو بھی اک جبرِ مشیت سمجھو اور سہہ جاؤ
اور ذرا رہ جاؤ

دیکھو چار طرف ٹھنڈے ٹھنڈے سائے لہراتے ہیں تارے نکھرے موتی بکھرے شام کا جادو قائم ہے خنک خنک بھولوں کے جھو نکے خوشبو کیں برساتے ہیں ٹھیک ہے تم کو جانا ہے پر ایسا بھی کیا لازم ہے بچھ باتیں ہم سے سن لو اور پچھ تم کہہ جاؤ اور ذرا رہ جاؤ گوارا بھی سبی جو دکھ ترے ہیں مر ہم کو کئی عم دوسرے ہیں عجب اہلِ چمن کے دن پھرے ہیں بہاروں کے بگولوں میں گھرے ہیں وطن میں وضعداری نے نہ جھوڑا پرائے شہر ہم در در پھرے ہیں سائے کھر نہ دنیا کی نظر میں نہ جانے میں بلندی سے مرے ہیں غنیمت ہے جو ہنس کر بات کر کیں ہمیں مت چھٹریے ہم سر پھرے ہیں جو دنیا کے ہُوئے وہ سخت روئے خوشا وہ لوگ جو اب تک ترے ہیں ابھی سے کیا حدیثِ قعرِ دریا ابھی تو موجِ ساحل میں گھرے ہیں ابھی تو موجِ ساحل میں گھرے ہیں فرآز آج اتفاقا مل گئے ہے لیے بیں صاحب بھی تو دیوانے نرے ہیں یہ صاحب بھی تو دیوانے نرے ہیں

0

اگر مسی سے مراسم بوھانے لگتے ہیں ترے فراق کے دُکھ یاد آنے لگتے ہیں ہمیں ستم کا مگلہ کیا، کہ بیہ جہاں والے مجھی مجھی ترا دل بھی وُ کھانے لگتے ہیں سفینے چھوڑ کے ساحل چلے تو ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب کس ٹھکانے لگتے ہیں لیک جھیکتے ہی دُنیا اُجاڑ دیتی ہے وہ بستیاں جنہیں ہتے زمانے لگتے ہیں فراز ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو ہراک کے ہاتھ کہاں بینزانے لگتے ہیں

محس کو گمال ہے اب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے ہائے وہ روز وشب کدمرے ساتھتم بھی تھے یادش بخیر عہدِ گزشتہ کی صحبتیں إك دَور تفاعجب كه مرے ساتھ تم بھي تھے بے مہری حیات کی عدت کے باوجود ول مطمئن تھا جب كەمرے ساتھ تم بھى تھے میں اور تقابلِ غم دوراں کا حوصلہ مجھ بن گیا سبب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے اک خواب ہو گئی ہے رہ و رسم دوسی اک وہم ساہے اب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے وه برم دوست یاد تو مو گی شهیس فراز وہ محفلِ طرب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے

### رياعي

یہ دورے و جام چلے یا نہ چلے افتہ ہے انتہ ہے ہے ہے ہے ہے ہی پھر کام چلے یا نہ چلے ہم اہلِ خرابات سے یوں بَر نہ رکھ ساقی ترا کل نام چلے یا نہ چلے ساقی ترا کل نام چلے یا نہ چلے ساقی ترا کل نام چلے یا نہ چلے ساقی ترا کل نام چلے یا نہ چلے

بير پيميلي ہوئی رات وُ طلے يا نہ طلے يا نہ طلے روشن کر چراغ در و کعبہ پھر شمع خرابات جلے يا نہ جلے پا نہ جلے پا نہ جلے

0

رات کے پچھلے پہر رونے کے عادی روئے آپ آئے بھی مگر رونے کے عادی روئے أن كے آجانے سے پچھھم سے گئے تھے آنسو اُن کے جاتے ہی مگر رونے کے عادی روئے ہائے یابندی آداب تری محفل کی کہ سر راہ گزر رونے کے عادی روئے ایک تقریبِ تبتم تھی بہاراں لیکن پھر بھی آ تکھیں ہوئیں تر رونے کے عادی روئے دردمندوں کو کہیں بھی تو قرار آ نہ سکا کوئی صحرا ہو کہ گھر رونے کے عادی روئے اے فراز ایسے میں برسات کٹے گی کیوں کر گر یونہی شام و سحر رونے کے عادی روئے

اُن کے وعدوں یہ یقتیں،لوگ بھی دیوانے ہیں اک فقط میں ہی نہیں، لوگ بھی دیوانے ہیں میری وحشت ہی سہی مورد الزام مگر اے مری زہرہ جبیں، لوگ بھی دیوانے ہیں گردشِ جام کہاں، گردشِ ایام کہاں یہ خرابات نشیں، لوگ بھی دیوانے ہیں آپ نو حاصل ايمان دو عالم بيس حضور آپ اور وشمنِ دیں لوگ بھی دیوانے ہیں اک ملاقات سرِ رہ بھی سہی جرم گر ہم کہیں آپ کہیں، لوگ بھی دیوانے ہیں وردمندانِ محبت تو بیں بدنام فرآز ورنہ کچھ کچھ مید حسیس لوگ بھی دیوانے ہیں

#### أيبكآ بإد

ابھی تلک ہے نظر میں وہ شہرِ سبزہ وگل جہاں گھٹا کیں سرِ رہگزار بھومتی ہیں جہاں ستارے اُترتے ہیں جگنووں کی طرح جہاں ستارے اُترتے ہیں جگنووں کی طرح جہاں پہاڑوں کی قوسیں فلک کو پُومتی ہیں تمام رات جہاں چاندنی کی خوشبوکیں چنار و سرو کی پرچھائیوں میں گھومتی ہیں

ابھی تلک ہیں نظر کے نگار خانے میں وہ برگ کی سے تراشے ہوئے بہشت سے جسم وہ برگ کی سے تراشے ہوئے بہشت سے جسم وہ بولتے ہوئے افسانے الف لیلی کے وہ رنگ و نور کے پیکر وہ زندگ کے طلسم اور ایسی کتنی ہی رعنائیاں کہ جن کے لیے اور ایسی کتنی ہی رعنائیاں کہ جن کے لیے خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم خیال و فکر کی دنیا میں کوئی نام نہ اسم

ابھی تلک ہیں تصور میں وہ در و دیوار بسیط دامن کہسار میں چناروں تلے جہاں کسی کی جوال زلف بارہا پکھری جہاں دھڑ کتے ہوئے دل محبتوں میں ڈھلے جہاں دھڑ کتے ہوئے دل محبتوں میں ڈھلے عجیب تھی وہ جھروکوں کی نیم تاریکی جہاں نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے جہاں نظر سے نظر جب ملی چراغ جلے

میں لوٹ آیا ہوں اُس شہرِ سبزہ وگل سے
گر حیات اُنہیں ساعتوں پہ مرتی ہے
مجھے یقیں ہے گھنے بادلوں کے سائے میں
وہ زلف اب بھی مری یاد میں پکھرتی ہے
چراغ بُجھے بھی چکے ہیں گر پسِ چلمن
وہ آئکھ اب بھی مرا انتظار کرتی ہے

تم زمانہ آشا تم سے زمانہ آشا اور ہم اینے لیے بھی اجنبی نا آشنا راستے بھر کی رفاقت بھی بہت ہے جان من ورنہ منزل پر پہنچ کر کون کس کا آشنا اب کے ایسی آندھیاں اُٹھیں کہ سورج بجھ گئے ہائے وہ شمعیں کہ جھونکوں ہے بھی تھیں نا آشنا مدتیں گزریں اِسی بستی میں لیکن اب تلک لوَّك ناواقف، فضا بيگانه، هم ناآشنا ہم بھرے شہروں میں بھی تنہا ہیں جانے کس طرح لوگ ویرانوں میں کر کیتے ہیں پیدا آشنا خلق شبنم کے لیے دامن کشا صحراؤں میں کیا خبر ابر کرم ہے صرف دریا آشنا اپنی بربادی پہ کتنے خوش ہے ہم لیکن فرآز دوست دشمن کا نِلک آیا ہے اپنا آشنا

0

ہم بھی خود شمنِ جال تھے پہلے تم مگر دوست کہاں تھے پہلے اب وہاں خاک اُڑاتی ہے صیا بھول ہی پھول جہاں تھے پہلے اب جو د يوار ہے بيٹھے ہيں صورت موج روال تھے پہلے میچھ شرایی کہ ہیں اب راہ نشیں رونقِ برم مغاں تھے پہلے ہم کہ ہیں آج غبار پس رو منزل ہم سفراں تھے پہلے

اب کسے وضع محبت کا خیال اور ہی لوگ یہاں سے پہلے اب تو خود پر بھی نہیں زعم وفا جھے ہم شکوہ گناں سے پہلے بہت کی اللہ علیہ کیا ہیں تا گیا تا قافلہ چلتے چلتے کہا ورنہ تنہا ہی رواں تھا پہلے دولتِ غم تو میسر تھی فرآز دولتِ غم تو میسر تھی کہاں سے پہلے اسے مفلس بھی کہاں سے پہلے اسے مفلس بھی کہاں سے پہلے اسے مفلس بھی کہاں سے پہلے

# طلسم ہوشر با

ابھی اک پھول کے دامن سے کوئی بھنورا اُڑا اور اُڑتے ہی اُجالے میں کہیں ڈوب گیا ابھی اک شاخ کے سائے سے سرکتا ہوا سانپ پاس بہتے ہوئے نالے میں کہیں ڈوب گیا

گنگناتے ہوئے نالے کا سنہرا پانی دیکھتے دیکھتے اک حجیل بنا نہر بنا بہر بنا اول ایک ایواں ایک ایمان ایک ایواں ایک ایمان ایم

یہ فصیلوں میں گھرا راج محل کس کا ہے یہ پرُاسرار در و بام انو کھے فانوس بربط و چنگ و جام لیے دست بدست منتظر کس کا ہے یہ زہرہ جبینوں کا جلوس

میں شہنشاہ زمن ہوں کسے معلوم نہیں ہر طرف موجب تعمیل ہیں فرمان مرے میر طرف موجب تعمیل ہیں فرمان مرے میرے میرے ادنی سے اشارے یہ ہیں سب رقص کنال میرے بیابی، یہ حدینا کیں، یہ دربان مرے یہ سیابی، یہ دربان مرے

کوئی ہے! کون؟ زرینہ نظر افروز کنیر جیسے مینائے ہے ناب دھری ہو کوئی ہیں ہیں کے بیات میں بیان میں رفیل میں بیان میں زفیل میں ہو کوئی جس طرح قاف کی آوارہ پری ہو کوئی

خادمہ! آج سے اس قصر کی تو ملکہ ہے
آ مجھے اپنی گرہ گیر لٹوں میں گس لے
آ مرے جسم سے اک سانپ کی مانند لیك
اور تؤپ كر مرے بيتاب لبول كو ڈس لے

سكوت شب ہى ستم ہو تو ہم أٹھا كيں بھى وہ یاد آئے تو چلنے لگیں ہوائیں بھی بہ شہر میرے لیے اجنبی نہ تھا لیکن تمہارے ساتھ بدلتی گئیں فضائیں بھی جو برم دوست سے اُٹھ کر چلے برعم تمام کوئی بکارے تو شاید وہ کوٹ آئیں بھی دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے نتتا ہے یہ خود فریب ترا شہر چھوڑ جائیں بھی ہم ایسےلوگ جوآ شوب دہر میں بھی ہیں خوش عجب نہیں ہے اگر جھے کو بھول جائیں بھی سحر گزیدہ ستاروں کا نُور بجُھنے لگا! فراز اُٹھو اب اُس کی گلی سے جائیں بھی وہ قول وہ سب قرار ٹوٹے دل جن سے مآلِ کار ٹوٹے ہو ختم کشاکشِ زمانہ يا دامِ خيالِ يار تو\_فے بھر بچھ پہ یقین کر رہے ہیں وہ ول جو ہزار بار ٹوٹے کھائیں گے فریب ہم خوشی ہے یر، یوں کہ نہ اعتبار ٹوٹے وه پچچلا پېر شپ الم کا آنسو بھی ستارہ وار ٹوٹے کیا حجھوڑتے یاد دوستوں کی
وہ تیر، جو دل کے پار ٹوٹے
کانپ اُٹھے فراز دونوں عالم
جب سانے وفا کے تار ٹوٹے

انکار نہ اقرار بڑی ور سے چپ ہیں کیا بات ہے سرکار بڑی ور سے چپ ہیں آ سان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل روتے ہوئے بیار برای وریے کے ہیں اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ بام و در و د بوار برای در سے چپ ہیں ساقی بیہ خموشی بھی تو سیجھ غور طلب ہے ساقی ترے میخوار بردی در سے پُپ ہیں یہ برق نشمن یہ گری تھی کہ قفس بر مرغانِ گرفتار بری در سے پیپ ہیں اِس شہر میں ہر جنس بنی یوسٹ کنعاں بازار کے بازار بڑی در سے پُپ ہیں پھر نعرۂ مستانہ فرآز آؤ لگائیں اہلِ رہن و دار بڑی در سے پُپ ہیں '

#### خريدار

دلِ بے تاب کی موہوم سی تسکیں کے لیے اُک نظر دیکھنے آیا تھا کجنے دکیھ لیا آج کی رات بھی ٹو اپنے درتیج کی طرف حب معمول نئی شان سے اِستادہ ہے 'نگیر تے ہیں تری آ تکھوں میں اشارے کیا کیا'' دیدنی ہے ترے جلووں کی نمائش لیکن دیرے درتیج کی طرف تیرے درتیج کی طرف تیرے درتیج کی طرف تیرے درتیج کی طرف پاؤں تو کیا مری نظریں بھی نہیں اُٹھ سکتیں!

#### رياعي

خوابوں میں خیال کھو رہے ہوں جیسے نشے میں زمانے سو رہے ہوں جیسے سینے میں زمانے سو رہے ہوں جیسے سینے سے ڈھلک گیا ہے کس کا آنچل خورشید طلوع ہو رہے ہوں جیسے خورشید طلوع ہو رہے ہوں جیسے

# خيرمقدم

قصیدہ نویسوں نےمل کریہ سوجا کہ پھرآج وہ ساعت جانستاں آگئ ہے جب أن ہے كوئى أن كا آ قائد امور ہاہے 9 Tos کہ جس کی مسلسل کرم مستری ہے كوئى خادم خاص ہو يا كہاد نئ ملازم سى كلبول يرتبهي كوئى حرف شكايت نهآيا وہ آتا کہ جس کی کشادہ دلی نے خزانے لٹائے وہ آتا کہ جس کی سخاوت نے سب کے دلوں اور د ماغوں ے حاتم کے مفروضہ قضے بھلائے اگر چەدەنوشىردان كى طرح شېرمىن كۇبكو تجيس بدلينهين گھومتاتھا مگر پھربھی ہرسمت امن وا مال تھا اگرچہ جہانگیری طرح اُس نے

کوئی ایسی زنجیر زرقصر شاہی کے باہر ندائکا اُلی تھی جس کی ہلکی سی جنبش بھی انصاف شاہی میں طوفاں اُٹھاتی تكر پھر بھی ہرگھر میں عدل ومساوات كا سائباں تھا اگرچہ بھی وہ جھرو کے میں بیٹھے رعایا کورُ و نے مبارک کے درشن سے مجبور سجدہ نہ کرتا مگر پھربھی ہردل پیدو ہ حکمراں تھا وه جانِ جہاں تھا بڑا مہر باں تھا قصيده نويسوں نے سوچا كه آخروه لمحات بھى آ گئے ہيں جب أن سے بچھڑنے كوہے أن كا ديرينه آقا تووہ آج اُسے کون سااییا نایا بے تخفہ کریں پیش جس ہے ر بیں تا ابدیاد آقائے عالی کو اینے و فا دارویا پوش بر دارخادم قصیدہ نویسوں نے سوچا که وه ایول تو عهد ک میں میں قصرِ شاہی کے جاڑوب کش ہے بھی کہتر تگرعالم کلک وقرطاس کے بادشہ ہیں وہ جا ہیں تواینے قلم کے اشارے سے ذرٌ وں کوہم رُحبہُ مہرومہتا ب کردیں

وہ جاہیں تواینے خیل کے جادو سے صحراؤں کےخشک سینوں کو پھولوں سے بھردیں وه جا ہیں تواینے کمال بیاں سے فقيروں کواورنگ وافسر کاما لک بنادیں وہ جاہیں تواہیے فسونِ زبال سے محلّات کے بام ود بوارڈ ھادیں وه جا ہیں تو تیسرنظام ز مانہ بدل دیں کہوہ عالم کلک وقر طاس کے بادشہ ہیں یمی ہے وہ ساعت کہ وہ اپنے محبوبآ قاكى تعريف وتؤصيف ميں آ سان وزمیں کوملائیں! کہ وہ اپنی اپنی طبیعت کے جو ہر دکھا ئیں كهوه اييزآ قاسيبسآخرى مرتبدداديائين مگر پھرقصیدہ نویسوں نے سوجا كدوه توبي عهدے بيں ابوان شابي کے جاروب کش ہے بھی کہتر انہیں کیا کوئی آئے یا کوئی جائے كهأن كافريضه تؤييصرف آ قائے عاضر کی خدمت گزاری

کدان کا فریضہ فقط تاج اور تخت کی ہے پرستش · تو پھرمصلحت ہے اِسی میں کدا پنے قصیدوں ہے آتا تائے نو کا کریں خیرمقدم!

# ا\_ے بھو کی مخلوق

(١١٠- اگست ١٩٥٥ء)

آج تری آزادی کی ہے ساتویں سالگرہ چار طرف جگمگ جگمگ کرتی ہے شہر پند پھر بند پھر بھی ہے اور تقدیر سیہ پھر بھی ہے اور تقدیر سیہ

پھر بھی پاؤں میں زنجیریں ہیں ہاتھوں میں کشکول کل بھی جھے کو تھم تھا آزادی کے بول نہ بول آجھ کو تھم تھا آزادی کے بول نہ بول آج بھی تیرے سینے پر ہے غیروں کی بندوق آج جھی تیرے سینے پر ہے غیروں کی بندوق اے بھوگی مخلوق

بیں نہ سُو نہ ہزار نہ لاکھ ہیں پورے آٹھ کروڑ اتنے انسانوں پر لیکن چند افراد کا زور مزدور اور کسان کے حق پر جھپٹیں کالے چور

کھیت تو سونا اُگلیں پھر بھی ہے ناپید اناج تیرے دیس میں سب کچھ اور تُو غیروں کی مختاج گوداموں کے پیٹ بھرے ہیں بوجھل ہیں صندوق گوداموں کے پیٹ بھرے ہیں بوجھل ہیں صندوق اے بیٹ کھر اور کا مخلوق

آج گرفتہ دل ٹو کیوں ہے تو بھی جشن منا آنسو گر نایاب ہیں اپنے لہو کے دیے جلا پیٹ پہ پھر باندھ کے اِمشب نگا ناچ دکھا

آج تو ہنی خوشی کا دن ہے آج ہے کیما سوگ تیری بہاریں دیکھنے آئیں دُور دُور کے لوگ تیری بہاریں دیکھنے آئیں دُور کور کے لوگ تیرے خزانے بل بل کوٹیس کتنے ہی فاروق تیرے خزانے بل بل کوٹیس کتنے ہی فاروق اے بھوکی مخلوق

0

قافلے گزرے ہیں زنجیر بہ پا وائم آباد رہے شہر ول ہے یا شہرِ خموشاں کوئی نه کوئی جاپ نه دهرکن نه صدا آخِ عشق کی رُسوائی ہے اب ہوا چرچا تو گھر گھر ہو گا بچھ کو دیکھا ہے تو اب سوچتے ہیں بچھ سے ملنے کا سبب کیا ہو گا وہم تھا قافلہً ہم سفراں مُر کے دیکھا تو کوئی ساتھ نہ تھا شب تیره ہی غنیمت تھی فراز جاند نکلا ہے تو دل ڈوب چلا

#### رياعي

ہر غم کو دلآویز کیے دیتا ہوں احساس کی لو تیز کیے دیتا ہوں تو تیز کیے دیتا ہوں تو زلف کو کھھ اور پریٹاں کر دے میں میں جام کو لبریز کیے دیتا ہوں

ول گری احساس سے پھک جائیں گے قدموں میں ترے زمانے جھک جائیں گے اے حسن فقط جنبش ابروکی ہے دیر دنیا کے کاروبار رُک جائیں گے قاتل کے قصے مقتل کی باتیں ہیں آج کی محفل میں بھی کل کی باتیں ہیں دیوانوں پر اک اک لمحہ بھاری ہے ہوش کی باتیں کتنی ہلکی باتیں ہیں تنگ قبائے، کج کہے، زریں کرے أس كافر میں ساری غزل کی باتیں ہیں اینی تهی دستی پر مکیں شرمندہ ہوں تیرے لبوں پر تاج محل کی باتیں ہیں عقل کے اندھوں کی محفل میں جیب ہے فراز کیتنی سانی اس پاکل کی باتیں ہیں

#### چندنادان چندد بوانے

رات کی جانگداز ظلمت میں عزم کی مشعلیں جلائے ہوئے دل میں لے کر بغاوتوں کے شرار وحشتوں کے شرار وحشتوں کے مہیب سائے میں سربخف، جال بلب، نگاہ بہ قصر سرخ و خونیں علم اٹھائے ہوئے بروھ رہے ہیں جنوں کے عالم میں بروھ رہے ہیں جنوں کے عالم میں چند دیوانے چند دیوانے

قصرِ شاہی کے اے بگہبانو!

تلخ کمحوں سے ہوشیار رہو

اپنے پہروں پہ جم کے ڈٹ جاؤ

اپنے آقاؤں کی بقا کے لیے

فرض کے تندو تیز دھارے پر

مرض کے تندو تیز دھارے پر

مرض کے تندو جیز دھارے پر

اس سے پہلے کہ مہرباں آقا تند شعلوں کی زد میں آجائیں اس سے پہلے کہ قصر جل اٹھے خاک ہے خاک پر لوٹے نظر آئیں خاک پر لوٹے نظر آئیں چند دیوائے چند دیوائے

حس قدر آگ برسی ہے یہاں خلق عبنم کو ترستی ہے یہاں صرف اندیشهٔ افعی ہی نہیں بھول کی شاخ بھی ڈستی ہے یہاں رُخ کدھر موڑ گیا ہے وریا اب نہ وہ لوگ نہ بستی ہے یہاں زندہ درگور ہوئے اہلِ نظر مکس قدر مردہ پرستی ہے یہاں زیست وہ جنس گراں ہے کہ فراز موت کے مول بھی سستی ہے یہاں

0

ہر ہم سفر ہے آبلہ یا دیکھتے رہو یارو بلیث بلیث کے ذرا دیکھتے رہو کس کس کو اپنی اپنی رفافت پیه زعم ہے ہوتا ہے کون کون جُدا دیکھتے رہو ہر فصلِ گُل ہے غیریقینی سی اِن دنوں صرصر چلے کہ بادِ صبا دیکھتے رہو سُنتے رہو کہ وفت نے بدلی ہے را گنی دم بھر میں انقلاب ہوا دیکھتے رہو تفا کل تو ایک نعرهٔ منصور بھی گراں اور اب که سینکروں میں خدا دیکھتے رہو

یارہ پلک جھیکتے ہی گئتے ہیں قافلے یاں خود گشی ہے لغزشِ یا دیکھتے رہو اللہ الحباب گوئے دارہ رس تک پہنچ گئے اور تم فرآز دستِ صبا دیکھتے رہو اور تم فرآز دستِ صبا دیکھتے رہو۔

0

تحتصن ہے را مگزر تھوڑی ؤور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو تمام عمر کہاں کوئی ساتھ ویتا ہے بیہ جانتا ہوں مگر تھوڑی دُور ساتھ چلو نشے میں مچور ہوں میں بھی تمہیں بھی ہوش نہیں برا مزه ہو اگر تھوڑی دُور ساتھ چلو یہ ایک شب کی ملاقات بھی غنیمت ہے کسے ہے کل کی خبر تھوڑی وُور ساتھ چلو ابھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے ابھی ہے دُور سحر تھوڑی دُور ساتھ چلو طواف منزل جاناں ہمیں بھی کرنا ہے فرآزتم بهمى اگر تھوڑى دُور ساتھ چلو

# لختی ر<sup>یا</sup>

آدھ کٹے بالوں پہ افشاں کے ستارے کرزاں کھر درے گالوں پہ غازے کی تہیں ہانیتی ہیں سرد و بے جان سے چہرے پہتھرکتی آسمیں جیسے مرگھٹ میں چراغوں کی کویں کا نیتی ہیں ج

ٹوٹے جسم میں لہرانے کی ناکام اُمنگ کسی سُوکھی ہوئی شہنی کا جھکاؤ جیسے لؤکھڑاتے ہوئے قدموں کی گراں رفتاری خشک ہوتی ہوئی ندی کا بہاؤ جیسے خشک ہوتی ہوئی ندی کا بہاؤ جیسے

رقص کرتی ہوئی پیٹواز پہ باہوں کی اُڑان بادباں جس طرح گرداب میں چکراتے ہیں یا کسی جھیل میں کنکر کے گرا دینے سے چند کمحوں کے لئے دائرے بن جاتے ہیں گرد آلود سے ماتھے پہ لیبنے کی نمی ریگزاروں سے عرق پھوٹ رہا ہو جیسے محصح خاتے ہوئے کا محصل میں محصح خاتے ہوئے ہر گام پہ پیلے گھنگرو دور اک شیش محل ٹوٹ رہا ہو جیسے دور اک شیش محل ٹوٹ رہا ہو جیسے

زندگی بال فشاں، خاک بہ رُخ، نالہ بلب منجمد، ساکن و جیران ہیولے کی طرح چند تا نبے کے تراشے ہوئے سکوں کے عوض چند تا نبے کے تراشے ہوئے سکوں کے عوض وصل کی تھاپ بہرقصاں ہے بگولے کی طرح

## ایک منظر

دُور کچھ ماتمی نعروں سے فضا گونج اُتھی چند مجذوب سے لوگوں کا الم کوش گروہ (کچھ سیہ پوش تماشائی بہ انداز جلوس) چادر گل سے سجائے ہوئے اعلام لیے! دمبدم نیند میں ڈو بے ہوئے کو چوں کی طرف چیختا پیٹتا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے

کی بیک کھلنے گئے بند در پچوں کے کواڑ چہمنیں کا نیتی باہوں کے سہارے اٹھیں جیسے دم توڑتے بیار کی بوجھل بلکیں اور کئی مضطر و بے تاب دکھتے چہرے ایک دلچسپ و الم ناک تماشے کے لیے تنگ وتاریک جھروکوں کے گھنے پردوں سے توگ وتاریک جھروکوں کے گھنے پردوں سے ٹور کے چشموں کی مانند اُبل آئے ہیں

### رياعى

ظلمات کو موج نور کیسے سمجھیں پھر برق کو برقِ طور کیسے سمجھیں مانا کہ یہی مصلحت اندیثی ہے ہم محصیں ہم لوگ گر حضور کیسے سمجھیں

آ شوب گہی دہر کے سوداگر ہیں مغرب کے کسی شہر کے سوداگر ہیں مغرب کے کسی شہر کے سوداگر ہیں تم آب حیات مانگتے ہو ان سے جو لوگ فقظ زہر کے سوداگر ہیں جو لوگ فقظ زہر کے سوداگر ہیں

اس ادا ہے مجھی آ کر گزرو دل کے صحرا کو بسا کر گزرو سنگ خارا ہے زمانے کی نظر دل کے آئینے بچا کر گزرو روشیٰ رہبرِ رہزن بھی تو ہے راہیو! شمعیں بجھا کر گزرو · کون جانے کہ بیہ پھر ہیں کہ لوگ د شب غربت میں صدا کر گزرو کوئی کانٹا ہو کہ شبنم ہو کہ پھول سب کو آئھوں ہے لگا کر گزرو

سفرِ شوق ہو یا منزلِ غم کوئی ہنگامہ اُٹھا کر گزرو چڑھتے سورج کے پجاری نہ بنو اینے سائے میں ساکر گزرو وفت نے ساتھ دیا ہے تکس کا جی میں جو آئے سدا کر گزرو پہلے دیوانوں کی رسمیں تھیں یہی خون کانٹوں کو بلا کر گزرو ایک بل تھہرہ بگولوں کی طرح اور پھر خاک اُڑا کر گزرو

یا تو موجوں کے شناسا نہ بنو یا کناروں کو بہا کر گزرو

دل عجب شہر ہے ہنگاموں کا مجھی اس سمت بھی آ کر گزرو

توسنِ وفت کی رفتار کے ساتھ برق کے پنکھ لگا کر گزرو

فکر وادراک کے درّوں میں فرآز مشعلِ طبع جلا کر گزرو

O

ول جو کہتا ہے چلو کر دیکھو کسی ہے درد کے ہو کر دیکھو . لڏت غم بھي عجب نقہ ہے دوست کی یاد میں رو کر دیکھو زندگی سلسلهٔ خواب طرب سایۂ زلف میں سو کر دیکھو کتنی تسکین ہے احساس کی موت بھی دیوانہ تو ہو کر دیکھو کتنا وکش ہے جہانِ گزراں ول کے آئینے کو دھو کر ویکھو ماه و انجم بھی شے آباد مجھی اِن خرابوں سے بھی ہو کر دیکھو

ریشۂ گل میں بھی ہے موجہ خوں خار کی نوک چبھو کر دیکھو اوس کی یوند بھی ہے شیش گر آ نکھ اشکوں سے پھگو کر دیکھو ذرّے ذرّے میں ہے آباد جہاں خود کو ہر شے میں سمو کر دیکھو شب کے سٹاٹوں میں وہ بات کہاں دن کے ہنگاموں میں کھو کر دیکھو تم بگولوں کے خداوند سہی آتشِ گل تو فرو کر دیکھو جو دیے لے کے نکلتے ہیں فراز وہ بھی کھا جاتے ہیں تھو کر دیکھو

# منسوبهستے

تونے دیکھا ہی نہیں مجھ کو تجھے کیا معلوم وقت نے آج کے سونپ دیا ہے بچھ کو مقت کے آج کے سونپ دیا ہے بچھ کو کس کے دامن سے ہے باندھا گیا پاتو تیرا کس کے دامن سے ہے باندھا گیا پاتو تیرا کس سے تفدیر نے وابستہ کیا ہے بچھ کو کس سے تفدیر نے وابستہ کیا ہے بچھ کو

تیرے ہونٹوں پہتو ہیں شرم و حیا کی مہریں تیرے ماں باپ نے کیوں نرخ ترابول دیا کالے بازار میں نیلام اُٹھا کر تیرا سبر باغوں کے تصور پہ مجھے تول دیا جو سجائی گئی فردوس نمائش کے لیے وہ کسی اور کی تغمیر ہے میری تو نہیں یہ مکانات، یہ جندر، یہ دکانیں، یہ زمیں میرے اجداد کی جا گیر ہے میری تو نہیں میرے اجداد کی جا گیر ہے میری تو نہیں

میں تو آوارہ سا شاعر ہوں مری کیا وقعت ایک دو گیت پریشان سے گا لیتا ہوں گاہے گاہے کسی ناکام شرابی کی طرح ایک دو زہر کے ساغر بھی چڑھا لیتا ہوں تو کہ اِک وادی گلرنگ کی شفرادی ہے دکھے بیکار سے انسال کے لیے وقف نہ ہو تیرے خوابوں کے جزیروں میں بڑی رونق ہے ایک انجان سے طوفال کے لیے وقف نہ ہو ایک انجان سے طوفال کے لیے وقف نہ ہو

سوچ ابھی وقت ہے حالات بدل سکتے ہیں ورنہ اس رشتهٔ ہے ربط پہ پچھتائے گ توڑ ان کہنہ رسومات کے بندھن ورنہ جیتے جی موت کے زنداں میں اُتر جائے گ

جب بھی دل کھول کے روئے ہوں گے لوگ آرام سے سوئے ہوں کے بعض اوقات بہ مجبوری دل ہم تو کیا آپ بھی روئے ہوں گے صبح تک وستِ صبا نے کیا کیا پھول کانٹوں میں پروئے ہوں کے وہ سفینے جنہیں طوفاں نہ ملے ناخداوں نے ڈبوئے ہوں گے رات بھر بنتے ہوئے تاروں نے اُن کے عارض بھی بھگوئے ہوں گے کیا عجب ہے وہ ملے بھی ہوں قرآز ہم کسی وصیان میں کھوئے ہوں کے

### **معذرت** (ایک دوست کی شادی پر)

میں نے جاہا تری شادی پہ کوئی نظم کہوں جس کے الفاظ میں پازیب کی جھنکاریں ہوں جس کے ہر بند میں رفضاں ہوں بہاریں نغمے جس کے شعروں میں خیابانوں کی مہکاریں ہوں

میں نے جاہا تری شادی پہکوئی گیت کہوں جس کی تشبیہوں میں بنتے ہوئے پیانے ہوں جس کی تشبیہوں میں بنتے ہوئے پیانے ہوں جس کے انداز پہ طاری ہو شرابوں کا نشہ جس کے مفہوم میں افسانے ہی افسانے ہوں

میں نے جاہاتری شادی پہکوئی سہرا لکھوں جس کی ہرئے سے کئی گیت ہم آ ہنگ رہیں جس سے جاگ اُٹھیں مغنی کی سُریلی تانیں جس میں افکار کی ترتیب کے سب رنگ رہیں

لیکن اس وفت مرے ذہن کے ہر پردے میں چندسلگی ہوئی آ ہوں کے سوا پچھ بھی نہیں میری سانسوں میں ہیں مغموم دلوں کی چینیں میری سانسوں میں ہیں مغموم دلوں کی چینیں جن کی قسمت میں کراہوں کے سوا پچھ بھی نہیں

جن کی شادی بھی غم و رنج کا مجموعہ ہے۔ جن کو حاصل نہیں ہوتا کسی لمحہ بھی فراغ جن کو ماں باپ سے ملتے ہیں مصائب کے جہیز جن کی باراتوں میں جل اُٹھتے ہیں اشکوں کے چراغ

ایے حالات میں کیا چیز کھے نذر کروں

یہ حقائق مجھے مجبور کیے دیتے ہیں
میرے شاہر مرے اخلاص سے مایوس نہ ہو
چند صدے مجھے معذور کیے دیتے ہیں

#### رباعی

یا اینے رفیقانِ سفر سے کٹ جاؤ یا سیلِ حوادث کے مقابل ڈٹ جاؤ رستے کا غبار کیوں سے ہو حجے جاؤ جب بڑھ نہیں سکتے تو پرے ہٹ جاؤ

ہر زخم کو سینے پہ سجا لیتے ہیں ہر درد کو ہم دل میں بسا لیتے ہیں ہم مرک میں بسا لیتے ہیں ہم کم بھولوں پہ سوتے ہوتو دکھتا ہے بدن ہم کانٹوں کو آئکھوں سے لگا لیتے ہیں

أداس اور زیاده کہیں نه ہو جائیں فرآز انجمنِ دوست سے چلو جائیں . نه اجنبی، نه مسافر نه شهر والے بیں کوئی پکارو کہ ہم بھی کسی کے ہو جائیں جوصدے ہم پہ گزرنے ہیں وہ تو گزریں کے مگریہ آپ کوغم کیوں ہے آپ تو جائیں ألجهت بي ترب سودائيول سے اہل خرو یہ سادہ لوح بھی یا گل کہیں نہ ہو جائیں زمانہ اپنی پریشانیوں میں کھویا ہے چلو کہ منزل جاناں کو دوستو جاکیں شب فراق تو کٹتی نظر نہیں آتی خيالِ يار ميں آؤ فراز سو جائيں

0

سیچھ نہ کسی ہے بولیں گے تنہائی میں رو لیں گے ہم ہے راہ رووں کا کیا ساتھ کسی کے ہو لیں گے خود تو ہوئے رُسوا لیکن تیرے بھید نہ کھولیں گے جیون زہر بھرا ساگر کب تک امرت گھولیں گے ہجر کی شب سونے والے حشر کو آتھیں کھولیں کے

پھر کوئی آندھی اُٹھے گ پنچھی جب پر تولیں گے نیند تو کیا آئے گ فراز موت آئی تو سو لیں گے  $\circ$ 

سکوت بن کے جو نغمے دلوں میں ملتے ہیں وہ زخمہ کر کیا جاں توڑ کر نکلتے ہیں حضور آپ شب آرائیاں کریں لیکن فقط نمودِ سحر تک چراغ جلتے ہیں اگر فضا ہے مخالف تو زلف لہراؤ كه بادبان مواؤل كا رُخ بدلتے ہيں کوئی بھی فیصلہ دینا ابھی درست نہیں کہ واقعات ابھی کروٹیں بدلتے ہیں یہ پاک پیر مغال ہے کہ ضعفِ تشنہ لبی نشہ نہیں ہے مگر لڑکھڑا کے چلتے ہیں خدا کا نام جہاں بیجتے ہیں لوگ فراز بصد وثوق وہاں کاروبار چلتے ہیں

#### صراف

ساٹھ کے تبیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا زرِ خالص کی انگوشی ہے ذراغور سے دکھے کسی پتھر یہ رگڑ اِس کو کسوٹی یہ برکھ ہرطرح جانچ ہرانداز ہر اِک طَور سے دکھے

مجھ پہروش ہے کہ اِس جنسِ گراں مایہ کو میرے افلاس نے کم نرخ بنا رکھا ہے د کیے کر میری نگاہوں میں طلب کی شدت تو نے انصاف کو نیلام چڑھا رکھا ہے جانتا ہوں تری دوکاں کے بیرزری زیور
بیہ گلوبند بیہ کٹکن بیہ طلائی پیسے
بیہ زر وسیم کی اینٹوں سے لدی الماری
کسی ہنداد کا تائوت دھرا ہو جیسے

کتنے مجبوروں نے بڑھتی ہوئی حاجت کے لیے کیسے حالات میں کس نرخ یہاں بچے دیے کتنے ناداروں نے افلاس کے چکراؤ میں پہلے تو رہن کیے بعد ازاں بچے دیے تیری میزاں کے بیہ ہے رحم سنہرے پلڑے
ایک جلا و کی تلوار رہے ہیں اب تک
گرسنہ آتھوں کے کشکول، ہوس کے مقتل
ہر نئے خوں کے خریدار رہے ہیں اب تک

ساٹھ کے ہیں ہمیں کے بندرہ وے دے
اپنی مجوری کا اظہار نہیں کر سکتا
آج اک تلخ ضرورت ہے مرے بیشِ نظر
میں کسی رنگ سے انکار نہیں کر سکتا

### منصور

وہ کیا خطائھی؟

کہ جس کی پاداش میں ابھی تک

میں قرن ہا قرن سے شکار عبود یت

طوق درگلو ..... پا ہے گل رہا ہوں

وہ جرم کیا تھا؟

کہ زندگی بھرتو میں

ترے آستال پہ مجدوں کی نذرگز را نتار ہا ہوں

اوراس کا شمرہ ملے

تو بس کا ستہ گدائی ۔ عذا ہے عالم

تو کیا مری ہے طلب ریاضت .... مجاہدت کا یہی صلہ ہے

مجھے گلہ ہے

خدائے تقوروآ ب سادہ مجھے گلہ ہے مجھے تی بندگی کے صدیے میں کیامِلا ہے؟ کہاں ہےوہ تیرادستِ فتاض جس کے بُو دوسخا کے قصے سنہرے حرفوں میں ہر صحیفے کے حاشیے بن کےرہ گئے ہیں کہاں ہیں وہ تیری جنٹنیں جن کی داستانیں بڑے تکاف ہے عرش سے فرش پراُ تاریں کہاں ہیں وہ تیرے شیروشہدوشکر کے بے انتہاذ خیرے کہ جن کی کا ذیب جھلک ہے تو نے گرسنه مخلوق کوازل سے غلام رکھا کہاں ہیں اُن واہمی تھلونوں کے أونج بإزاركس طرف ہيں میں اِن روایات کی حقیقت سے باخبر ہوں بیسب وہ رنگین دام تھےجن کے بل پیرو نے ز میں پیغض وعنا دوظلم وفسا دوحرص وہوس کےایسے دُھو کیں اُڑا گے كنسل آ دم كروز فرقوں ميں بث كئى ہے یہ وحدہ ٔ لاشکر بیب وُ نیا ہزار خِطوں میں کٹ گئی ہے اگرچەروزالىت سے لے كےاب تلك

یے شارصد ہوں کے فاصلے ہیں مگریهٔ تاریخ کی کهن سال راهبهٔ جو ترے کلیساؤں بتکدوں اور حرم سراؤں کے مجر مانہ رموزے آشارہی ہے ہراک خرابے کی خاک اُڑانے کے بعد آئی تو کہدرہی ہے ''سنونشیبوں کے باسیو! به جہال تمہارا ہے بیز میں پیفلک پیخورشیدو ماہ وانجم فقط تنہارے ہیں دوسرا ماسواتہ ہارے کوئی تہیں ہے خداو بندہ کی تلخ تفریق بے حقیقت ہے ہے سبب ہے الوہیت کا وجودتم میں ہے ہی کسی خود فریب انسال کا واہمہ تھا بيرواجمه إس فقدر بره ها پھر کەرفىتەرفىتەتمام كونىن كاخداوندىن گياہے اوراس خداوند اس تقور کے آسرے پر تنہارے کچھ ہم نفس رفیقوں نے تم کومحکوم و یا بهزنجیر کردیا ہے یمی وہ بہلا گناہ بہلافریب بہلاف دں ہے جس نے

126

مزاج انسال كوغاصيانه شعور بخشا'' اگریہ کچ ہے! اگریہ بچ ہے خدائے تنو روآ ب سادہ توبیمن وتو کی پیت و بالافصیل مسمار کیوں نہ کر دوں کہ اِن مراجب کی مشکش ہے ہی آج میں اور میرے ہم جنس اس طرح ایک دوسرے کے غنیم ہیں جس طرح زمستال کی برفیاری کے بعد گرگان گرسنہ بھوک کی شقاوت ہے تنگ آ کر أس ایک لمحے کے منتظر ہوں جب ان كاكو كى نحيف ساتھى غنودگی کاشکارہو اورسب کےسب اس پیٹوٹ کر چیر پھاڑ ڈالیس كداس شكم كے مہيب دوزخ سے براھ كے كوئي نہيں جہنم نه إس جهال ميس نەأس جہاں میں

#### رياعي

ند بہب کو مدام بیجے ہیں ہے لوگ ایمان تو عام بیجے ہیں ہے لوگ ایمان تو عام بیجے ہیں ہے لوگ جنت کے اجارہ دار بن کر شب و روز اللہ کا نام بیجے ہیں ہے لوگ

#### مشوره

زیست کی تلخیوں سے گھبرا کر اپنا دامانِ عجز پھیلا کر آساں کی طرف نگاہ کیے اپنے رتب کریم کے در سے موت کی بھیک مانگنے والے! موت کی بھیک مانگنے والے! دکیے اس زرنگار مسجد کو آب زریں کی جھلملاہٹ سے آب زریں کی جھلملاہٹ سے جس کے بینار جگمگاتے ہیں

تیرے رتِ کریم کا گھر ہے
اور اس خانهٔ مقدس میں
اور اس خانهٔ مقدس میں
اخ کوثر کے خم لنڈھائے ہوئے
شوخ غلمال لگائے سینے سے
ملک الموت نیم خوابیدہ
یادِ رتِ کریم میں گم ہیں

جھوڑ انداز ہے دعاؤں کا تابہ کے آسرا خداؤں کا باب فقط ایک نعرہ وحشت بڑھ فقط اک قدم بغاوت کا بڑھ فقط اک قدم بغاوت کا یا تو ہے خیر و شر کے رکھوالے موت کی بھیک تجھ کو دے دیں گے یا چھر ان کے مہیب پنجوں سے چھین کر اپنی زندگی پا لے چھین کر اپنی زندگی پا لے موت کی بھیک مانگنے والے موت کی بھیک مانگنے والے موت کی بھیک مانگنے والے

غیر سے تیرا آشنا ہونا گویا اجھا ہوا بُرا ہونا ۔ خود گوں سار، ہم سفر بیزار اک ستم ہے شکستہ یا ہونا کتنی جانکاہ ہے ضمیر کی موت کتنا آساں ہے بے وفا ہونا نشبُ لذّت گناہ کے بعد سخت مشکل ہے پارسا ہونا آ دی کو خدا نہ دکھلائے آ دمی کا مجھی خدا ہونا دل کی باتوں یہ کون جائے فراز ایسے وحمن کا دوست کیا ہونا

#### رباعی

روتا ہوں تو احباب بُرا مانے ہیں ہنتا ہوں تو مجرم مجھے گردانے ہیں ہنتا ہوں و مجرم مجھے گردانے ہیں ہر حال میں اعتراض کرنے والے ناداں مرے حالات کہاں جانے ہیں ناداں مرے حالات کہاں جانے ہیں

زہرابِ حیات چکھ رہا ہوں دیکھو کانٹوں پہ زبان رکھ رہا ہوں دیکھو واقف ہوں طبیعتوں سے ان کی پھر بھی احباب کے دل پرکھ رہا ہوں دیکھو

تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ اپنی محروی کے احساس سے شرمندہ ہیں خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ بستیاں دُور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ دمبرم آئھوں سے چھتے چلے جاتے ہیں چراغ کیا خبر اُن کو کہ دامن بھی بھڑک اُٹھتے ہیں جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ گوسیہ بخت ہیں ہم لوگ پہروش ہے ضمیر خودا ندهیرے میں ہیں دنیا کو دِکھاتے ہیں چراغ

بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والو کرہ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ ایسے ہے درد ہوئے ہم بھی کہ ابگشن پر برق گرتی ہے تو زنداں میں جلاتے ہین چراغ ایسی تاریکیاں آئھوں میں بسی ہیں کہ فرآز رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ

# آ گ میں پھول

میں تو شعلوں کا پُجاری ہوں مرے پاس نہ آ اپنے دامن میں محبت کے حسیس پھول لیے ان دلآ ویز بہاروں سے مجھے ربط نہیں

جب کوئی تازہ کلی کہت و رنگت کی پلی طبخی حسن کے سیمین لبادے اوڑھے مست پکول پہلوں پہلے صبح جوانی کی پھوار میں در آتی ہے میرے بیچ ہوئے ماحول میں در آتی ہے تو مرے سرد ارادوں سے دھواں اٹھتا ہے میری آنکھول میں الاؤسے دمکہ جاتے ہیں اور اس آتش وظلمت کے گھنے لاوے میں مسکراتی ہوئی شاداب کلی کی سانسیں مسکراتی ہوئی شاداب کلی کی سانسیں مسکراتی ہوئی شاداب کلی کی سانسیں

چندہی کمحوں میں رک جاتی ہیں پھک جاتی ہیں تو کہ تو بھی ہے کسی ذوقِ نمو سے سرشار مست بلکوں پہلے ضبح جوانی کی پھوار

ایک انجان سی منزل کو بڑھے آتی ہے دکھے اس شعلوں کی بستی کو ذراغور سے دکھے ہرقدم پر جہاں انگارے ہی انگارے ہیں تو یہاں رہ کے بھی پھول نہیں بن سکتی لوٹ یہاں رہ کے بھی پھول نہیں بن سکتی لوٹ جا پیشتر اس کے کہ ترے ہونٹوں میں احریں رس کی جگہ تندشرر گھل جا کیں ان مہکتے ہوئے رخساروں کے زرخیز کنول ان مہکتے ہوئے رخساروں کے زرخیز کنول آگ کے حلقہ کے باک میں جھلنے جا کیں

میں تو شعلوں کا پیجاری ہوں....

## رباعی

طالات کی دوپہر کڑی ہے ساقی تقدیر برہنہ سر کھڑی ہے ساقی کھڑی ہے ساقی کھڑی ہے ساقی کھھ دیر غم جہاں پہ ہنس لیس آؤ رونے کو تو زندگی پڑی ہے ساقی

دنیا تو ہے کانٹوں کا بچھونا پیارے تم ہم سے بھی جدا نہ ہونا پیارے آؤ مل کر دکھ کے لیمے کافیس اک جشن ہے ساتھ ساتھ رونا پیارے

بڑھ جاتا ہے دل کا روگ گا ہے گا ہے کر لیتے ہیں اپنا سوگ گا ہے گا ہے جو یاد دلا دیتے ہیں بھولے صدمے مل جاتے ہیں ایسے لوگ گا ہے گا ہے

میری حالت ہے کہ احساس طرب ہے کوئی تیرے بے ساختہ بننے کا سبب ہے کوئی . فتنهٔ گردش دورال ذرا آسته گزر سایة زانس میں آرام طلب ہے کوئی اینے رونے کا سبب تو نہیں معلوم مگر لوگ کہتے ہیں کہ تقریب طرب ہے کوئی آج تک اُن ہے رہ ورسم چلی جاتی ہے جن ہے کچھ پہلے تو قع تھی نداب ہے کوئی یا تختے د کم کے کھر آئے خوشی سے آنسو یا مری آ تکھوں میں گزری ہوئی شب ہے کوئی جانے کن لوگوں کی بستی میں چلے آئے فراز آبدیدہ ہے کوئی خندہ بلب ہے کوئی

اب جو کانٹے ہیں دل میں تمنّا وُں کے پھول تھے آج کے زخم پہلے شناساؤں کے پھول تھے دشتِ غربت بجھ ایسا ہوا گُل فشاں گل فشاں جس طرح پھوٹنے آ بلے یاؤں کے پھول تھے تھی ہمیں کو بہت خار زارِ جنوں کی لگن دوستو! ورنہ اقوال داناؤں کے پھول تھے غم کی کو سے دھڑ کتے دلوں کے کنول بچھ گئے دُھوپ میں کیسے کھلتے وہ جو چھاوُں کے پھول <u>تھے</u> برف زاروں میں کوئی اگر سے ساں دیکھتا جابجا نقشِ یا کوہ پیاؤں کے پھول تھے شہر میں حسنِ سادہ کو کانٹوں میں تولا گیا یک گئے کوڑیوں مول جو گاؤں کے پھول تھے زہر آگیں فضا بستیوں کی جنہیں کھا گئی ہم فراز ایسے سنسان صحراؤں کے پھول تھے۔ سکوتِ شام خزاں ہے قریب آ جاؤ بڑا اُداس سال ہے قریب آ جاؤ نہ تم کو خود پہ بھروسہ نہ ہم کو زعم وفا نہ اعتبارِ جہاں ہے قریب آ جاؤ رہ طلب میں کسی کو کسی کا دھیان نہیں ہجوم ہم سفراں ہے قریب آ جاؤ جو دشت عشق میں بچھڑے وہ عمر بھر نہ ملے یہاں وُصوال ہی وُصوال ہے قریب آ جاوً به آندهیال ہیں تو شہرِ وفا کی خیر نہیں زمانہ خاک فشاں ہے قریب آ جاؤ فقیہ شہر کی مجلس نہیں کہ دُور رہو یہ ہیں ہے۔ قریب آ جاؤ یہ بیر مغال ہے قریب آ جاؤ فرآز دُور کے سورج غروب سمجھے گئے ہے۔ یہ ورب سمجھے گئے ہے۔

#### رباعی

ہر بحرِ ستم کو پاٹ لینے والا ہر زہرِ الم کو چاٹ لینے والا ذرّے سے پناہ ڈھونڈتا بھرتا ہے انساں پہاڑ کاٹ لینے والا

آشوب گہر حیات لے ڈوبیں گے ونیا کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے منا کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے ہم لوگ عبارت ہیں زمانے جن سے ڈوبیں گے ڈوبیں گے ڈوبیں گے تو کا کنات لے ڈوبیں گے

# جانشيس

(<u>۱۹۵۲</u>ء میں کراچی میں طلباء پر فائر تگ ہے متاثر ہو کرلکھی گئی)

علم ودانش کے سوداگروں نے کہا جاہلو! تم اندھیروں کی وُنیا کے باسی

جہالت کے تاریک غاروں کے مُر دے کہاں جارہے ہو کہاں؟

ہماں جارہے ہو کہ تم تہی دست ہو

تم تهی جیب ہو

تم تهی دامنوں ہے جمیں کوئی لا مجنہیں

تم نبیں جانتے

تم نہیں مانتے

ہم تمہارے لیے

کب سے تہذیب وحکمت کی نایا ب اجناس کو

منڈیوں میں سجائے ہوئے ہیں تمنهيس ويكهيت تم كەشبكور ہو ہم نے دن کے اُجالے میں بھی بس تہارے لیے اِس تمدّ ن کے فانوس روثن کیے جن کی شفّا ف کرِنوں ہے۔ ساراجہاں بقعہ 'وُ رہے عالم طُورے ياگلو! تم نہیں جانتے تم نہیں مانتے ہم ارسطو ہیں شاہوں کے اُستاد ہیں ہم فلاطوں ہیں ہم کو ہراک علم وحکمت کے گریاد ہیں ہم ہی سقراط ہیں ہم ہی بقراط ہیں ہم ہی بےمثل شخصیتوں کےخردمندفرزندہیں ہم ہی کون ومکال کے خداوند ہیں سر بطرو! تم کوہم سے گلہ ہے کہ ہم نے تمہیں خاک وخوں کے سمندر میں نہلا دیا

صرف اینے نسلط کی خاطرتمہیں ہم نے اپنوں کے ہاتھوں سے کٹوادیا جإندسورج توايخ ليےركھ ليے اورتم کو کھلونوں سے بہلا دیا تم کواس کی مگر پھے خبر ہی نہیں بيرتسلط بيهجاه وحثم بيزيين بس تہارے لیے ہے تہارے لیے دّورِفر دا کے فر مانروا ہو تمہیں تم کوہونا ہےا جداد کا جانشیں یا گلو!.....ېم سے عالی نظر دیده ور تم ہے جو بھی کہیں مان لو اینے اپنے مراتب کو پہچان لو تمنہیں جانتے تم کہ مردہ رہے سالہا سال ہے بھیڑیوں اور درندوں کی ارواحِ بدتم میں درآئی ہیں اورجہل وجنوں کی نجس مشعلیں دے کے تم کو بغاوت پيأ كساتي ہيں اينے اجدادے اينے فرمانرواؤں سے آتاؤں سے جا بلو! باگلو!!

راتیں ہیں اُداس دن کڑے ہیں اے ول ترے حوصلے بوے ہیں اے یادِ حبیب ساتھ دینا مجھ مرحلے سخت آ پڑے ہیں رُکنا ہو اگر تو سَو بہانے جانا ہو تو رائے بڑے ہیں اب کیسے بتائیں وجہِ گربیہ جب آپ بھی ساتھ رو پڑے ہیں اب جانے کہاں نصیب لے جائے گھر سے تو فراز چل پڑے ہیں

#### سيلاب

پھرتم ہاتھوں کو پھیلاؤ آیا ہے سلاب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سیلاب قدرت کے سب کھیل نیارے اس میں کسی کو وظل نہیں ہے جس کو ڈبوئے جس کو ابھارے جھوڑو ناؤ خوف نہ کھاؤ دور نہیں گرداب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سلاب کٹیاؤں کو بہہ جانے دو مال مولیتی سب مجھ جھوڑو نام خدا کا رہ جانے دو ہاتھ اُٹھاؤ ڈوبے جاؤ چھوڑو مال اسباب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سیلاب

کھٹے برانے کپڑے پہنو مقدر ۔ اینا د میمحتی جاؤ ۔ نظمی بہنو ننگی ماؤ۔ بُنتی جاؤ اطلس اور کمخواب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سلاب تم ہو جیون بھر کے روگی یہ جگ حجھوڑو اُس دنیا میں تم یہ خدا کی رحمت ہو گی پھول اُگاؤ پیتر کھاؤ گندم ہے نایاب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سلاب بنس بنس کر اے غربت زادو اُن داتاؤں کے چرنوں میں اینی جانیں جھینٹ چڑھا دو براضتے آؤ روگ مٹاؤ ہو جاؤ غرقاب ناچو گاؤ جشن مناؤ آیا ہے سلاب لے اُڑا پھر کوئی خیال ہمیں ساقيا ساقيا سنجال تهميس رو رہے ہیں کہ ایک عادت ہے ورنه إتنا نهيس ملال جميس خلوتی ہیں ترے جمال کے ہم آئینے کی طرح سنجال ہمیں مرگ انبوہ جشنِ شادی ہے مِل گئے دوست حب حال ہمیں اختلاف جہاں کا رنج نہ تھا وے گئے مات ہم خیال ہمیں کیا توقع کریں زمانے سے ہو بھی گر جرائت سوال ہمیں ہم یہاں بھی نہیں بین خوش لیکن اپنی محفل سے مت نکال ہمیں ہم ترے دوست ہیں فرآز گر اب نہ اور الجھنوں میں ڈال ہمیں اب نہ اور الجھنوں میں ڈال ہمیں

ہم ہیں ظلمت میں کہ اُ بھرانہیں خورشیداب کے کوئی کرتا ہی نہیں رات کی تردید اب کے كون سنتا نها حديثِ غم دل يُون تو مكر ہم نے چھیڑی ہے ترے نام سے تمہیداب کے پی گئے رند کہ نایاب ہے صببا ورنہ زہر تھی محتب شہر کی تقید اب کے تشنگی وجبہ جنوں ہے تو چلو یوں ہی سہی كوئی سنگ آئے سرِ ساغرِ جمشید اب کے اک زمانے سے نہ روئے ہیں نہ جاں تو بی ہے ول پہ لازم ہے ترے ورد کی تجدید اب کے

قصة اہلِ وفا جانے کہاں تک پہنچ منزلِ دار و رس کھہری ہے تمہید اب کے لہو روئے ہیں تو گلنار شفق پھوٹے گ آنسو ہوئے ہیں تو گلنار شفق پھوٹے گ آنسو ہوئے ہیں تو ہم کاٹیس گے خورشیداب کے ہم نے بیسوچ کے جال دی ہے محبت میں فرآز ہوالہوں کرتے ہیں کس رنگ میں تقلیداب کے بوالہوں کرتے ہیں کس رنگ میں تقلیداب کے

### ۲**۳ مار پی** (جشنِ جمہوریہ پاکستان کے موقع پر<sup>اکھ</sup>ی گئی)

''خوشا ہے ساعتِ رَبگیں خوشا ہے روزِ طرب ستم کشو! نئی منزل کا احترام کرو اداس چہروں سے گردِ ملال دھو ڈالو ملول روحوں کو ہنس ہنس کے شاد کام کرو درونِ خانہ گھنی ظلمتیں سہی لیکن برئے خلوص سے تزئینِ سقف و ہام کرو چراغ ہوں کہ لہو ہو کہ آ نسووں کی لیبر پھر آج جشنِ بہاراں کا اہتمام کرو شب الم کی حکایات کا بے وقت نہیں شہو اور آٹھ کے نئی صبح کو سلام کرو اٹھو اور آٹھ کے نئی صبح کو سلام کرو'

امير شهر کے فرمان سب بچا ليکن فقیر شہر بھی کچھ عرض حال کرتے ہیں خطا معاف بصد احرّام عهد وفا سسکتے ہونٹ، دکھے دل سوال کرتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں جو باوصفِ ضعفِ تشنہ کبی مزاج پیر مغاں کا ملال کرتے ہیں ہر ایک تیر کو خوش آمدید کہتے ہیں دو چند اہلِ حثم کا جلال کرتے ہیں ہمیں تو جال سے زیادہ عزیز درد وطن مگر حضور بھی ایبا خیال کرتے ہیں چمن میں جشن ورودِ بہار جب بھی ہوا وطن میں جب بھی فروزاں ہوئے خوشی کے دیے رہی ہے بوالہوسوں کے سبو میں یادہ ناب بلاکشان وفانے لہو کے گھونٹ ہے مه و نجوم رہے برم شہر یاراں میں نگاہِ خلق ترسی رہی کرن کے لیے ادهر عبا و قبا کا خیال دامن گیر ادھر یہ فکر کہ کوئی جگر کے جاک سیئے تو کیا یمی غم جمہور کے تقاضے ہیں نظر اُٹھا کے نہ دیکھیں کوئی مرے کہ جئے زہے نصیب جو اب بھی غم مآل رہے یہ دور نو ہے مبارک اگر سنجل کے چلیں یہ چند سانسوں کی فرصت بردی غنیمت ہے کے خبر ہے کہ پھر حادثے ٹلیں نہٹلیں خدا وہ وفت نہ لائے کہ گردشوں کے طفیل حضور اینی جفا کیشیوں یہ ہاتھ ملیں جو ہو سکے تو مٹا دیں یہ فاصلے ورنہ کہیں بیر ذر سے ستاروں سے انتقام نہ لیں بجھے ہوں دل تو اندھیرے مجھی نہیں مٹتے به قمقے تو کیا لاکھ آفتاب جلیں دل کو اب یوں تری ہر ایک ادالگتی ہے جس طرح نشے کی حالت میں ہُوالگتی ہے رَت جگے خواب پریشاں ہے کہیں بہتر ہیں كرز أمنحتا ہوں اگر آئكھ ذرا لگتی ہے اے رگ جاں کے مکیں تُو بھی بھی غور ہے۔ سُن دل کی دھڑکن ترے قدموں کی صدالگتی ہے گو دُکھی دل کو بہت ہم نے بچایا پھر بھی جس جگہ زخم ہوں وال چوٹ سدالگتی ہے شاخ أميد يه كھلتے ہيں طلب كے غنچ یا کسی شوخ کے ہاتھوں میں حنالگتی ہے تیرا کہنا کہ ہمیں رونقِ محفل ہیں فرآز کو تعلی ہے گر بات خدا لگتی ہے

ہم اینے آپ میں گم تھے ہمیں خبر کیا تھی كه ماورائ غم جال بهى ايك دنيا تقى وفا یہ سخت گراں ہے ترا وصالِ دوام کہ جھے ہے مل کے بچھڑنا مری تمنا تھی ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد اب معلوم کہ تُونہیں تھا ترے ساتھ ایک دنیا تھی خوشا وہ دل جو سلامت رہے برغم وفا نگاہ اہلِ جہاں ورنہ سنگ خارا تھی دیارِ اہلِ سخن پر سکوت ہے کہ جو تھا فرآز میری غزل بھی صدا بصحرا تھی

#### تفاوت

تو کیوں ہے اُداس مسکرا دے

گیوں مجھ کو غم وفا نے گھیرا

زنگارِ الم سے دُور ہی رہ

آئینہ صفت جمال تیرا

کتنی ہی سیاہ شب ہو لیکن

کب چاند پہ چھا سکا اندھیرا

کب موجۂ روشن تھمی ہے

دریاؤں پہ دُھول کب جمی ہے

دریاؤں پہ دُھول کب جمی ہے

میں کیسے ہنسوں کو دردِ ہستی
ہے میرے شعور کا نقاضا
حالات کی دھوپ میری قسمت
آلام کی ریگ میری دنیا
میں سایئ نخل کو بھی ترسوں
صحرا کی طرح وجود میرا
صحراؤں میں پھول کب کھلے ہیں
ہم دونوں میں کتنے فاصلے ہیں

اب تک ترے فتنے ہیں سلامت اُسے کہنا یارو! سرِ محشر بھی قیامت اُسے کہنا اے ہم نفو محوِ غمِ جاں ہیں ابھی ہم آئیں کے سر کوئے ملامت أے كہنا معیارِ نظردار کی رفعت بھی تھی لیکن بھولا نہیں تیرا قدو قامت اُسے کہنا اک وہ ہی نہیں ترک تعلق یہ پشمال ہے اہلِ وفا کو بھی ندامت اُسے کہنا أے ول زدگاں! موت ہے اظہارِ تمنا وہ بُت ہو خدا بھی تو خدا مت اُسے کہنا ہر چند فراز اِن دنوں معتوب ہے پھر بھی حالات کا مارا ہے بُرا مت اُسے کہنا

## تشلسل

کب ہے۔ سنسان خرابوں میں پڑا تھا ہے جہاں کب ہے۔ خوابیدہ نتھے اِس وادی خارا کے صنم کس کے معلوم ہے صدیوں کے پُراسرار کھرم کون جانے کہ ہے بچر بھی بھی تھے انساں صرف لب دوختہ پربت ہیں جہاں نوحہ کنال صرف لب دوختہ پربت ہیں جہاں نوحہ کنال

نہ در و بام نہ دیوار و در بچہ کوئی
کوئی دہلیز شکتہ نہ حریم وہرال
شہر کے شہر ہیں پاتال کے دامن میں نہاں
کون بہچانتا ظلمت میں سیاہی کے نشاں
جو نظر ڈھونڈ نے اُٹھی وہ نظر بھی کھوئی
پشم مہتاب بھی شبنم کی جگہ خوں روئی

یہ خرا ہے تھے ان ادوار کے مدفن جن میں ارضِ مشرق کے جہاں تاب اجالوں کی خمود جگمگاتی رہی تاریخ کا تاریک وجود رات ہوتی رہی تبدیل جیکتے دن میں ان گنت صدیوں کی تہذیب دہی تھی ان میں ان گنت صدیوں کی تہذیب دہی تھی ان میں

علم نے آج کریدے ہیں وہ ظلمات کے ڈھیر وفتت نے جس پہ بٹھائے تنے فنا کے پہرے جاگ اُٹھے صور سرافیل سے گونگے بہرے جاگ اُٹھے صور سرافیل سے گونگے بہرے تا ابد جن کے مقدر میں تھی دنیا اندھیر تا ابد جن کے مقدر میں تھی دنیا اندھیر پیمگرعظمتِ انسال ہے کہ نقدر کے پھیر؟

یہ عمارات، یہ مینار، یہ گلزار، یہ کھیت تودہ خاک ہے ہستی نے لیا تازہ جنم جی اُٹے وادی خاموش کے بے جان صنم کی اُٹے وادی خاموش کے بے جان صنم کیر کوئی چیرے گا ذریے کا جگر قطرہ کیم وفن کر دے گا جو خالق کو بھی مخلوق سمیت اور یہ آبادیاں بن جائیں گی پھرریت ہی ریت

جاندنی رات کو سحر کہنا دوستو! یوں نہیں گر کہنا اب کہاں وہ بہار پھولوں کی گلِ نرگس کو چشمِ تر کہنا بچھ کیے ہیں محبوں کے چراغ ان دیاروں کو اب کھنڈر کہنا راہ میں کٹ کے بیٹھنے والو اب کسی کو نہ ہم سفر کہنا خود اُجاگر کرو ہنر اینا دوسروں کو نہ کم نظر کہنا ہم کو آوارگ کے پردے میں ول کی باتیں ادھر اُدھر کہنا ذکر تیرا گلی گلی گلی کرنا حال اپنا گلی گلی کرنا حال اپنا گلر گر کہنا اپنا گلر جاں ہے فرآز جو بھی کہنا ہو سوچ کر کہنا جو سوچ کر کہنا

### **ہلال ِعید**

ہلال عید! نویدِ طرب ہے دید تری
تری نمود خوشی کا پیام لاتی ہے
بچھی نگاہوں میں کرنوں کی جوت بھرتی ہے
ملول روحوں کی افسردگی مٹاتی ہے
روائتیں ہیں کہ اس دن ہر ایک دل کی کلی
وفور نشہ راحت سے جھوم جاتی ہے
بلندو پست کے ہر تفرقے مٹاتے ہوئے
ہراک محل میں ہراک گھر میں عید آتی ہے
ہراک محل میں ہراک گھر میں عید آتی ہے

ہلالِ عید! گر میں نے ہر برس دیکھا

کہ تیری ضوبھی نشیبوں میں مسکراتی نہیں

روائنوں پہ مجھے بھی یقیں تو ہے لیکن

یہ خوش عقیدگی کیا سیجے راس آتی نہیں
خدا کے گھر میں برابر سہی غریب وغنی

یہ رسم ملک خدا میں رواج پاتی نہیں

طلوع ہوتا رہا تو ہر ایک سال گر

مرے وطن کی جبیں پھر بھی جگمگاتی نہیں

ہلال عید! تفاوت کی آتشیں آندھی

حجلس رہی ہے مرے دیس میں خوشی کے چمن

کہیں تو جسم پہ ریشم کے ڈھیر بارِ نظر

کہیں بدن پہ ہیں عریانیاں ہی پیراہن

کہیں تو محکلیں وجہ نخوت و تمکیں

کہیں فلاکت و افلاس زندگی کے کفن

کہاں وہ دن کہ غریب الدیار روتے ہتھے

بہاں وہ دن کہ غریب الدیار روتے ہتھے

یہ حال ہوتو وطن میں ستم ہے عید وطن

ہلال عید! مجھے غمزدوں سے کیا نسبت کہ خواجگانِ جہاں ہی ترے چہیتے ہیں جو تیرے نام کے ساغر فضا میں لہرا کر تری کمان کی قوسوں کو موڑ دیتے ہیں فغال، کہ بچھ کو بھی ان بے کسوں سے ربط تہیں جو اینے ول کے سفینے لہو میں کھیتے ہیں تری ضیا بھی ہے گویا کٹی نینگ جے بلند بام خلا ہی میں کوٹ لیتے ہیں ہلال عید! طرب زا سہی بیہ شام مگر چراغ شوق جلاتے ہوئے کرزتے ہیں ولوں یہ کل جو قیامت گزرنے والی ہے اب اس کا دھیان بھی لاتے ہوئے لرزتے ہیں ہم اہلِ عم مجھے خوش آمدید کیے کہیں جو اینے دکھ بھی سناتے ہوئے لرزتے ہیں اگرچہ تجھ یہ نگاہیں جمی ہوئی ہیں مگر دعا کو ہاتھ اُٹھاتے ہوئے لرزتے ہیں

جانے کس غم سے من سلکتا ہے بات کرتے وہن سلگتا ہے غم لگاتا ہے آگ خلوت میں ول سرِ المجمن سلکتا ہے احمريں جسم آنج ديتا ہوا جس طرح پیرہن سلگتا ہے یہ طلب ہے کہ دردِ محروی ابر چھائے تو بن سلکتا ہے و کھنا کو چلی کہ بادِ مُراد دوستو پھر جمن سلگتا ہے جاگ أنظى خواهشِ كناه فراز جاندنی میں بدن سلکتا ہے

#### واتهمه

تو ہر اک بات پہ ہنس دیتی ہے اور میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں بیر تری سادہ و معصوم ہنسی آگھ کی بھول ساعت کا فسول تیری عادت ترا انداز نہ ہو ہیری خوش فہمی کا اعجاز نہ ہو میری خوش فہمی کا اعجاز نہ ہو میں سرابوں کو بھی دریا سمجھوں تو فقط شوق کی پرواز نہ ہو تو فقط شوق کی پرواز نہ ہو

تو ہر اک بات پہ ہنس دیتی ہوں اور میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں ہیں۔

یہ تری سادہ و بیباک ہنی، میں جے خواب سے تعبیر کروں میں جے خواب سے تعبیر کروں وہ حقیقت میں کوئی راز نہ ہو تیرے بے ساختہ ہننے کی ادا تیری تنہائی کی آواز نہ ہو میں جے حسن طبیعت جانوں میں جے حسن طبیعت جانوں تیرے جذبات کی غاز نہ ہو

تو ہر اک بات پہ ہنس دیتی ہے اور میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں پہر تری سادہ و پرکار ہنسی میری ہستی کا سکول میری دنیا مری ہستی کا سکول میری طوفان کا آغاز نہ ہو

میں محبت کی طلب کا مارا تو فقط حسنِ نظر باز نہ ہو بیہ نہ ہو میں تو سوئمبر جیتوں اور ترے قصر کا در باز نہ ہو

### ایک شعر

جسم بلّور سا نازک ہے جوانی بھرپور اب کے انگڑائی نہ ٹوٹی تو بدن ٹوٹے گا

بیہ میں بیہ کوئے دار بیہ تنہائی دوستو کیا تم بھی بن گئے ہو تماشائی دوستو پیغامِ مرگ ہے کہ پیامِ حبیب ہے صرصر چلی کہ بادِ مراد آئی دوستو یہ کیا کہ ایک تیرِ ملامت نہ سہہ سکے ہوئی ہے کو بکو ابھی رسوائی دوستو آغازِ شامِ ہجر ہے بیٹھے رہو ابھی کھہرو ذرا کہ موت ہے تنہائی دوستو زنجیر کٹ منگئ کہ کوئی دوست کٹ گیا میجھ تو کہو یہ کیسی صدا آئی دوستو اک بار اس کو میری نگاہوں سے دکھے لو پھر خود کہو کہ کون ہے سودائی دوستو وہ حسن وفروز کہ جانِ فرآز ہے خلقِ خلقِ خدا ہے اس کی تمنائی دوستو

#### كنير

حضور آپ اور نصف شب مرے مکان پر حضور کی تمام تر بلائیں میری جان پر حضور کیوں خموش ہیں حضور ہوئی ہوئی ہیں حضور ہوئی کہ وسوسے وبالِ ہوش ہیں حضور، ہونٹ اِس طرح سے کیکیارہ ہیں کیوں حضور آپ ہر قدم پہلڑ کھڑا رہے ہیں کیوں حضور آپ کی نظر میں نیند کا خمار ہے حضور شاید آج وشمنوں کو بچھ بخار ہے حضور شاید آج وشمنوں کو بچھ بخار ہے حضور مسکرا رہے ہیں میری بات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر حضور کو نہ جانے کیا گمال ہے میری ذات پر

حضور منہ سے بہہ رہی ہے پیک صاف کیجیے
حضور آپ تو نشے میں ہیں معاف کیجیے
حضور کیا کہا، میں آپ کو بہت عزیز ہوں
حضور کیا کہا، میں آپ کو بہت عزیز ہوں
حضور کا کرم ہے ورنہ میں بھی کوئی چیز ہوں
حضور جھوڑ ہے ہمیں ہزار اور روگ ہیں
حضور جھوڑ ہے ہمیں ہزار اور روگ ہیں
حضور جائے کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں

# آ تشِ عجم

ھپ سیہ کے اُٹرتے ہوئے اندھروں میں دل ونظر نے اُمیدوں کے کتنے خواب بئے خرد کے ہاتھ میں جب آخری چراغ بجھا جنوں نے عزم کے ذرّوں سے آفاب کھے

ہوں کی تیرہ نگاہوں کے رینگتے سائے بڑھے تو بجھتے شراروں نے آگ برسائی فضا نے جب بھی ارادہ کیا کھلنے کا تو ڈوبتی ہوئی نبضوں میں برق لہرائی

خیال تھا کہ اگر تند آندھیاں بھی اُٹھیں تو ذر ہے سُرخ بگولوں کا روپ لے لین گے ہزار بادِ مخالف کا زور ہو لیکن سفینے عدّت ِطوفاں کو مات دے دیں گے

حیات دست و گریبال ہوئی قضا ہے مگر ہزار سانپ نِکل آئے آستینوں سے بہت قریب تھی ساحل کی روشنی لیکن سفینے حجوم کے ککرا گئے سفینوں سے

اس اختلاف بہم کی کڑی کشاکش میں

وہ ولولے وہ شرر سرد ہو گئے آخر

وہ ذرّے جن کو فضاؤں میں رقص کرنا تھا

گرد ہو گئے آخر

گرد ہو گئے آخر

گرد ہو گئے آخر

بہ ایں ہمہ نہ رُکے گی اس انقلاب کی رو اس انقلاب کی ضوتیرگی مٹائے گی جوآ گ تیل کے چشموں کو چھو کے گزری ہے سمندروں کی تہوں کو بھی چیر جائے گی ورو اسووب

محبوب اختر کے نام

فراز اپنے سوا ہے کون تیرا مخصے، تجھے سے جدا دیکھا نہ جائے

### ترتيب

| فنكارول كے نام                              | 191 |
|---------------------------------------------|-----|
| ر بحش ہی ہی ول ہی و کھانے کے لئے آ          | 194 |
| قربتوں میں بھی جُدائی کے زمانے مائے         | 195 |
| معبود                                       | 196 |
| جز ترے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے         | 198 |
| نەحرىھىن جال نەنترىكىغم ھىپ انتظاركونى تۈمو | 200 |
| شاخِ نہالی خم                               | 201 |
| خودكلامي                                    | 203 |
| دل تووہ برگ خزاں ہے کہ ہوالے جائے           | 205 |
| نها نظار کی لذّ ت نه آرز و کی خصکن          | 206 |
| ہم تو یوں خوش تھے کہ اک تارگریبان میں ہے    | 208 |
| خاموش ہو کیوں دادِ جفا کیوں نہیں دیتے       | 210 |
| اظیار                                       | 211 |
|                                             |     |

| 212 | خودکشی                                           |
|-----|--------------------------------------------------|
| 213 | سُن بھی اے نغمہ سنج کنج چمن ابساعت کا اعتبار کیے |
| 214 | دل بہلتا ہے کہاں البحم ومہتاب ہے بھی             |
| 215 | و فا کے باب میں الزام عاشقی نہ لیا               |
| 216 | می است<br>الاست                                  |
| 217 | زيرلب                                            |
| 219 | ا یے چپ ہیں کہ بیمنزل بھی کڑی ہوجیے              |
| 220 | کیاا یسے کم بخن ہے کوئی گفتگو کرے                |
| 221 | ہرایک بات ند کیوں زہری ہاری گلے                  |
| 222 | 31.46                                            |
| 224 | خواب                                             |
| 225 | سودُ وريوں پېھىمرے دل سے جُدانتھى                |
| 227 | جوبھی د کھ یا د نہ تھایا د آیا                   |
| 229 | سوال                                             |
| 231 | غریب شہر کے نام                                  |
| 233 | زخم كومكفول تؤصر صركوصبا كبتية بين               |
| 234 | گُل ہو چراغے ہے تو سزاوارسنگ ہیں                 |
| 235 | وہی جنوں ہے وہی کوچہ ملامت ہے                    |
| 236 | پيغام بر                                         |
| 240 | روز کی مسافت سے چور ہو گئے دریا                  |
| 242 | و کہانجان ہے اس شہر کے آ داب سمجھ                |
|     |                                                  |

| 243 | خدائے برتر                              |
|-----|-----------------------------------------|
| 345 | قرب بُزد داغ جدائي نبيس ديتا بچه بھي    |
| 246 | دوست بن کربھی نہیں ساتھ نبھانے والا     |
| 248 | بيعالم شوق كاديكها نه جائے              |
| 25Q | خودغرض                                  |
| 251 | والبطنكي                                |
| 253 | دل بھی بجھا ہوشام کی پر چھائیاں بھی ہوں |
| 254 | جب ترى ياد كے جگنو چكے                  |
| 255 | مدوح                                    |
| 258 | پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے      |
| 259 | بے نیازِغم پیانِ وفاہوجانا              |
| 260 | اے نگارگل                               |
| 263 | گلشده شمعوں کا ماتم نه کرو              |
| 265 | ول میں اب طافت کہاں خوننا بدافشانی کرے  |
| 267 | بيسروسامان تتصليكن اتناا ندازه ندقها    |
| 268 | یتے صحراوٰں پہر جاسرِ دریا برسا         |
| 270 | افعی کی طرح ڈینے گلی موج تفس بھی        |
| 271 | اےم ہے دردشیر                           |
| 273 | گھر میں کتناستا ٹا ہے باہر کتنا شور     |
| 274 | پهرای را بگزر پرشاید                    |
| 275 | اب وہ جھونے کہاں صباجیے                 |
|     |                                         |

| ראַט                                        | 276 |
|---------------------------------------------|-----|
| مستنفل محروميوں پربھی تو دل ما نانہيں       | 278 |
| تو پا <i>س بھی ہو</i> تو دل بے قرارا پنا ہے | 279 |
| جس سے بیطبیعت بوی مشکل سے لگی تھی           | 280 |
| سی کے تذکر ہے ہیں کو بگو جو ہُو کئے         | 281 |
| مجھ سے پہلے                                 | 282 |
| كروں نه يا ونگر كمس طرح بھلاؤں اسے          | 284 |
| اب اور کیاکسی ہے مراسم بڑھا کیں ہم          | 285 |
| أترى تقى شبرگل ميں كوئى آتشيں كرن           | 286 |
| كوئى بهطكتا بإدل                            | 287 |
| كيسى طلب اوركياا نداز مے مشكل ہے تقدیر ہے   | 288 |
| ا پنی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤ کے      | 289 |
| زندگی اے زندگی                              | 290 |
| چند لمحوں کے لیے تو نے مسیحائی کی           | 292 |
| زعم ایسا کیا کہلطفٹِ دوست چھکرا ناپڑے       | 293 |
| اب نہ فرصت ہے نہا حساس ہے تم سے اپنے        | 294 |
| بيتوجب ممكن ہے                              | 295 |
| تتم بھی خفا ہولوگ بھی برہم ہیں دوستو        | 296 |
| تو کہاں تھازندگی کے روز وشب آ تھھوں میں تھے | 297 |
| لمعے وفورشوق کے ایسے نہ آئے تھے             | 298 |
| شہدائے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے نام               | 299 |
|                                             |     |

| 301 | ميمير مشرق                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | ای خیال میں تاروں کورات بھردیکھوں<br>ای خیال میں تاروں کورات بھردیکھوں |
| 304 |                                                                        |
| 306 | جنبشِ مڑگاں کہ ہردم ول کشائے زخم ہے                                    |
| 308 | الميه                                                                  |
| 309 | ملكيت                                                                  |
| 311 | منتظر کب ہے تحتیر ہے تری تقریر کا                                      |
| 313 | اہل عم جاتے ہیں نا اُمید تیرے شہرے<br>                                 |
| 314 | ممتيل                                                                  |
| 315 | آ تکھوں میں پجھ رہے ہیں دروبام کے چراغ                                 |
| 316 | نظرى دهوب ميں سائے گھلے ہيں شب كى طرح                                  |
| 317 | ہم کیا کہای سوچ میں بادچمنی تھی                                        |
| 318 | نيند                                                                   |
| 319 | خوشبوكاسفر                                                             |
| 321 | اب کے برس بھی                                                          |
| 323 | بخصے مل كر بھى كيكھ خفا ہيں ہم                                         |
| 324 | تخضے أداس كيا خود بھى سوگوار ہوئے                                      |
| 325 | اَن دیکھے دیاروں کے سفیر                                               |
| 327 | اب کے ہم بچھڑ ہے تو شاید بھی خوابوں میں ملیں                           |
| 328 | احچھا تھاا گرزخم نہ بھرتے کوئی دن اور                                  |
| 329 | تزس رما موں مگر تو نظر ندآ مجھ کو                                      |
| 331 | تحسى طرح توبيان حرف آرز وكرتے                                          |

| 333 | میں اور تُو                       |
|-----|-----------------------------------|
| 335 | كون آتا بحكرة س لكائے ركھنا       |
| 336 | ا فریشیائی او بیوں کے نام         |
| 339 | میں کہ پرشورسمندر منصرے یا ؤں میں |

# فنکاروں کے نام

تم نے دھرتی کے ماتھے پہ افشاں پھنی خود اندھیری فضاؤں میں بلتے رہے تم نے دُنیا کے خوابوں کی جنت بُنی خود فلاکت کے دوزخ میں جلتے رہے تم نے انسان کے دوزخ میں جلتے رہے تم نے انسان کے دل کی دھڑکن سُنی اور خود عمر بھر نُوں اُگلتے رہے اور خود عمر بھر نُوں اُگلتے رہے اور خود عمر بھر نُوں اُگلتے رہے

جنگ کی آگ دنیا میں جب بھی جلی امن کی لوریاں تم سُناتے رہے جب بھی تخریب کی شد آندھی چلی جب بھی تخریب کی شد آندھی چلی روشنی کے نشاں تم دکھاتے رہے تم سے انساں کی تہذیب پھولی بھلی تم سے انساں کی تہذیب پھولی بھلی تم مگر ظلم کے تیر کھاتے رہے

تم نے شہکار خونِ جگر سے سجائے اور اس کے عوض ہاتھ کٹوا دیے تم نے دنیا کو امرت کے چشمے دکھائے اور خود زہرِ قاتل کے پیالے پیے تم نے ہراک کے ڈکھائے تم نے ہراک کے ڈکھائے دل سے لگائے تم نے ہراک کے ڈکھائے کا خاطر سے لگائے تم جیے تو زمانے کی خاطر سے

تم پیمبر نہ ہے عرش کے مُدّی من ہم نیم نے دنیا سے دنیا کی باتیں کہیں ' من نے دنیا کی باتیں کہیں ' من نے ذروں کو تاروں کی تنویر دی من سے گو اپنی آئکھیں بھی چھنی گئیں من نے و کھتے دلوں کی مسیحائی کی اور زمانے سے تم کو صلیبیں مِلیں

کاخ و دربار سے کوچہ دار تک
کل جو تھے آج بھی ہیں وہی سلسلے
جیتے جی تو نہ پائی چہن کی مہک
موت کے بعد پھُولوں کے مرفد ملے
اے میجاؤ! یہ خودگشی کب تلک
ہیں زمیں سے فلک تک بڑے فاصلے

رجحش ہی سہی ول ہی وُ کھانے کے لیے آ آ پھر ہے مجھے جھوڑ کے جانے کے لئے آ مجھ تو مرے پندار محبت کا بھرم رکھ تُو بھی تو مجھی مجھ کو منانے کے لیے آ سلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی مجھی تو رسم و رہِ دنیا ہی نبھانے کے لیے آ سسس کو بتائیں کے جدائی کا سبب ہم ئو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ اک عمر ہے ہوں لذت کر رہے ہے بھی محروم اے راحت جال مجھ کو زُلانے کے لیے آ اب تک دل خوش فہم کو بچھ سے ہیں اُمیدیں یہ آخری شمعیں بھی بجھانے کے لیے آ

قربتوں میں بھی جُدائی کے زمانے مانگے ول وہ بے مہر کہ رونے کے بہانے مانگے ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے خلقتِ شہر تو کہنے کو فسانے مانگے يبى ول تھا كەترىتا تھا مراسم كے ليے اب یمی ترک تعلق کے بہانے مانگے ا پنا بہ حال کہ جی ہار چکے لُٹ بھی چکے اور محبت وہی انداز پرانے مانگے زندگی ہم ترے داغوں سے رہے شرمندہ اور تُو ہے کہ سدا آئینہ خانے مانگے ول کسی حال پہ قانع ہی نہیں جانِ فرآز مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے

### معبُود

بہت حسین ہیں تیری عقیدتوں کے گلاب حسین تر ہے گر ہر گل خیال ترا ہم ایک درد کے رشتے میں منسلک دونوں سختے عزیز مرا فن مجھے جمال ترا سختے عزیز مرا فن مجھے جمال ترا

گر کھے نہیں معلوم قربتوں کے الم تری نگاہ مجھے فاصلوں سے چاہتی ہے کھے خبر نہیں شاید کہ خلوتوں میں مری لہو اُگلتی ہُوئی زندگی کراہتی ہے تخفے خبر نہیں شاید کہ ہم وہاں ہیں جہاں بین جہاں بین نہیں ہے اذبت ہے زندگی تھرکی بین ہرکی بین ہوں ہے اذبت ہے زندگی تھرکی بیاں گلوئے جنوں پر کمند پڑتی ہے بیاں قلم کی زباں پر ہے نوک خنجرکی بیاں قلم کی زباں پر ہے نوک خنجرکی

ہم اُس قبیلہ وحشی کے دیوتا ہیں کہ جو پُجاریوں کی عقیدت پہ چھول جاتے ہیں اور ایک رات کے معبُود صبح ہوتے ہی وفا برست صلیوں پہ جھول جاتے ہیں

بُوتر ہے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے تو کہاں ہے مگراہے دوست پرانے میرے تو بھی خوشبو ہے گر میرا تجسس ہے کار برگ آوارہ کی مانند ٹھکانے میرے مقمع کی لَو تھی کہ وہ تُو تھا مگر ہجر کی رات در تک روتا رہا کوئی سرہانے میرے خلق کی بے خبری ہے کہ مری رسوائی لوگ مجھ کو ہی سُناتے ہیں فسانے میرے أب يجهى خوش بول كداشكول يديمراب دامن و کیھے غارت گرِ ول میہ بھی خزانے میرے

آج اک اور برس بیت گیا اُس کے بغیر جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تصفیانے میرے

.....ق.....

کاش تو بھی مری آواز کہیں سنتا ہو پھر پکارا ہے تخفے ول کی صدانے میرے کاش ٹو بھی مجھی آ جائے مسیحائی کو لوگ آتے ہیں بہت دل کو دکھانے میرے كاش اورول كى طرح ميں بھى تبھى كہدسكتا بات سُن لی ہے مری، آج خدانے میرے تو ہے کس حال میں اے زود فراموش مرے مجھ کو تو چھین لیا عہدِ وفا نے میرے جارہ گریوں تو بہت ہیں مگر اے جانِ فراز بُو رّے اور کوئی زخم نہ جانے میرے

نه حریفِ جاں نه شریکِ غم شبِ انتظار کوئی تو ہو سے برم شوق میں لائیں ہم دل بے قرار کوئی تو ہو کسے زندگی ہے عزیزاب، کسے آرزوئے شپ طرب مگر اے نگارِ وفا طلب ترا اعتبار کوئی تو ہو کہیں تار دامنِ گل ملے تو بد مان لیس کہ چمن کھلے کہ نشان فصلِ بہار کا سرِ ساخشار کوئی تو ہو بیاُ داس اُ داس سے بام و در، بیاُ جاڑ اُ جاڑسی ربگرز چلو ہم نہیں نہ سہی مگر سرِ کوئے یار کوئی تو ہو ميسكونِ جاں كى گھڑى ڈ<u>ھلے</u>تو چراغِ دل ہى نه بُجھ چلے وہ بلا سے ہو غمِ عشق یا غمِ روزگار کوئی تو ہو سرِ مقتلِ شبِ آرزو رہے کچھ تو عشق کی آبرو جونہیں عدو تو فراز تُو کہ نصیبِ دار کوئی تو ہو

## شاخ نہالغم

میں ایک برگ خزاں کی مانند

کب سے شاخ نہال غم پر

لرزر ہا ہوں
مجھے ابھی تک ہے یادوہ جاں فگار ساعت
کہ جب بہاروں کی آخری شام
مجھے آب عمر بھرند دیکھے گا
ہم میں اک دوسرے کوکوئی
جب آندھیوں کے شب خوں سے
برگ بھی لہواہوتھی
برگ بھی لہواہوتھی

سحرہوئی جب تو پیڑیوں خشک وزرد رُ و تنھے کہ جیسے مقتل میں میرے بچھڑے ہُو ئے رفیقوں کی زخم خوردہ برہندائشیں گڑی ہُو کی ہوں میں جانتا تھا کہ جب بیہ بوجھل بلندا شجار چن کی ہنہ جڑیں زمیں کی عمیق گہرائیوں میں برسوں سے جاگزیں تھیں ہجو م صرصر میں چند کہتے بیا ایستادہ نہ رہ سکے تو میں ایک برگ نِخزاں بھی شاخ نہالی غم پر نہ رہ سکوں گا

وہ ایک پل تھا کہ ایک رُت تھی
گرمرے واسطے بہت تھی
مجھے خبر ہے کہ کل بہاروں کی اق لیں صُح
پھر سے بے برگ و بارشا خوں کو
زندگی کی نئی قبا کیں عطا کر ہے گ
گرمرا دل قھڑک رہا ہے
مجھے جسے آندھیوں کی بورش
خزاں کے طوفاں نہ چھو سکے تھے
تہریں سے بہار ۔۔۔۔۔ شارخ نہالی غم سے
حدانہ کردے

### خودكلامي

د کھے ہی نہیں وہ لب و رخسار وہ گیسو

بس ایک کھنگتی ہُوئی آواز کا جادو
جران و پریشاں لیے پھرتا ہے بہر سُو
پابندِ تصّور نہیں وہ جلوہ بیتاب
ہو دُور تو جگنو ہے قریب آئے تو خوشبو
الہرائے تو شعلہ ہے چھنک جائے تو گھنگھرو
باندھے ہیں نگاہوں نے صداؤں کے بھی منظر
وہ قبقہے جیسے بھری برسات میں گوگو
جیسے کوئی قمری سر شمشاد لب بُو

اے دل تری باتوں پہ کہاں تک کوئی جائے

جذبات کی ونیا میں کہاں سوچ کے پہلو

كب آئے ہيں فتراك ميں وحشت زوہ آہُو

مانا که وه لب ہوں کے شفق رنگ و شرر نھو

شاید که وه عارض ہوں گلِ تر ہے بھی خوشرو

ولکش ہی سہی حلقہ زلف و خم ابرو

یہ کس کو خبر کس کا مقدر ہے ہی سب پچھ

خوابوں کی گھٹا وُور برس جائے گی اور تُو لُوٹ آئے گا لے کر فقط آہیں فقط آنسو

ول تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے غم وہ آندهی ہے كەصحرابھي أزالے جائے . كون لايا ترى محفل مين جمين ہوش نہيں . كوئى آئے ترى محفل سے أٹھا لے جائے اور سے اور ہُوئے جاتے ہیں معیار وفا اب متاعِ دل و جاں بھی کوئی کیا لے جائے جانے کب اُبھرے تری یاد کا ڈوبا ہُوا جاند جانے کب دھیان کوئی ہم کو اُڑا لے جائے یبی آوارگی دل ہے تو منزل معلوم جو بھی آئے تری باتوں میں لگالے جائے دهت غربت میں تمہیں کون یکارے گا فراز چل پڑوخود ہی جدھر دل کی صدا لے جائے

نه انتظار کی لڈت نہ آرزو کی محصن بجھی ہیں درد کی شمعیں کہ سو گیا ہے بدن سُلگ رہی ہیں نہ جانے کس آنج سے آسکھیں نہ آنسوؤں کی طلب ہے نہ رسجگوں کی جلن دلِ فريب زده! دعوتِ نظر په نه جا ية ج كے قدو كيسو بين كل كے دارورىن غریب شہر کسی سایۂ شجر میں نہ بیٹھ کہانی چھاوک میں خودجل رہے ہیں سرووسمن بہارِ قُرب سے پہلے اُجاڑ دیتی ہیں جدائیوں کی ہوائیں محبوں کے چمن

وه ایک رات گزر بھی گئی مگر آب تک وصالِ یار کی لذت سے ٹوٹنا ہے بدن بھرآج شبترے قدموں کی جاپ کے ہمراہ سنائی دی ہے دل نامراد کی دھومکن بیاظلم و کمچے کہ تُو جانِ شاعری ہے مگر مری غزل میں ترا نام بھی ہے جرم سخن امیرِ شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے مجھی بہ حیلہ مذہب مجھی بنام وطن ہوائے دہر سے دِل کا چراغ کیا بھتا مگر فرآز سلامت ہے یار کا دامن

ہم تو یوں خوش تھے کہ اِک تار گربیان میں ہے كيا خرتھی كہ بہار اس كے بھی ارمان میں ہے ایک ضرب اور بھی اے زندگی نیشہ بدست سانس لینے کی سکت اب بھی مری جان میں ہے میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہُوں یہ دیکھا تُو نے کس قدر حوصلہ ہارے ہُوئے انسان میں ہے فاصلے قُر ب کے شعلوں کو ہُوا دیتے ہیں! میں تر ہے شہر ہے وُ ور اور تُو مرے دھیان میں ہے سر دیوار فروزاں ہے ابھی ایک چراغ اے نسیم سحری! کچھ ترے امکان میں ہے؟

دل دھڑ کئے کی صدا آئی ہے گاہے گاہے جیسے اُب بھی تری آواز مرے کان میں ہے خلقتِ شہر کے ہرظلم کے باوصف فرآز ہائے وہ ہاتھ کہ اپنے ہی گریبان میں ہے 0

خاموش ہو کیوں دادِ جفا کیوں نہیں دیتے تبل ہو تو قاتل کو دعا کیوں نہیں دیتے وحشت کا سبب روزن زنداں تو نہیں ہے مهرومه و انجم کو بچھا کیوں نہیں دیتے اک بیہ بھی تو اندازِ علاجِ غمِ جاں ہے اے جارہ گرو، درد بردھا كيول نہيں ديتے منصف ہواگرتم تو کب انصاف کرو گے مجرم میں اگر ہم تو سزا کیوں نہیں دیتے ر ہزن ہوتو حاضر ہے متاع دل و جاں بھی رہبر ہو تو منزل کا پتہ کیوں نہیں دیتے كيا بيت كى اب كے فراز اہلِ چن بر باران قفس مجھ کو صدا کیوں نہیں ویتے

### اظيمار

ہتھر کی طرح اگر میں چپ ہوں تو یہ نہ سمجھ کہ میری ہستی بیگانہ شعلہ وفا ہے تحقیر سے یوں نہ دیکھ مجھ کو ممکن ہے کہ ضرب او لیس سے ممکن ہے کہ ضرب او لیس سے بیچان سکے کہ میرے دل میں جو آگ ترے لیے دبی ہے وہ آگ تی میری زندگی ہے

## خورگشی

وہ پیان بھی ٹوٹے جن کو
ہم سمجھے تھے پابندہ
وہ شمعیں بھی داغ ہیں جن کو
برسوں رکھا تابندہ
دونوں وفا کر کے ناخوش ہیں
دونوں کیے پر شرمندہ
پیار سے پیارا جیون پیارے
کیا ماضی کیا آئندہ
ہم دونوں اپنے قاتل ہیں
ہم دونوں اب تک زندہ

سُن بھی اے نغمہ سنج کنج چمن اب ساعت کا اعتبار کے کون سا پیرئن سلامت ہے دیجیے دعوت بہار کے جل بجھیں در دِ ہجر کی شمعیں گفل چکے نیم سوختہ پیکر سرمیں سودائے خام ہوبھی تو کیا طاقت و تابیا نظار کے نقدِ جال بھی تو نذر کر آئے اور ہم مفلسوں کے پاس تھا کیا کون ہے اہلِ ول میں اتناعنی اِس قدر پاس طبعِ یار کے كامشِ ذوقِ جبتح معلوم ، داغ ہے دل ، چراغ ہیں آئمیں ماتمِ شہرِ آرزو کیجے فرصتِ نغمہُ قرار کے کون دارائے ملک عشق ہُو اکس کو جا گیرچیثم وزلف ملی "خونِ فرہاد برسرِ فرہاد" قصرِ شیریں پہ اختیار کسے حاصلِ مشربِ مسجانی، سنگِ تحقیر و مرگ رسوائی تدوت یار جو که رفعت داران صلیول کا اعتبار کے

ول بہلتا ہے کہاں انجم و مہتاب سے بھی اب تو ہم لوگ گئے دیدہ بے خواب سے بھی رو برا ہوں تو کوئی بات ہی الیم ہو گی میں کہ واقف تھاتر ہے ججر کے آ داب سے بھی کچھ تو اُس آنکھ کا شیوہ ہے خفا ہو جانا اور کچھ بھول ہوئی ہے دل بیتاب سے بھی اے سمندر کی ہوا تیرا کرم بھی معلوم پیاس ساحل کی تو بجھتی نہیں سیلاب ہے بھی میجھ تو اُس کسن کو جانے ہے زمانہ سارا اور کچھ بات چلی ہے مرے احباب سے بھی ول مجھی غم کے سمندر کا شناور تھا فراز اب توخوف آتا ہے اک موجه کیایاب سے بھی

وفا کے باب میں الزام عاشق نہ لیا کہ تیری بات بھی کی تیرا نام بھی نہ لیا خوشا وہ لوگ کہ محروم التفات رہے ترے کرم کو بہ اندازِ سادگی نہ لیا تمہارے بعد کئی ہاتھ دل کی سمت بوھے ہزار شکر گریباں کو ہم نے س نہ لیا تمام مستی و تشنہ لبی کے ہنگاہے مسمی نے سنگ اُٹھایا، کسی نے مینا لیا فراز ظلم ہے اتنی خود اعتادی بھی كەرات بھى تقى اندھيرى، چراغ بھى نەليا

#### فنكست

بارہا مجھ سے کہا دل نے کہ اے شعبدہ گر تو کہ الفاظ سے اصنام گری کرتا ہے مجھی اُس حسنِ دل آرا کی بھی تصویر بنا جو تری سوچ کے خاکوں میں لہو تھرتا ہے

بارہا ول نے یہ آواز سنی اور جاہا مان لوں مجھ سے جو وجدان مرا کہنا ہے لیکن اس مجز سے ہارا مرے فن کا جادو جاند کو جاند سے بردھ کر کوئی کیا کہنا ہے

### زيركب

کس بوجھ سے جسم ٹوٹنا ہے اتنا تو کڑا سفر نہیں تھا دو چار قدم کا فاصلہ کیا پھر راہ سے بے خبر نہیں تھا لیکن بیہ تھکن بیہ لڑکھڑاہٹ بیہ حال تو عمر بھر نہیں تھا آغازِ سفر میں جب چلے تھے کب میں جب ہم نے کوئی دیا جلایا کب ہم نے کوئی دیا جلایا کب عہدِ وفا کی بات کی تھی کب ہم نے کوئی فریب کھایا وہ شام وہ چاندنی وہ خوشبو منزل کا کسے خیال آیا منزل کا کسے خیال آیا

تو محو سخن تھی مجھ سے لیکن میں سوچ کے جال بُن رہا تھا میرے لیے زندگی تڑپ تھی میرے لیے غم مجھ قبقہا تھا تیرے لیے غم مجھی قبقہا تھا اب بچھ سے بچھڑ کے سوچتا ہوں کیے تو نے کہا تھا! کیا کہا تھا

ایسے چپ ہیں کہ بیمنزل بھی کڑی ہوجیسے تیرا ملنا بھی جُدائی کی گھڑی ہو جیسے. اینے ہی سائے سے ہرگام لرز جاتا ہوں راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہو جیسے كتنے نادال ہيں ترے كھو لنے والے كہ تھے یاد کرنے کے لیے عمر پڑی ہو جیسے تیرے ماتھے کی شکن پہلے بھی دیکھی تھی مگر يه گره اب كے مرے دل ميں پڑى ہو جيسے منزلیں وُوربھی ہیں منزلیں نزدیک بھی ہیں اینے ہی پاؤں میں زنجیر پڑی ہو جیسے آج دل کھول کے روئے ہیں تو یوں خوش ہیں فراز چند کمحول کی بیر راحت بھی برای ہو جیسے

کیا ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا ڈکھ نہیں پر دل میہ جاہتا ہے کہ آغاز تُو کرے تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی خود کو گنوا کے کون تری جنتجو کرنے اب تو بیہ آرزو ہے کہ وہ زخم کھایئے تازندگی ہے دل نہ کوئی آرزو کرے تجھ کو بھلا کے دل ہے وہ شرمندہ نظر اب کوئی حادثہ ہی ترے روبرو کرے چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز دنیا تو عرضِ حال سے بے آبرو کرنے

ہر ایک بات نہ کیوں زہرسی ہماری گلے کہ ہم کو دستِ زمانہ سے زخم کاری سگے أداسیاں ہوں مسلسل تو دل نہیں روتا مجھی مجھی ہو تو یہ کیفیت بھی پیاری لگے بظاہر ایک ہی شب ہے فراقِ یار مگر کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری لگے علاج إلى ول ورد آشا كا كيا سيج کہ تیر بن کے جے حرف عمگساری کگے ہمارے پاس بھی بیٹھوبس اتنا جاہتے ہیں ہمارے ساتھ طبیعت اگر تمہاری لگے فراز تیرے جنوں کا خیال ہے ورنہ یہ کیا ضرور وہ صورت سبھی کو پیاری لگے

#### שנננ

اے دل اُن آئھوں پر نہ جا جن میں وفور رنج سے پچھ دہر کو تیرے لیے آنسو اگر لہرا گئے یہ چند کمحوں کی چک جو بچھ کو پاگل کر گئی! جو بچھ کو پاگل کر گئی! اِن جگنووں کے نور سے چک فور سے چکی ہے کب وہ زندگی جس کے مقدر میں رہی صح طلب سے تیرگ

کس سوچ میں گم صم ہے تو اے بن اے خبر! ناداں نہ بن تیری فردہ رُوح کو تیری فردہ رُوح کو چاہت کے کانٹوں کی طلب اور اُس کے دامن میں فقط ہمدردیوں کے مکھول ہیں

### خواب

وہ چاند میرا ہم سفر تھا دُوری کے اُجاڑ جنگلوں میں اب میری نظر سے حجیب چکا ہے

اک عمر ہے میں ملول و تنہا ظلمات کی ربگزار میں ہوں میں آگے بردھوں کہ لوٹ جاؤں کیا سوچ کے انظار میں ہوں کوئی بھی نہیں جو سے بنائے میں کوئی بھی نہیں جو سے بنائے میں کوئ ہوں میں ہوں میں ہوں میں کوئ ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں

سو وُور بوں پہ بھی مرے دل سے جدا نہ تھی تُو میری زندگی تھی گر بے وفا نہ تھی ول نے ذرا سے عم کو قیامت بنا دیا ورنه وه آنکھ اتنی زیاده خفا نه تھی یوں ول کرز اُٹھا ہے کسی کو پکار کر میری صدا بھی جیسے کہ میری صدا نہ تھی برگ ِ خزاں جو شاخ ہے ٹوٹا وہ خاک تھا اِس جاں سپردگی کے تو قابل ہوا نہ تھی جگنو کی روشنی ہے بھی کیا کیا بھڑک اٹھی اس شہر کی فضا کہ چراغ آشنا نہ تھی مرہونِ آساں جو رہے اُن کو دکھے کر خوش ہوں کہ میرے ہونٹوں پہکوئی دعانہ تھی ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فرآز ہم بدن پر قبا نہ تھی بدن پر قبا نہ تھی بدن پر قبا نہ تھی

جو بھی دکھ یاد نہ تھا یاد آیا آج کیا جانے کیا یاد آیا پھر کوئی ہاتھ ہے دل پر جیسے پھر ترا عہدِ وفا یاد آیا جس طرح دھند میں لیٹے ہُو ئے پھول ایک اِک نقش ترا یاد آیا ایس مجبوری کے عالم میں کوئی یاد آیا بھی تو کیا یاد آیا اے رفیقو سرِ منزل جا کر کیا کوئی آبلہ یا یاد آیا

یاد آیا تھا بچھڑنا تیرا پھر نہیں یاد کہ کیا یاد آیا جب کوئی زخم بھرا داغ بنا جب کوئی بھول گیا یاد آیا جب کوئی بھول گیا یاد آیا ہی جب کوئی ہے کیا روگ فرآز ہی جس کو بھول ہے ایا روگ فرآز جس کو بھولے وہ سدا یاد آیا

# س**وال** (فرا<del>ق</del> کی تصویرد کی*ھکر*)

اک سنگ تراش جس نے برسوں ہیروں کی طرح صنم تراشے ہیروں کی طرح صنم تراشے آج اپنے صنم کدے میں تنہا مجبور نڈھال زخم خوردہ دن رات بڑا کراہتا ہے

چہرے پہ اُجاڑ زندگی کے اُن گمنت خراشیں کات کی اُن گمنت خراشیں آگھوں کے شکت مرقدوں میں زوھی ہُوئی حسرتوں کی لاشیں رُوھی ہُوئی حسرتوں کی لاشیں

سانسوں کی مخطن بدن کی مخطئک احساس سے کب تلک لہو لے احساس میں کہاں سکت کہ بڑھ کر ہاتھوں میں کہاں سکت کہ بڑھ کر خود ساختہ بیکروں کو چھولے

یہ زخم طلب ہیہ نامرادی
ہر بُت کے لبوں پیہ ہے تبسم
اے تبشہ بدست دیوتاؤ!
تخلیق عظیم ہے کہ خالق
انسان جواب چاہتا ہے

### غریب شهر کے نام!

غریب شہر تری دکھ بھری نوا پہ سلام تری طلب تری چاہت تری وفا پہ سلام ہر ایک حرف تمنائے دلرہا پہ سلام حدیثِ درد و سکوت بخن اوا پہ سلام دریدہ دل! ترے آہنگ سازغم پہ شار گہر فروش! ترے آہنگ سازغم پہ شار

جنوں کا شہر ہے آباد، فصل وارکی خیر ہر ایک دل ہے گریباں، بھری بہار کی خیر بجھے ہیں یام، گر شمع ربگزار کی خیر تمام عمر تو گزرے اِس انتظار کی خیر رخ نگار و غم يار كو نظر نه لگے گلہ نہیں ہے اگر آ تھے عمر بھر نہ لگے ول و نظر کی شکستوں کا کیا شار کریں شار زخم عبث ہے نجات سے پہلے کچھ اور دیدہ خوں رنگ کو گلاب کرس صا کا ذکر قیامت ہے رات سے پہلے ابھی کبوں یہ حکایاتِ خوں چکیدہ سہی به سینه ره سپرم دست و یا بریده سمی

زخم کو پھول تو صرصر کو صبا کہتے ہیں جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کیا قیامت ہے کہ جن کے لیئرک ڈک کے جلے اب وہی لوگ ہمیں آبلہ پا کہتے ہیں کوئی بتلاؤ کہ اک عمر کا بچھڑا محبوب اتفاقاً كہيں مل جائے تو كيا كہتے ہيں یہ بھی اندازِ سخن ہے کہ جفا کو تیری غمزه و عشوه و انداز و ادا کہتے ہیں جب تلک دور ہے تو تیری پرستش کر لیں ہم جے چھو نہ سمیں اُس کو خدا کہتے ہیں كيا تعجب ہے كہ ہم ابلِ تمنّا كو فراز وه جو محروم تمنا بيل بُرا كبتے بيل گل ہو چرانے ہے تو سزاوارِ سنگ ہیں مینا سرشت ہم بھی شہیدانِ رنگ ہیں مطرب کی ہے دلی ہے کہ محفل کی ہے حسی کس تیخ سے ہلاک نواہائے چنگ ہیں ول خلوت خیال کی آرائشوں میں مم آ تکھیں نگار خانہ ہستی پیہ دنگ ہیں تاب و توال نہیں ہے گر حوصلے تو و کیے شیشه صفات پھر بھی حریفانِ سنگ ہیں اے حسن سادہ دل تری رسوائیاں نہ ہوں میکھ لوگ کشتهٔ ہوس نام و ننگ ہیں معذور بیں تلون خاطر کو کیا کریں ہم خود فراز اپنی طبیعت سے تنگ ہیں

O

وہی جنوں ہے، وہی کوچہ طامت ہے متحکستِ دل پہ بھی عہدِ وفا سلامت ہے یه ہم جو باغ و بہاراں کا ذکر کرتے ہیں تو مدّعا وہ گلِ تر وہ سرو قامت ہے بجا بيہ فرصتِ جستی حکر ول ناواں نہ یاد کر کے اُسے بھولنا قیامت ہے چلی چلے یونہی رسم وفا و مثق ستم کہ تینج بار و سرِ دوستاں سلامت ہے شکوت بحرے ساحل لرز رہا ہے مگر بیہ خامشی کسی طوفان کی علامت ہے عجیب وضع کا احمد فراز ہے شاعر کہ دل دریدہ مگر پیرہن سلامت ہے

پيغام بَرس

میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں اینے اپنے دُ کھ کی تاریجی لیے تم آ گئے کیوں میرے پاس غم کےانباروں کو کا ندھوں پر دھرے پوجھل صليوں کی طرح آشفتذمُو أفسرُ د ه رُوخونيس لياس ہونٹ محروم تنکقم پرسّر ایاالتماس استمتا يركثم كومل سك غم کے انباروں کے بدلے مسكرا ہث كى كرن ..... جينے كى آس میں مگر کرنوں کا سودا گرنہیں میں نہیں جو ہرشناس صُورت ا نبو ۾ در پوز ه گرال سب کے دِل ہیں قبہ قبہوں سے پھو ر

کیکن آنکھ ہے آنسورواں سب کے سینوں میں اُ میدوں کے چراغاں اور چېرول پرشکستوں کا دُھوال زندگی سب ہے گریزاں ئو ئے مقتل ئیب رواں سُب نحیف و نا تواں ئب کے ئب اک دُوسرے کے ہم سفر اک دوسرے سے بدگماں ئب کی آنکھوں میں خیال مرگ ہے خوف وہراس میری باتوں سے مری آواز سے تم نے پیجانا کہ میں بھی لے کے آیا ہوں تنہارے واسطے وہ مجزے جن ہے بھرجا ئیں گے بل بھرمیں تنہارے أن گنت صديوں كے لا تعدا دزخم دم بخو دسانسوں کوکٹہرائے ہُو ئے بے جان جسم منتظر ہیں تھم یاڈئی کی صدائے سحر کے ایشیا پیغمبروں کی سَر ز میں اورتم اس کےزیُوں قِسمت مکیں ..... تیر ہجبیں من وسلويٰ کے لیے دامن محشا

قحط خورده زارو بياروحزين صِر ف تقتر بروتو كل يريقيں تم کوشیرین طرب کی جاہ لیکن بے سٹو نِ غم کی سِل کو چرنے کا حوصلۂ یارانہیں تم ید بیضا کے قائل ٔ باز وئے فر ہاد کی قوّت سے بہرہ وَ رہیں تم كە ہوكو بەگرفتە .....زندگى سے دُور مردہ ساحروں کی بےنشاں قبروں کے سجآ دہشیں خاكدان كى اس كل تاريك كا میں بھی اِک پیکر ہوں' پیکر گرنہیں میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں ریت کے تیتے ہُوئے ٹیلوں پیاستادہ ہوتم ساية ابر روال كود يكھتے رہناتمہارا جزوديں سات قلزم موجزن جارول طرف اورتمہارے بخت میں شبنم نہیں ا ہے اینے د کھ کی بوجھل گھڑ یوں کو تم نے کھولا ہے بھی؟ ا ہے ہم جنسوں کے سینوں کوشٹو لا ہے بھی؟ سب کی زُوحیں گرسنہ .....سب کی متاع در دمیں دوسرول کاخون یینے کی ہوس ایک کاؤ کھ دوسرے سے مہیں ایک کاؤ کھ دوسر سے سے مہیں ایک کاؤ کھ تھا گئی جھارگ دوسروں کاؤ کھ گرافراط ہے ۔۔۔۔۔دیوا گئی پیاس اور نقے کاؤ کھ ایپ انباروں سے مل کر چھانٹ لو پیاس اور نقے کاؤ کھا ک دوسرے میں بانٹ لو پیاس اور نقے کاؤ کھا ک دوسرے میں بانٹ لو پھر تمہاری زندگی شاید نہ ہو شاک کوش بریں ورحمت اللّعالمیں میں کوئی کرنوں کا سودا گرنہیں

روز کی مسافت سے پھور ہو گئے وریا متقرول كے سينول پر تھك كے سو الكي وريا جانے کون کائے گا فصل لعل و گوہر کی ریتلی زمینوں میں سنگ بو گئے دریا اے سحابِ غم کب تک پیرکریز آنکھوں ہے انتظارِ طوفاں میں خشک ہو گئے دریا جاندنی میں آتی ہے کس کو ڈھونڈ نے خوشبو ساحلوں کے پھولوں کو کب سے رو گئے دریا بجھ گئ ہیں قندیلیں خواب ہو گئے چہرے آئکھ کے جزیروں کو پھر ڈبو گئے دریا

دل چٹان کی صورت سیل غم پہ ہنتا ہے جب نہ بن پڑا کچھ بھی داغ دھو گئے دریا رخم نامرادی سے ہم فراز زندہ ہیں دکھنا سمندر میں غرق ہو گئے دریا دیکھنا سمندر میں غرق ہو گئے دریا

0

تو کہ انجان ہے اِس شہر کے آ داب سمجھ کھول روئے تو اُسے خندہ شاداب سمجھ کھو کہ ان اور کے تو اُسے خندہ شاداب سمجھ کہیں آ جائے میتر تو مقدّر تیرا ورنہ آسودگی دہر کو نایاب سمجھ

حسرت کر بیمیں جوآ گ ہے اشکوں میں نہیں خشک آئمھوں کو مری چشمہ کے آ بسمجھ

موج دریا ہی کو آوارہ صد شوق نہ کہہ ریک ساحل کو بھی لب تشنهٔ سیلاب سمجھ

یہ بھی وا ہے کسی مانوس کرن کی خاطر روزنِ در کو بھی اِک دیدۂ بے خواب سمجھ

اب کسے ساحلِ امید سے تکتا ہے فرآز وہ جو اِک کشتی دل تھی اُسے غرقاب سمجھ

### خدائے برتر

خدائے برز مرىمحبت تری محبت کی رفعتوں سے عظیم تر ہے تزي محبت كا درخو راعتنا فقظ بيكرال سمندر کەجس کی خاطر سداتری رحمتوں کے یاول متجمحی کسی آبشار کی نغت سی سے موتی مجھی کسی آبجو کے آنسو مجمعی سی جھیل کے ستار ہے کہیں سے شبنم کہیں ہے جشمے کہیں ہے دریا اُڑا کے لائے كه تيرے محبوب كوجلال و جمال تخشيں تری محبت تواس شہنشاہ کی طرح ہے جودوسروں کے ہئز سے خون جگر ہے

ايى وفاكودوام بخش مگرمری بے بساط جا ہت و فظامرے آنسوؤں ہے · میر میلیو سے ....میری بی آیرو سے رہی ہے زندہ اگرچہاس ہے بصناعتی نے مجھے ہمیشہ شکست دی ہے تحربينا كامئ تمتابهي اس محبت سے کا مرال رعظیم ترہے جواین سطوت کےبل پر اوروں کی آہ وزاری ہے اینے جذبِ وفا کی تشہیر جا ہتی ہے مری محبت نے جوبھی نام حبیب سے کردیامعنون وه حرف میرائے میراا پناہے اے خدائے بزرگ وبرتر

O

قرب جز داغ جدائی نہیں دیتا کیچھ بھی تو نہیں ہے تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی ول کے زخموں کو نہ رو، دوست کا احسان سمجھ ورنه وه دستِ حنائی تبین دیتا کیچه بھی کیا اِس زہر کو تریاق سمجھ کر پی کیس ناصحوں کو تو شجھائی نہیں دیتا کچھ بھی ابیا مم ہوں تری یادوں کے بیابانوں میں ول نہ دھڑ کے تو سُنائی نہیں دیتا سیجھ بھی سوچتا ہوں تو ہر اک نقش میں دنیا آباد و کچھا ہوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی یوسفِ شعر کو کس مصر میں لائے ہو فراز ذوقِ آشفته نوائی نہیں دیتا کچھ بھی

ووست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا اب اُسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار مرا سخت نادم ہے مجھے وام میں لانے والا صحدم چھوڑ گیا نکہتِ گل کی صورت رات کو غنی ول میں سمن آنے والا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اُس سے وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا تیرے ہوتے ہُو ئے آ جاتی تھی ساری دنیا آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا

منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہُوئی دہلیز پہ میں
کون آئے گا یہاں کون ہے آئے والا
کیا خبر تھی جو مری جاں میں گھلا ہے اتنا
ہے وہی مجھ کو سرِ دار بھی لانے والا
میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چن کو جلتے
ہے کوئی خواب کی تجیر بتانے والا
تم تکلف کو بھی اخلاص سجھتے ہو فرآز
دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا

بیہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بُت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا كه تيرا ويكينا ويكيها نه جائے ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھر ما یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے غلط ہے جو شنا، پر آزما کر تحجّے اے بے وفا ویکھا نہ جائے یہ محروی نہیں یاسِ وفا ہے کوئی تیرے سوا دیکھا نہ جائے

یمی تو آشنا بنتے ہیں آخر کوئی نا آشنا دیکھا نہ جائے ہے ہیں روشنی ہے ہیں میرے ساتھ کیسی روشنی ہے کہ مجھ سے راستہ دیکھا نہ جائے فرآز اینے سوا ہے کون تیرا کھے تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے گئے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے

## خودغرض

اے دل! اینے درد کے کارن تو کیا کیا بیتاب رہا دن کے ہنگاموں میں ڈوبا راتوں کو بے خواب رہا لیکن تیرے زخم کا مرہم تیرے لیے نایاب رہا

پھراک انجانی صورت نے تیرے دُ کھے گیت سُنے اپنی سُندرتا کی کرنوں سے جاہت کے خواب بُنے خودکانٹوں کی ہاڑھ سے گزری تیری راہ میں پھُول چُنے

اے دل جس نے تیری محرومی کے داغ کو دھویا تھا آج اُس کی آئکھیں پرئم تھیں اور تُوسوچ میں کھویا تھا د کیے پرائے دُکھ کی خاطر تو بھی بھی یوں رویا تھا؟

# وابشكى

آ گئی پھر وہی پہاڑ سی رات دوش پر ہجر کی صلیب لیے ہر میں ملکب ملکب ہر متارہ ہلاک صبیب طلب منزل خواہش حبیب لیے منزل خواہش حبیب لیے

اس سے پہلے بھی شام وصل کے بعد کاروانِ دل و نگاہ چلا اپنی اپنی صلیب اُٹھائے ہُوئے ہر کوئی میوئے میں کوئی میوئے میں کاہ چلا ہر کوئی میوئے قتل گاہ چلا ہر کوئی میوئے قتل گاہ چلا

کتنی بانہوں کی شہنیاں ٹوٹیں کتنے ہونٹوں کے پکھول جاکہوئے کتنے ہونٹوں کے پکھول جاکہوئے کتنی آکھوں سے پھن گئے موتی کتنی آکھوں سے پھن گئے موتی کتنے چہروں کے رنگ خاک ہوئے

پھر بھی وریاں نہیں ہے کوئے مراد پھر بھی شب زندہ دار ہیں زندہ پھر بھی روش ہے برم رسم وفا پھر بھی روش ہے برم سم وفا پھر بھی ہیں کچھ چراغ تابندہ

وہی قاتل جو اپنے ہاتھوں سے ہر مسیحا کو دار کرتے ہیں پھر اسی کی مراجعت کے لیے حشر تک انتظار کرتے ہیں دل بھی بچھا ہو شام کی پر چھائیاں بھی ہوں مر جائیے جو ایسے میں تنہائیاں بھی ہوں آ تھوں کی سرخ لہر ہے موج سپردگی بیہ کیا ضرور ہے کہ اب انگڑائیاں بھی ہوں ہر تحسنِ سادہ لوح نہ دل میں اُتر سکا! م مراج یار میں گہرائیاں بھی ہوں دنیا کے تذکرے تو طبیعت ہی لے بچھے بات اس کی ہوتو پھر سخن آ رائیاں بھی ہوں پہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز ول خود بیه جپاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں

جب تری یاد کے جکتو چکے در تک آنکھ میں آنٹو چکے سخت تاریک ہے دل کی ونیا ایسے عالم میں اگر تو چکے ہم نے دیکھا سرِ بازارِ وفا تبھی موتی تبھی آنٹو چکے شرط ہے ہدت احساس جمال رنگ تو رنگ ہے خوشبو جیکے آ تکھ مجبور تماشا ہے فراز ایک صورت ہے کہ ہر سُو چکے

### مدوح

میں نے کب کی ہے ترے کاکل ولب کی تعریف
میں نے کب لکھے قصیدے ترے رخساروں کے
میں نے کب تیرے سرایا کی حکایات کہیں
میں نے کب شعر کیے جھومتے گلزاروں کے
میں نے کب شعر کیے جھومتے گلزاروں کے
جانے دو دن کی محبت میں سے بہتے ہُوئے لوگ
کیسے افسانے بنا لیتے ہیں دلداروں کے

میں کہ شاعر تھا مرے فن کی روایت تھی کہی ہمچھ کو اک پھُول نظر آئے تو گلزار کہوں مسکراتی ہُوئی ہر آکھ کو قاتل جانوں ہر نگاہ غلط انداز کو تلوار کہوں میری فطرت تھی کہ میں حسنِ بیاں کی خاطر ہر حسیس لفظ کو در مدحِ رخِ یار کہوں ہر حسیس لفظ کو در مدحِ رخِ یار کہوں

میرے دل میں بھی کھلے ہیں تری چاہت کے کنول
ایسی جاہت کہ جو وحثی ہو تو کیا کیا نہ کرے
گر مجھے ہو بھی تو کیا زغم طواف شعلہ
تو ہے وہ شمع کہ چھر کی بھی پروا نہ کرے
میں نہیں کہتا کہ تجھ سا ہے نہ مجھ سا کوئی
ورنہ شور پرگ شوق تو دیوانہ کرے

کیا ہے کم ہے کہ ترے حسن کی رعنائی سے
میں نے وہ شمعیں جلائی ہیں کہ مہتاب نثار
تیرے پیانِ وفا سے مرے فن نے سیحی
وہ دل آویز صدافت کہ کئی خواب نثار
تیرے غم نے مرے وجدان کو بخشی وہ کیک
مرے وشمن مرے قاتل، مرے احباب نثار

میں کسی غم میں بھی رویا ہوں تو میں نے دیکھا
تیرے ڈکھ سے کوئی مجروح نہیں تیرے سوا
میرے پیکر میں تری ذات گھلی ہے اِتنی
کہ مرا جسم مری روح نہیں تیرے سوا
میرا موضوع سخن تو ہو کہ ساری دُنیا
درحقیقت کوئی ممدوح نہیں تیرے سوا

پیام آئے ہیں اس یار بے وفا کے مجھے جے قرار نہ آیا کہیں بھلا کے مجھے جدائیاں ہوں تو الی کہ عمر بھر نہ ملیں فریب دو تو ذرا سلسلے بڑھا کے مجھے نشے سے کم تو نہیں یاد یار کا عالم كد لے أڑا ہے كوئى دوش ير ہوا كے مجھے میں خود کو بھول چکا تھا مگر جہاں والے أداس جھوڑ گئے آئینہ دکھا کے مجھے تنہارے بام سے اب کمنہیں ہے رفعیت وار جو ریکھنا ہو تو ریکھو نظر اُٹھا کے مجھے تھینجی ہُوئی ہے مرے آنسوؤں میں اک تضویر فراز دیکھ رہا ہے وہ مسکرا کے مجھے

O

بے نیاز عم پیانِ وفا ہو جانا تم بھی اوروں کی طرح مجھ سے جُدا ہو جانا میں بھی پلکوں پہسجا لوں گا کہو کی بوندیں تم تجمی پایستهٔ زنجیرِ حنا ہو جانا گرچەاب قرب كاامكال ہے بہت كم پھر بھى كهيل مل جاكيل تو تصوير نما هو جانا صرف منزل کی طلب ہوتو کہاں ممکن ہے دوسروں کے لیے خود آبلہ پا ہو جانا خلق کی سنگ زنی میری خطاؤں کا صلہ تم تو معصوم ہوتم دور ذرا ہو جانا اب مرے واسطے تریاق ہے الحاد کا زہر تم مسی اور پئجاری کے خدا ہو جانا

# اَ ہے نگارگل

نگارِ گل مجھے وہ دن بھی یاد ہوں شاید

کہ جن کے ذکر سے اب دل پہتازیانہ گے

تری طلب میں وہ دار و رہن کے ہنگا ہے

کہ جن کی بات کریں بھی تو اب فسانہ گے

بفتریہ ذوق جلاتے رہے لہو کے چراغ

کہ تو جب آئے تو یہ گھر نگار خانہ گ

اسی خیال سے ہر زخم اپنے دل پہ سہا کہ جھے کو گردشِ اتیام کی ہوا نہ لگے گے گردشِ اتیام کی ہوا نہ لگے گر جوگزری ہے ہم پرتز بے حصول کے بعد وہ حال غم بھی کہیں، گر تجھے بُرا نہ لگے وہ حال غم بھی کہیں، گر تجھے بُرا نہ لگے

نگار گل وہ ہمیں ہے ترے تمنائی

کہ جن کے خوں سے ترے رنگ تابناک ہُوئے
ہمیں ہیں جن سے قبا تیری لالہ رنگ ہُوئی
ہمیں ہیں وہ جو تری رہگزر میں خاک ہُوئے
خزاں تو خیرستم کیشیوں کی رُت تھی گر
بہار میں بھی ہمارے بگر ہی چاک ہُوئے
ہمیں منارہ کسریٰ کو توڑنے والے
ہمیں منارہ کسریٰ کو توڑنے والے

نگارِ گُل یہ تقاضا گر وفا کا ہے

کہ اب بھی ہم تر ہے وعدوں کا اعتبار کریں

گزر گئ جو گزرنی تھی سخت جانوں پر

پھر آج تیری جفاؤں کا کیا شار کریں
الم گزیدہ سہی پیرہن دریدہ سہی

گر لبول پہ غمِ دل نہ آشکار کریں

یہی اصول رہا ہے وفا پرستوں کا

ہر ایک حال میں توصیفِ حسن یار کریں

جبیں سے دھو کے ہراک فقش نامرادی کا

ذگار گُل تر ہے جلووں کا انتظار کریں

نگار گُل تر ہے جلووں کا انتظار کریں

# گلشده شمعول کا ماتم نه کرو

عمر گزری ہے سجاتے ہوئے بام و در کو اس تمنّا ہے کہ وہ جان بہار آئے گی فرش ره دیده ودل تھے که وه آسوده خرام ورد کی آگ کو گلزار بنا جائے گی اس توقع پیہ خرابے رہے آغوش کشا تحمل کے برہے گی اگراپ کے گھٹا جھائے گی ایک اک کمحہ قیامت کی طرح گزرا ہے آخر کار وه محبوب نظر بھی آئی منتظر آتکھیں تو پچرا ہی چکی تھیں لیکن کشتگان شب فرفت کی سحر بھی آئی جسم كيون شل ہيں دھر كتے ہُوئے دل كيوں جيب ہيں جرس گل کی تو آواز ادھر بھی آئی

آج پھر کرتے ہو کس زعم پہ زخموں کا شار سرپھرو! وادی پُرخار میں ہے تو ہو گا کیوں نگاہوں میں ہے افسردہ چراغوں کا وُھواں آرزوئے لب و رخسار میں ہے تو ہو گا ایک سے ایک کڑی منزلِ جاں آئے گی رہگزارِ طلب یار میں ہے تو ہو گا رہگزارِ طلب یار میں ہے تو ہو گا

ہونٹ سل جائیں گر جراُت اظہار رہے دل کی آواز کو مرحم نہ کرو دیوانو!

ڈھل چی رات تو اب کہر بھی حصف جائے گی اب بھی امید کی لو کم نہ کرو دیوانو! اب بھی اُمید کی لو کم نہ کرو دیوانو! آ باہی کرتی ہیں ہراک جس کے بعد گلشدہ شمعوں کا ماتم نہ کرو دیوانو!

ول میں اب طافت کہاں خوننابہ افشانی کرے ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو بھی پانی کرے عقل وہ ناضح کہ ہر وم لغزشِ یا کا خیال دل وہ د یوانہ یہی جاہے کہ ناداتی کرے ہاں مجھے بھی ہو گلہ بے مہری حالات کا تجھ کو آزردہ اگر میری پریشانی کرے یہ تو اک شہر جنوں ہے جاک دامانو! یہاں سب کے سب وحثی ہیں کس کوکون زندانی کرے موسم گل ہے گر بے رنگ ہے شاخ مڑہ کتنا شرمندہ ہمیں آتکھوں کی وریانی کر ہے

بنتے چہروں سے دلوں کے زخم پہچانے گا کون تجھ سے بڑھ کرظلم اپنی خندہ پیشانی کرے ناصحوں کو کون سمجھائے نہ سمجھے گا فراز وہ تو سب کی بات سن لے اورمن مانی کرے

0

بے سرو ساماں تھے کیکن اتنا اندازہ نہ تھا اِس سے پہلے شہر کے کٹنے کا آوازہ نہ تھا ظرف دل ديكها تو آتكھيں كرب ہے پيخرا كنيں خون رونے کی تمنّا کا بیہ خمیازہ نہ تھا آ مرے پہلو میں آ اے رونی بزم خیال لذّت رخسار ولب كا اب تك اندازه نه تقا ہم نے ویکھاہے خزاں میں بھی تری آمد کے بعد كونسا گل تھا كە گلشن ميں ترو تازہ نه تھا ہم قصیدہ خواں نہیں اُس حسن کے کیکن فراز ا تنا کہتے ہیں رہینِ سرمہ و غازہ نہ تھا

0

يتيت صحراؤل په گرجا سرٍ دريا برسا تھی طلب کس کو مگر اہر کہاں جا برسا کتنے طوفانوں کی حامل تھی لہو کی اک بوند ول میں اک لہر اُتھی آئھے سے دریا برسا کوئی غرقاب کوئی ماہی ہے آب ہوا ایر بے فیض جو برسا بھی تو کیسا برسا چڑھتے دریاؤں میں طوفان اُٹھانے والے چند بوندیں ہی سر دامن صحرا برسا طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل یا تو تھنگھور گھٹائیں نہ اٹھا' یا برسا

ابرہ باراں کے خدا، جھومتا بادل نہ سہی
آگ ہی اب سرِ گلزارِ حمنا برسا
اپنی قسمت کہ گھٹاؤں میں بھی جلتے ہیں فرآز
اور جہاں وہ ہیں وہاں ابر کا سابہ برسا

افعی کی طرح ڈسنے گئی موج نفس بھی اے زہرِ غم یار بہت ہو پچکی بس بھی بیجس تو جلتی ہُوئی رُت ہے بھی گراں ہے اے تھہرے ہوئے ایر کرم اب تو برس بھی آئین خرابات معطل ہے تو کچھ روز اے رید بلا نوش و تہی جام ترس بھی صیّاد و بگہبانِ جمن پر ہے ہے روشن آباد ہمیں سے ہے نشین بھی قفس بھی محروی جاوید گنهگار نه کر دے بروھ جاتی ہے کچھ ضبطِ مسلسل سے ہوں بھی

#### اےمرے بیدر دشہر

دل سلگ اُٹھتا ہے اپنے بام و در کو دیکھ کر پھیلنے گئی ہیں جب بھی شام کی پرچھائیاں اس قدر سنسان اُت ساس قدر سنسان اُت سوچ میں گم ہیں افق سے تا افق پہنائیاں کس کیے روش کروں دیوار و در کوئی تو ہو گئگ دیواروں میں کیا ہوں انجمن آ رائیاں گئگ دیواروں میں کیا ہوں انجمن آ رائیاں

دور ہر شب جاگ اُٹھتے ہیں کئی ماہ و نجوم آگے۔ آگے۔ ہیں سنگ و خشت کی رعنائیاں راستوں سے خوابگا ہوں تک مسلسل موج رنگ جس طرح قوس قزح کی ٹوٹتی انگرائیاں زخم نظارہ لیے آنکھوں میں چپ تکتا رہا گومری نیندیں بھی مجھ سے لے اُڑی شہنائیاں

کل ذراسی در چکے تھے مرے دیوار و در جھلملا اُٹھی تھیں میری روح کی گرائیاں چند کمحوں کے لیے لَو دے اُٹھا تھا اِک چراغ اور دک اُٹھی تھیں کچھ لیمے مرے تنہائیاں اور دک اُٹھی تھیں کچھ لیمے مرے تنہائیاں آج اتنا شور کیوں ہے اے مرے بیدرد شہر برنظر میری طرف ہے اِس قدر رسوائیاں؟ ہر نظر میری طرف ہے اِس قدر رسوائیاں؟

گھر میں کتنا ستاٹا ہے باہر کتنا شور یا دنیا د بوانی ہے یا میرا دل ہے چور مجھی تو آئکھوں کے گلزاروں میں بھی آ کرناج دل میں کون تجھے دیکھے گا اے جنگل کے مور یوں پھرتے ہیں گلیوں میں گھبرائے گھبرائے سے جیسے اس بستی کے سائے بھی ہوں آ دم خور سوچ کی چنگاری بھڑکا کر کیا نادانی کی أس لمحے ہے کیکراب تک آگ ہے جاروں اور جاک گریباں پھرنائس کو خوش آتا ہے فراز ہم بھی اس کو بھول نہ جائیں دل پہاگر ہوزور 0

پھر ای را بگزر پر شاید ہم مجھی مل سکیس مگر شاید جن کے ہم منتظر رہے اُن کو مل گئے اور ہم سفر شاید جان پہچان سے بھی کیا ہو گا پھر بھی اے دوست غور کر! شاید . اجنبیت کی وصد حیث جائے چک أم تے تی نظر شاید زندگی بھر لہو رلائے گی یادِ یارانِ ہے خبر شاید جوبھی بچھڑے وہ کب ملے ہیں فراز پھر بھی ٹو انتظار کر شاید

اب وہ جھونکے کہاں صیا جیسے آگ ہے شہر کی ہوا جیسے شب سلکتی ہے دوپہر کی طرح جاند، سورج سے جل بجھا جیسے مدتوں بعد بھی بیہ عالم ہے آج ہی تو جُدا ہُوا جیسے اس طرح منزلوں سے ہوں محروم میں شریکِ سفر نہ تھا جیسے اب بھی ویسی ہے دوری منزل ساتھ چلتا ہو اتفاقاً بھی زندگی میں فراز دوست ملتے نہیں خیا جیسے

ال ضياالدين ضيا

### ترياق

جب تیری اُداس انکھریوں میں بل بھر کو چبک اُٹھے تھے آنسو کیا کیا نہ گزرگئی تھی ول پر جب میرے لیے ملول تھی وُو کہنے کو وہ زندگی کا لمحہ
پیانِ وفا سے کم نہیں تھا
ماضی کی طویل تلخیوں کا
جیسے مجھے کوئی غم نہیں تھا
ثو! میرے لیے اُداس اتنی
کیا تھا یہ اگر کرم نہیں تھا

تو آج بھی میرے سامنے ہے آئو آج بھی میں اُداسیاں نہ آئو اُلیو آگھوں میں اُداسیاں نہ آئو اِلی اِک طنز ہے تیری ہر ادا میں چھتی ہے ترے بدن کی خوشبو یا اب مرے زخم بھر کھر کھے ہیں یا اب مرا زہر پی کھی تو یا سب مرا زہر پی کھی تو

مستقل محرومیوں پر بھی تو دل مانا نہیں لا كوسمجها يا كه أسمحفل ميں اب جانانہيں خود فریبی ہی سہی کیا سیجیے دل کا علاج تو نظر پھیرے تو ہم سمجھیں کہ پہچانا نہیں ایک دنیا منتظر ہے اور تیری برم میں اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانانہیں جی میں جو آتی ہے کر گزرو کہیں ایبا نہ ہو کل پشیماں ہوں کہ کیوں دل کا کہا ما نانہیں زندگی پر اس سے بوص کر طنز کیا ہو گا فراز أس كا بيكهنا كه تو شاعر ہے و بوانه نہيں

تو پاس بھی ہوتو دل بے قرار اپنا ہے کہ ہم کو تیرا نہیں انتظار اپنا ہے ملے کوئی بھی ترا ذکر چھیڑ دیتے ہیں کہ جیسے سارا جہاں رازدار اپنا ہے وہ دُور ہو تو بجا ترک دوستی کا خیال وہ سامنے ہو تو کب اختیار اپنا ہے زمانے بھر کے ڈکھوں کو لگا لیا ول سے اس آسرے پہ کہ اک عمکسار اپنا ہے بلا سے جاں کا زیاں ہو اِس اعتماد کی خیر وفا كرے نه كرے چربھى يار اپنا ہے فراز راحتِ جال بھی وہی ہے کیا سیجے وہ جس کے ہاتھ سے سینہ فگار اپنا ہے

جس سے بیطبیعت بردی مشکل سے لگی تھی دیکھا تو وہ تصویر ہر اک دل سے لگی تھی تنہائی میں روتے ہیں کہ یوں دل کوسکوں ہو یہ چوٹ کسی صاحبِ محفل سے لگی تھی اے دل رہے آشوب نے پھر حشر جگایا بے درد ابھی آ نکھ بھی مشکل ہے گئی تھی خلقت كالمحجب حال تھا أس كوئے ستم ميں سائے کی طرح وامنِ قاتل سے لگی تھی اترا بھی تو کب ورد کا چڑھتا ہُوا وریا جب کشتی کال موت کے ساحل سے لگی تھی

تحسی کے تذکر ہے بہتی میں کوبکو جو ہوئے ہمیں خموش تھے موضوع گفتگو جو ہُوئے . نہ ول کا ورو ہی مم ہے نہ آ تکھ ہی نم ہے نہ جانے کون سے ار ماں تھے وہ لہو جو ہُو ئے نظر ألهائي تو مم كشنهُ تحير تھے! ہم آئینے کی طرح تیرے رُوبرو جو ہُوئے ہمیں ہیں وعدہ فردا پہ ٹالنے والے ہمیں نے بات بدل دی بہانہ بُو جو ہُو کے فراز ہو کہ وہ فرہاد ہو کہ ہو منصور انہیں کا نام ہے ناکامِ آرزو جو ہوئے

#### مجھے سے پہلے

مجھ سے پہلے تخفے جس شخص نے جاہاس نے شاید اب بھی تراغم دل سے لگا رکھا ہو ایک بے نام سی اُمید پہ اب بھی شاید ایک ہے تام سی اُمید پہ اب بھی شاید اینے خواہوں کے جزیروں کو سجا رکھا ہو اسیے خواہوں کے جزیروں کو سجا رکھا ہو

میں نے مانا کہ وہ بیگانی بیمانِ وفا کھو چکا ہے جو کسی اور کی رعنائی میں شاید اب لوث کے آئے نہ تری محفل میں اور کوئی دُکھ نہ ڈلائے کے نہ تری محفل میں اور کوئی دُکھ نہ ڈلائے کے جھے تنہائی میں

میں نے مانا کہ شب وروز کے ہنگاموں میں وقت ہر غم کو بھلا دیتا ہے رفتہ رفتہ علی علی علی علی اللہ میری معیں ہوں کہ یادوں کے چراغ مستقل بُعد بُجھا دیتا ہے رفتہ رفتہ منتقل بُعد بُجھا دیتا ہے رفتہ رفتہ

پھر بھی ماضی کا خیال آتا ہے گاہے گاہے مدتیں درد کی لو ہم نو نہیں کر سکتیں زخم بھر جائیں گر داغ نو رہ جاتے ہیں دُور بوں سے بھی یادیں نو نہیں مرسکتیں دُور بوں سے بھی یادیں نو نہیں مرسکتیں

ریہ بھی ممکن ہے کہ اک دن وہ پشیاں ہو کر تیرے پاس آئے زمانے سے کنارا کرلے تو کہ معصوم بھی ہے، زود فراموش بھی ہے اُس کی بیاں قنکنی کو بھی گوارا کر لے اُس کی بیاں فنکنی کو بھی گوارا کر لے

اور میں، جس نے کچھے اپنا مسیحا سمجھا ایک زخم اور بھی پہلے کی طرح سہہ جاؤں جس پہلے کی طرح سہہ جاؤں جس پہلے بھی عہدِ وفا ٹوٹے ہیں اسی دوراہے یہ چیپ جائی کھڑا رہ جاؤں اسی دوراہے یہ چیپ جائی کھڑا رہ جاؤں

كروں نه ياد، محرس طرح بھلاؤں أے غزل بہانہ کروں اور سنگناؤں أے وہ خار خار ہے شاخے گلاب کی مانند میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اُسے بیلوگ تذکرے کرتے ہیں اینے لوگوں کے میں کیے بات کروں ،اب کہاں سے لاوک اسے مگر وہ زود فراموش، زود رنج بھی ہے كه رُوتُه جائے، أكر ياد كچھ دلاؤل أے وہی جو دولت ول ہے وہی جو راحت جال تمہاری بات پہ اے ناصحو، محنواؤں أسے جو ہم سفر سرِ منزل بچھڑ رہا ہے فراز عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ آؤں اسے

اب اور کیا کسی سے مراسم بردھائیں ہم یہ بھی بہت ہے جھے کو اگر بھول جائیں ہم صحرائے زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا سنتے رہے ہیں آپ ہی اپی صدائیں ہم اس زندگی میں اتنی فراغت سے نصیب اتنا نه یاد آ که تخفی بھول جائیں ہم تو اتنی دل زوہ تو نہ تھی اے شبِ فراق آ تیرے راستے میں ستارے لھاکیں ہم وہ لوگ اب کہاں ہیں جو کہتے تھے کل فراز ہے ہے خدا نہ کردہ سنجھے بھی رُلائیں ہم

اب اور کیا کسی سے مراسم بڑھا کیں ہم یہ بھی بہت ہے جھے کو اگر بھول جائیں ہم صحرائے زندگی میں کوئی دوسرا نہ تھا سنتے رہے ہیں آپ ہی اپنی صداکیں ہم اس زندگی میں اتنی فراغت سے نصیب ا تنا نه یاد آ که تخفی بھول جاکیں ہم تو اتنی دل زدہ تو نہ تھی اے شب فراق آ تیرے رائے میں ستارے کھا کیں ہم وہ لوگ اب کہاں ہیں جو کہتے تھے کل فرآز ہے ہے خدا نہ کروہ تجھے بھی رُلائیں ہم

أترى تقى شهرِ گُل ميں كوئى آتشيں كرن وہ روشنی ہُوئی کہ سلکنے لگے بدن غارت کر چن سے عقیدت تھی کس قدر شاخوں نے خود أتار دیے اینے پیرین اِس انتہائے قرب نے دھندلا دیا تھے میجھ دُور ہو کہ دیکھ سکوں تیرا بانگین میں بھی تو کھو جلا تھا زمانے کے شور میں یہ اتفاق ہے کہ وہ یاد آ گئے معا جس سے طفیل مہر بلب ہم رہے فرآز أس سے قصیدہ خوال ہیں سبھی اہلِ المجمن

## كوئى بھٹكتاباول

دُور اک شہر ہے جب کوئی بھٹکتا بادل میری جلتی ہُوئی بستی کی طرف آئے گا میری جلتی ہُوئی بستی کی طرف آئے گا کتنی حسرت ہے اسے دیکھیں گی پیاسی آٹھیں اور وہ وقت کی مانند گزر جائے گا

جانے کس سوچ میں کھو جائے گی دل کی دُنیا جانے کیا کیا مجھے بیتا ہُوا یاد آئے گا اور اُس شہر کا بے فیض بھٹکتا بادل درد کی آگ کو پھیلا کے چلا جائے گا

کیسی طلب اور کیا اندازے مشکل ہے تقدیر ہے ول یر جس کا ہاتھ بھی رکھیو آخر وہ شمشیر بے غم کے رشتے بھی نازک تھے تم آئے اور ٹوٹ گئے ول سا وحثی اب کیاستبھلے اب کیا شے زنجیر ہے ا پنا لہو، تیری رعنائی تاریکی اِس ونیا کی میں نے کیا کیا رنگ پھنے ہیں دیکھوں کیا تضویر ہے ا پنا بیہ عالم ہے خود سے بھی اینے زخم چھیاتے ہیں لوگوں کو بیہ فکر کہ کوئی موضوع تشہیر بے تم نے فراز اس عشق میں سب کچھ کھو کر بھی کیا یا یا ہے وہ بھی تو ناکام وفاضے جو غالب اور میر بنے

اپی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤ کے رسوائی سے ڈرنے والو بات منہیں پھیلاؤ کے اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت ترک محبت کرنے والو! تم تنہا رہ جاؤ کے ہجرکے ماروں کی خوش فہمی! جاگ رہے ہیں پہروں سے جیسے یوں شب کٹ جائے گی جیسے تم آ جاؤ کے زخم حمنًا كا بجر جانا كويا جان سے جانا ہے اُس کا بھلاناسہل نہیں ہے خود کو بھی یاد آؤ گے چھوڑ وعہدِ وفا کی باتیں کیوں جھوٹے اقرار کریں کل میں بھی شرمندہ ہوں گا کل تم بھی پچھتاؤ گے رہنے دویہ پند ونصیحت ہم بھی فرآز سے واقف ہیں جس نے خودسوزخم سہے ہوں اُس کو کیاسمجھاؤ گے

#### زندگی!اےزندگی

میں بھی چپ ہوجاؤں گا بجھتی ہوئی شمعوں کے ساتھ اور کچھ لیمے کھیر! اے زندگی، اے زندگ جب تلک روشن ہیں آئھوں کے فسردہ طاقح نیلگوں ہونٹوں سے پھوٹے گی صدا کی روشن جسم کی گرتی ہُوئی دیوار کو تھامے ہُوئے موم کے بُت آتھیں چہرے سُلگتی مُورتیں میری بینائی کی بیہ مخلوق زندہ ہے ابھی اور کچھ لیمے کھہر! اے زندگ! اے زندگ

ہوتو جانے دے مرے لفظوں کو معنی سے تہی میری تحریریں، دھوئیں کی رینگتی پرچھائیاں جن کے پیکر اپنی آوازوں سے خالی بے لہو! محو ہو جانے تو دے یادوں سے خوابوں کی طرح کرک تو جائیں آخری سانسوں کی وحثی آندھیاں کھر ہٹا لینا مرے ماضے سے تو بھی اپنا ہاتھ میں بھی چپ ہوجاؤں گا بجھتی ہُوئی شمعوں کے ساتھ میں بھی چپ ہوجاؤں گا بجھتی ہُوئی شمعوں کے ساتھ اور کچھ لیمے کھہر! اے زندگی! اے زندگی

چند کمحوں کے لیے تو نے سیحائی کی پھر وہی میں ہوں وہی عمر ہے تنہائی کی کس په گزری نه شب ججر، قیامت کی طرح فرق اتنا ہے کہ ہم نے سخن آرائی کی ا پنی بانہوں میں سمٹ آئی ہے وہ قوسِ قزح لوگ تصور ہی تھینچا کیے انگڑائی کی غيرت عشق بجا، طعنهٔ يارال تشليم بات کرتے ہیں گر سب اُسی ہرجائی کی اُن کو بھو لے ہیں تو کچھاور پریشاں ہیں فراز اپنی وانست میں ول نے بوی وانائی کی

زعم ابیا کیا کہ لطن ووست ٹھکرانا پڑے بیطبیعت ہےتو شایدجاں سے بھی جانا پڑے خانہ ورانی تو ہوتی ہے گر ایسی کہاں اپنی آتھوں سے خود اپنا گھرنہ پہچانا پڑے رسم چل نکلی عجب اب میدے کی خیر ہو ہے وہی جمشید جس کے ہاتھ پیانہ پڑے سوچ لوأس بزم سے أشفے سے پہلے سوچ لو بیہ نہ ہو پھر دل کے ہاتھوں لوٹ کر آنا پڑے لے چلے ہیں حضرت ناصح مجھے جس راہ ہے لطف جب آئے اُدھر بھی کوئے جانا نہ پڑے غم ہی ایسا تھا کہ دل شق ہو گیا ورنہ فراز کیسے کیسے حادثے ہنس ہنس کے سہہ جانا پڑے

اب نہ فرصت ہے نہ احساس ہے تم سے اینے ورنہ ہم روز ہی ملتے تھے صنم سے اپنے ول نہ مانا کہ سمی اور کے رہتے یہ چلیں لاکھ گمراہ ہُوئے نقشِ قدم سے اپنے جی کیے ہم جو یہی شوق کی رسوائی ہے تم سے بیگانے ہوئے جاتے ہیں ہم سے اپنے ہم نہیں پھر بھی تو آباد ہے محفل اُن کی ہم سمجھتے تھے کہ رونق ہے تو دم سے اپنے میرے وامن کے مقدر میں ہے خالی رہنا آپ شرمندہ نہ ہوں دستِ کرم سے اپنے رہ کیجے مرگ تمنا یہ بھی اک عمر فراز اب جوزندہ ہیں تو شعروں کے بھرم ہے اپنے

# بیتوجب ممکن ہے....

چھر چلے آئے ہیں مدم لے کے مدردی کے نام آ ہوئے رم خوردہ کی وحشت برطانے کے لئے ميرے ول سے تيرى جا بت كو مثانے كے ليے چھیٹر کر افسانۂ ناکامی اہلِ وفا تیری مجوری کے قصے میری بربادی کی بات اپی اپی سرگزشتیں دوسروں کے تجربات اُن کو کیا معلوم لیکن تیری جاہت کے کرم میری تنہائی کے دوزخ میری جنت کے بھرم تیری آتکھوں کا وفا آمیز افسردہ خیال كاش اتنا سوچ كتے غم كساروں كے دماغ بہت جب ممکن ہے بجھ جائے ہرآنسو ہر چراغ خود کو اِن میں وفن کر دوں بھول جاؤں اپنا نام

تم بھی خفا ہو لوگ بھی برہم ہیں ووستو اب ہو چلا یقیں کہ بڑے ہم ہیں دوستو كس كو ہمارے حال ہے نسبت ہے كيا كہيں آ تکھیں تو وشمنوں کی بھی پرمنم ہیں دوستو اینے سوا ہمارے نہ ہونے کا غم سے ا پنی تلاش میں تو ہمیں ہم ہیں دوستو کچھآ ج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو اِس شہرِ آرزو سے بھی باہر نکل چلو اب دل کی رونفیں بھی کوئی دم ہیں دوستو سب کچھ سہی فراز پر اتنا ضرور ہے وُنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو

تو کہاں تھا زندگی کے روز وشب آمجھوں میں تھے آج یاد آیا که آنسو بے سبب آمکھوں میں تھے رات بھر تاروں کی صورت جاگتے رہنا ہمیں صحدم کہنا کہ کیا کیا خواب شب آ تھوں میں تھے تیری یادوں کی مہک ہر درد کو پسرا گئی ورنہ تیرے دکھ بھی اے شہر طرب آسکھوں میں تھے اب تلک جن کی جُدائی کا قلق جی کو نہ تھا آج تُو بچھڑا تو وہ بھی سب کے سب آنکھوں میں تھے اب تو ضبطِ عم نے چھر کر دیا ورنہ فراز و بھتا کوئی کہ ول کے زخم جب آ تھھوں میں تنے

المح وفور شوق کے ایسے نہ آئے تھے یوں چُپ ہیں تیرے پاس ہی جیسے نہ آئے تھے ساقی کلست جام سے چہروں پہ ویکھنا وہ رنگ بھی کہ شعلہ کے سے نہ آئے تھے دل بر گلی خراش تو چہرے شفق ہُوئے اب تک تو زخم راس کچھ ایسے نہ آئے تھے سلے بھی روئے ہیں مگراب سے وہ کرب ہے آ نسوبھی بھی آ تھوں میں جیسے نہ آئے تھے جب صبح ہو کچی ہے تو کیا سوچنا فرآز وہ رات کیوں نہ آئے تھے کیسے نہ آئے تھے

### شہدائے جنگ آزادی کے <u>۱۸۵ء</u> کے نام

ہم نے جس دن کے لیے اپنے جگر چاک کے سو برس بعد سہی دن تو وہ آیا آخر ہم نے جس دھتِ ہمنا کو لہو سے سینچا ہم نے اُس کو گل و گلزار بنایا آخر نسل در نسل رہی جہدِ مسلسل کی تڑپ ایک اُل اُل کا فائن آخر اُل اُل اُل کا اُل اُل کا اُل کا اُل کا اُل کا ہم نے اِک اُل سرب لگائی تھی حصار شب پر ہم نے اِک ضرب لگائی تھی حصار شب پر ہم نے اِک ضرب لگائی تھی حصار شب پر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر

وقت تاریک خرابوں کا وہ عفریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے زلفِ آزادی کے ہر تار سے دستِ ایّا م حریت کیش جوانوں کے کفن سیتا ہے تم سے جس دورِ المناک کا آغاز ہُوا ہم ہم ہے وہ عہدِ ستم ایک صدی بیتا ہے تم نے جو جنگ لڑی ونگ وطن کی خاطر تم نے جو جنگ لڑی ونگ وطن کی خاطر مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے

لیکن اے جذبِ مقدس کے شہیدانِ عظیم
کل کی ہار اپنے لیے جیت کی تمہید بنی
ہم صلیوں پہ چڑ سے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے
وادی مرگ بھی منزل گہو اتمید بنی
ہاتھ کٹنے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں
رسم جو تم ہے چلی باعثِ تقلید بنی
شب کے سفاک خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو
جو کرِن قتل ہُوئی شعلہ خورشید بنی

## «بيم<sub>بر</sub>مشرق

وه شب که جس میں ترا شعلهٔ نوا لیکا وطلی تو ماتم کیک شہر آرزو بھی ہُوا وہ کُھی ہُوا وہ کُھی ہُوا وہ کُھی کہ جنوں گونجا وہ کُٹ کہ جس میں ترا نغمهٔ جنوں گونجا کھی تو سانے تمنا لہُو لہُو بھی ہُوا

یہی بہت تھا کوئی منزلِ طلب نو ملی کہیں بہت تھا کوئی منزلِ طلب نو ملی کہیں تو مڑدہ قربِ حریم یار ملا ہزار شکر کہ طعنِ برہنگی نو گیا اگرچہ پیرہنِ شوق تار میل اگرچہ پیرہنِ شوق تار میل

خیال تھا کہ مکستِ قنس کے بعد بھی ہم ترے پیام کے روشن چراغ دیکھیں گے روشن چراغ دیکھیں گے رے پیشِ نظر تیرا آئینہ جس میں ہم اینے ماضی و فردا کے داغ دیکھیں گے

گر جو حال طلوع سحر کے بعد ہوا جو تیرے درس کی تحقیر ہم نے دیکھی ہے بیاں کریں بھی تو کس سے کہیں تو کس ہے کہیں جو تیرے خواب کی تعبیر ہم نے دیکھی ہے

مدتروں نے وفا کے چراغ گل کر کے دراز دستی جاہ و چیشم کو عام کیا مظلروں نے فقیہوں کی دل دہی کے لیے خودی کی ہے میں تصوف کا زہر گھول دیا خودی کی ہے میں تصوف کا زہر گھول دیا

وہ کم نظر تھے کہ نادان تھے کہ شعبدہ گر جو بچھ کو جن و ملائک کا ترجماں سمجھے تری نظر میں ہمیشہ زمیں کے زخم رہے سمر سے تجھ کو مسیحائے آساں سمجھے

عروج عظمتِ آدم تھا مدّعا تیرا گر یہ لوگ نفوشِ فنا اُبھارتے ہیں کس آساں بہ ہے تو اے جیمرِ مشرق زمیں کے زخم کجھے آج بھی پکارتے ہیں اِسی خیال میں تاروں کو رات بھر دیکھوں کہ جھے کو صبح قیامت سے پیشتر دیکھوں ریس میں یہ

اس اک چراغ کی کو پیکھر ہی ہے آئھوں میں تمام شہر ہو روشن تو اپنا گھر دیکھو

مجھے خود اپنی طبیعت پیہ اعتاد نہیں خدا کرے کہ تخجے اب نہ عمر بھر دیکھوں

صدائے غول بیاباں نہ ہو بیہ آوازہ مرا وجود ہے متخفر جو لوٹ کر دیکھوں

نظر عذاب ہے پاؤں میں ہو اگر زنجیر فضا کے رنگ کو دیکھوں کہ بال و پر دیکھوں جُدا سہی مری منزل بچھڑ نہیں سکتا! میں س طرح کجھے اوروں کا ہم سفر دیکھوں وہ لب فرآز اگر کر سکیں مسجائی بقول درد میں سوسوطرح سے مر دیکھوں

#### (بطرزِ بيدلَ)

جنبشِ مڑگاں کہ ہر دم دل کشائے زخم ہے جو نظر اُٹھتی ہے گویا آشنائے زخم ہے و يكينا آئين مقتل، دلفگاران وفا التفات تینی قاتل خوں بہائے زخم ہے بسكه جوثر فصل كل يحل كيسينوں كے جاك خندہ گل بھی ہم آ ہنگ صدائے زخم ہے ہم نفس! ہرآ ستیں میں دشنہ پنہاں ہے تو کیا ہم کو پاسِ خاطرِ باراں بجائے زخم ہے آ تماشا كرتبهي اے بے نیازِ شام غم دیدہ بے خواب بھی جاک قبائے زخم ہے سسے جزو بوارمڑ گاں ،سیلِ در دِدل رُ کے ساحل وریائے خول لب آشنائے زخم ہے

ضبط گربیه، چیثم خوں بسته کو تھا عقدہ کشا رہ گیا تھا دل میں جو آنسو بنائے زخم ہے شعلہ افسردگی ہے شمع فانوس خیال واغ کیا ہے ول سے پیانِ وفائے زخم ہے اب نو دامن تك بيني آياسرِ جاك جنول ہم تو سمجھے تھے کہ بس ول انتہائے زخم ہے سلسلہ ہائے طلب سے رُستگاری ہے کے! ول ہلاک ناوک و ناوک فدائے زخم ہے جارہ گرنے بہرتسکیں رکھ دیا ہے دل یہ ہاتھ مہرباں ہے وہ گر ناآشنائے زخم ہے میری وحشت کب ہُو تی رسوائے عریانی فراز کل بدن پر پیرہن تھا اب روائے زخم ہے

#### الميبه

کس تمنا سے بیہ جاہا تھا کہ اک روز تخفے ساتھ اینے لیے اس شہر کو جاؤں گا جسے محصکوچھوڑے ہوئے بھولے ہُوئے اک عمر ہوئی

ہائے وہ شہر کہ جو میرا وطن ہے پھر بھی اُس کی مانوس فضاؤں سے رہا بیگانہ میرا دل میرے خیالوں کی طرح دیوانہ

آج حالات کا بیہ طنزِ جگر سوز تو دیکھ تو مرے شہر کے اک حجلہ کر تیں میں کمیں اور میں بردیس میں جاں داد ہ کیک نانِ جو یں

#### ملكيت

سسکیاں لینے سے کیافائدہ اے زینتِ شب دکھے اس ہنستی ہُوئی رات کو افسردہ نہ کر تیرا رونا سخھے تسکین تو دے سکتا ہے لیکن اس انجمنِ عیش کو آزردہ نہ کر

مجھ پروش ہے تر سے سے میٹوئے دردی آگ جبرکی بادہ گساری سے بھڑک اکھی ہے تیری کچلی ہُوئی غیرت تری روندی ہُوئی رُوح اک حقارت بھری کھوکر سے پھڑک اُٹھی ہے

اور بیہ تو بین ترے جسم کی تو بین نہ تھی ورنہ بیہ زہرتو ہنس ہنس کے پیا ہے تو نے وقعبِ گروش رہی ساغری طرح دست بدست برم کی برم کو سرشار کیا ہے تو نے و نے ہر جلتی ہوئی روح کو گلزار کیا و ہراک ہاتھ میں غنچے کی طرح چٹکی ہے و ہے ہر دوش پہ بھرائی ہیں اپنی زُلفیں و ہر آغوش میں خوشبو کی طرح بھٹکی ہے

سر امشب ترے احساس پہوہ چوٹ پڑی تلخ فاقول کی اذبت بھی بھلا دی جس نے تیرے کردار کے صحرا سے وہ آندھی اُٹھی کھر فردا کی بھی دیوار گرا دی جس نے گئر فردا کی بھی دیوار گرا دی جس نے

بچھ کو معلوم نہیں ہے گر اے دھمنِ جال اس تجارت ہے عبارت تری شخصیت ہے جسم سے لے کے تری دوح تلک آج کی رات یا مرک یا مرے احباب کی ملیت ہے یا مرک یا مرے احباب کی ملیت ہے یا مرک یا مرے احباب کی ملیت ہے

منتظر کب سے تحتر ہے تری تقریر کا بات کر، مجھ پر گماں ہونے لگا تصور کا رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اُڑ گئی خواب کیا و یکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا كي يايا تفا تجفيه، پركس طرح كهويا تخفي مجھے سا منکر بھی تو قائل ہو گیا تقذیر کا جس طرح باول كاسابه پياس بھڑكا تارہے میں نے بیہ عالم بھی ویکھا ہے تری تضویر کا جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر آج تک ہر نقش فریادی مری تحریر کا عشق میں سر پھوڑ نا بھی کیا کہ یہ ہے مہرلوگ بُو ئے خوں کو نام دے دیتے ہیں بُو ئے شیر کا جس کو بھی چاہا کے ہد ت سے چاہا ہے فراز سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا

اہلِ غم جاتے ہیں ناأمید تیرے شہر سے جب نہیں تجھ ہے تو کیا امید تیرے شہر ہے دیدنی تھی سادگی ان کی جو رکھتے تھے بھی اے وفا نا آشنا اُمید تیرے شہر سے تیرے دیوانوں کے حق میں زہرِ قاتل ہوگئی نا اُمیدی سے سوا اُمید تیرے شہر سے یا بجولاں ول گرفتہ پھر رہے ہیں موبکو ہم جو رکھتے تھے سوا اُمید تیرے شہر سے تُو تو ہے برواہی تھااب لوگ بھی پتھر ہُو ئے یا ہمیں جھے سے تھی یا اُمید تیرے شہر سے راستے کیا کیا چک جاتے ہیں اے جان فراز جب بھی ہوتی ہے ذرا امید تیزے شہر سے

#### تمثيل

کتنی صدیوں کے انظار کے بعد قربتِ کی نفس نصیب ہوئی پھر بھی تو پُپ، اداس، کم آمیز

اے سُلگتے ہُوئے چراغ بھڑک درد کی روشنی کو جاند بنا کہ ابھی آندھیوں کا شور ہے تیز

ایک بل مرگ جاوداں کا صلہ اجنبیت کے زہر میں مت گھول مجھ کو مت دکھے لیکن آکھ تو کھول

آ تکھوں میں چبھر ہے ہیں دروبام کے چراغ جب دل ہی بچھ گیا ہوتو کس کام کے چراغ کیا شام تھی کہ جب ترے آنے کی آس تھی اب تک جلارہے ہیں ترے نام کے چراغ شاید بھی بی عرصہ کیک شب نہ کٹ سکے تو صبح کی ہوا ہے تو ہم شام کے چراغ اِس تیرگی میں لغزشِ یا بھی ہے خود کشی اے رہ نوردِ شوق ذرا تھام کے چراغ ہم کیا بچھے کہ جاتی رہی یادِ رفتگاں شاید ہمیں سے گروشِ ایام کے چراغ ہم درخور ہوائے ستم بھی نہیں فراز جیے مزار پر کسی گمنام کے چراغ

نظرى دهوب ميں سائے گھلے ہيں شب كى طرح میں کب اداس نہیں تھا مگر نہ اب کی طرح پھر آج شہرِ تمنا کی ربگزاروں ہے! گزررہے ہیں کئی لوگ روز وشب کی طرح تحجے تو میں نے برسی آرزو سے جاہا تھا یه کیا که چهور چلا تو بھی اور سب کی طرح ضردگی ہے گر وجہ غم نہیں معلوم كدول به بوجهسا برنج بسبب كى طرح کھلے تو اب کے بھی گلشن میں پھول ہیں لیکن ندمیرے زخم کی صورت ، نہ تیرے لب کی طرح

ہم کیا کہ اسی سوچ میں بادِ چپنی تھی وہ گل کی چنگ تھی کہ تری تم سخنی تھی آ نسو کی وہ اک بوند جو آئکھوں ہے نہ میکی آئینہ ول کے لیے ہیرے کی کئی تھی پیانے کو ہم منہ سے لگاتے نہ لگاتے ساقی کی ملاقات ہی توبہ تھکنی تھی اب صورت و بوار ہیں چپ چاپ کہ جھے سے کچھ اور تعلق نہ سہی ہم سخنی تھی یہ جاں جو کڑی دھوی میں جلتی رہی برسوں اوروں کے لیے سایئہ ویوار بنی تھی دنیا سے بچھڑتے کہ فراز اُن کو بھلاتے ہر حال میں اپنے لیے پیاں محتی تھی

#### نيند

سرد پلکوں کی صلیوں سے اتارے ہُوئے خواب ریزہ ریزہ ہیں مرے سامنے شیشوں کی طرح جن کے گلڑوں کی چیجن، جن کی خراشوں کی جلن عمر مجر جاگتے رہنے کی سزا دیتی ہے عمر تحبر جاگتے رہنے کی سزا دیتی ہے عدت سے ریوانہ بنا دیتی ہے

آج اِس قرب کے ہنگام وہ احساس کہاں دل میں وہ دردنہ آتھوں میں چراغوں کا دھواں اورصلیوں سے اتارے ہُوئے خوابوں کی مثال جسم گرتی ہُوئی دیوار کی مانند نڈھال تو مرے آزردہ جمال تو مرے آزردہ جمال

#### خوشبوكاسفر

جھوڑ پیانِ وفا کی بات شرمندہ نہ کر دُوریاں، مجبوریاں، رُسوائیاں، تنہائیاں کوئی تاتل، کوئی بہل، سسکیاں، شہنائیاں دکھھ سے موضوع نظر دکھھ سے موضوع نظر

وفتت کی رَو میں ابھی ساحل ابھی موج فنا ایک جھونکا،ایک آندھی،اک کرن،اک جوئے خوں بھر وہی صحرا کا ستاٹا وہی مرگ جنوں ہاتھ ہاتھ وہی مرگ جنوں ہاتھ ہاتھ سے جُدا

جب مبھی آئے گا ہم پر بھی جُدائی کا ساں ٹوٹ جائے گا مرے دل میں کسی خواہش کا تیر بھیگ جائے گی تزی آئھوں میں کا جل کی کیبر

کل کے اندیشوں سے اپنے دل کو آزردہ نہ کر د کیے بیہ ہنتا ہُوا موسم بیہ خوشبو کا سفر

### اب کے برس بھی

اب تھنہ و نومید ہیں ہم اب کے برس بھی اے گھرے ہوئے ایر کرم اب کے برس بھی کی ہو گلتاں میں گر کینج چن سے ہیں دور بہاروں کے قدم اب کے برس بھی اے شیخ کرم! دکھے کہ باوصفِ چراغاں ہیں درو بام حرم اب کے برس بھی ہیرہ ہیں درو بام حرم اب کے برس بھی اے دل آ ڈ گاں! خیر مناؤ کہ ہیں نازاں پیدار خدائی یہ صنم، اب کے برس بھی پیدار خدائی یہ صنم، اب کے برس بھی

پہلے بھی قیامت تھی ستم کاری ایام ہیں کشتہ عم اب کے برس بھی لہرائیں گے ہونٹوں پہ دکھاوے کے تبسّم ہوگا یہ نظارہ کوئی دم اب کے برس بھی ہو جائے گا ہر زخم کہن پھر سے نمایاں روئے گا لہو دیدہ نم اب کے برس بھی پہلے کی طرح ہوں گے تبی جامِ سفالیس پہلے کی طرح ہوں گے تبی جامِ سفالیس پہلے کی طرح ہوں گے تبی جامِ سفالیس بھی مقتل میں نظر آئیں گے برس بھی مقتل میں نظر آئیں گے برس بھی ابلی نظر و اہلِ قلم، اب کے برس بھی اہلِ نظر و اہلِ قلم، اب کے برس بھی

بچھ سے مل کر بھی کچھ خفا ہیں ہم بے مرقت تہیں تو کیا ہیں ہم ہم عم کارواں میں بیٹھے تھے لوگ مستمجھے شکستہ یا ہیں ہم اس طرح سے ہمیں رقیب ملے جیسے مدت کے آشا ہیں ہم راکھ ہیں ہم اگر ہے آگ بجھی جز عم دوست اور کیا ہیں ہم خود کو شنتے ہیں اس طرح جیسے وفتت کی آخری صدا ہیں ہم کیوں زمانے کو دیں قرآز الزام وہ تہیں ہیں تو بے وفا ہیں ہم تحجمے اداس کیا خود بھی سوگوار ہوئے ہم آپ اپنی محبت سے شرمسار ہوئے بلا کی رَو تھی، ندیمانِ آبلہ یا کو! بلیٹ کے دکیمنا جاہا کہ خود غبار ہُوئے گلہ اُسی کا کیا جس سے بچھ یہ حرف آیا و کرنہ یوں تو ستم ہم پہ بے شار ہوئے ب انتقام بھی لینا تھا زندگی کو ابھی جو لوگ وشمن جال تنے وہ عمکسار ہُوئے ہزار بار کیا ترک دوسی کا خیال مگر فراز پشیماں ہر ایک بار ہوئے

### ....اَن ویجھے دیاروں کے سفیر

اور جب ہوگا ترازہ ہجر کے ترکش کا تیر مختلف ہوں گےتو کتنے دوسرے لوگوں سے ہم جو چلے ہے کوچ کا جاناں سے مقتل کی طرف بے نیاز سنگ خلقت، بے غم تینج ستم اینے اپنے شوق بے پروا کی باراتیں لیے در د وارفۃ کی شمعوں کو جلائے ہر قدم اُن میں ہراک باوفا، ٹابت قدم، زندہ ضمیر

اُن کی آئیس ریزہ ریزہ اُن کی جانیں زخم زخم اُن کے آنسو کا نچے کے تابوت ریشم کے کفن اُن میں خوابیدہ کسی لیلا کسی شیریں کا خواب اُن میں آسودہ جنونِ قیس و خونِ کوہکن اُن کے ماتھوں پرشکستوں کے نشاں ضربِ عدو اُن کے ماتھوں کی لیبروں میں جوانمرگوں کافن اُن کے ہاتھوں کی لیبروں میں جوانمرگوں کافن اُن میں ہر اک تھا کسی دام تمنا کا اسیر اُن میں ہر اک تھا کسی دام تمنا کا اسیر

اُن پہ جو گزری وہ گزرے گی ہر اہلِ درد پر اور ہم دونوں بھی اپنے جرم سے غافل نہیں تیری پیشانی کی سج دھجے، میری چاہت کا غرور گوبی وہ زندہ ہیں جو شرمندہ قائل نہیں پھر بھی کس دامن دریدہ کو یہاں بخشش ملی اس سفر میں راستوں کے زخم ہیں منزل نہیں اور ہم دونوں ہیں اُن دیکھے دیاروں کے سفیر اور ہم دونوں ہیں اُن دیکھے دیاروں کے سفیر

O

اب کے ہم بچھڑ ہے تو شاید بھی خوابوں میں ملیں جس طرح مُو کھے ہُو ئے پھُول کتابوں میں ملیں ڈھونڈ اُجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانے تخفیے ممکن ہے خرابوں میں ملیں غمِ دنیا بھی غمِ یار میں شامل کر لو نقہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں تُو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیبا! دونوں انساں ہیں تو کیوں انتے حجابوں میں ملیں آج ہم دار پہ کھنچے گئے جن بانوں پر کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں اب نہ وہ میں نہ وہ تو نہے نہ وہ ماضی ہے فراز جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں

احچھا تھا اگر زخم نہ بھرتے کوئی دن اور اُس کوئے ملامت میں گزرتے کوئی دن اور را توں کو تری یادوں کے خورشید اُ بھرتے آ تکھوں میں ستار ہے ہے اُتر تے کوئی دن اور ہم نے تختجے دیکھا تو تسی کو بھی نہ دیکھا اے کاش ترے بعد گزرتے کوئی دن اور راحت تھی بہت رنج میں ہم غم طلبوں کو تم اور مگڑتے تو سنورتے کوئی دن اور گو ترک تعلّق تھا مگر جاں پہ بنی تھی! مرتے جو تجھے یاد نہ کرتے کوئی دن اور اس شہر تمنا سے فراز آئے ہی کیوں تھے بیہ حال اگر تھا تو تھہرتے کوئی دن اور

ترس رہا ہوں مگر تو نظر نہ آ مجھ کو كەخود جُدا ہے تو مجھ سے نہ كر جدا مجھ كو وہ کیکیاتے ہُوئے ہونٹ میرے شانے پر وہ خواب سانپ کی مانند ڈس گیا مجھ کو چیخ اُٹھا ہوں سلکتی چٹان کی صورت بکار اب تو مرے در آشنا مجھ کو تحقیے تر اش کے میں سخت منفعل ہوں کہ لوگ مجھے صنم، نو سمجھنے لگے خدا مجھ کو ہیہ اور بات کہ اکثر دمک اُٹھا چہرہ مجمحى مجمعي يبى شعله بجها كيا مجه كو

یہ قربتیں ہی تو وجہ فراق کھہری ہیں بہت عزیز ہیں یارانِ بے وفا مجھ کو ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں وہ ایک شخص کہ شاعر بنا گیا مجھ کو اُسے فراز اگر دُکھ نہ تھا بچھڑنے کا تو کیوں وہ دور تلک دیکھتا رہا مجھ کو تو کیوں وہ دور تلک دیکھتا رہا مجھ کو تو کیوں وہ دور تلک دیکھتا رہا مجھ کو

تھی طرح تو بیاں حرف آرزو کرتے جولب سلے نتھے تو آئھوں سے گفتگو کرتے بس ایک نعرهٔ متال دریده پیرہنو کہاں کے طوق وسلاسل بس ایک ہُو کرتے مبھی تو ہم ہے بھی اے ساکنان شہرِ خیال تنظی تھے ہوئے کہے میں گفتگو کرتے گلوں ہے جسم نتھے شاخ صلیب پرلرزاں تو تس نظر ہے تماشائے رنگ و بُو کرتے بہت دنوں سے ہے ہے آ ب چشم خوں بستہ وگرنہ ہم بھی چراغاں کنار بھو کرتے

یہ قرب مرگ وفا ہے اگر خبر ہوتی تو ہم بھی جھے ہے بچھڑنے کی آرزوکرتے جمن پرست نہ ہوتے تو اے نسیم بہار مثال برگ خزاں تیری جبچو کرتے ہزار کوس پہ تو اور بیہ شام غربت کی جیب حال تھا پر کس سے گفتگو کرتے فرآز مصرعہ آتش پہ کیا غزل کہتے فرآز مصرعہ آتش پہ کیا غزل کہتے

#### ميں اور تُو

روز جب دھوپ پہاڑوں سے اُترنے لگتی کوئی گفتا ہوا بڑھتا ہُوا بکل سابیہ ایک دیوار سے کہنا کہ مرے ساتھ چلو

اور زنجیرِ رفافت سے گریزاں دیوار ایخ پندار کے نشے میں سدا استادہ خواہشِ ہمدم دیرینہ یہ بنس دین تھی کون دیوار کسی سائے کے ہمراہ چلی کون دیوار ہمیشہ مگر استادہ رہی وقت دیوار کا ساتھی ہے نہ سائے کا رفیق

اوراب سنگ وگل وخشت کے ملبے کے تلے اُسی ویوار کا پندار ہے ریزہ ریزہ وھوپ نکلی ہے مگر جانے کہاں ہے سابیہ کون آتا ہے گر آس لگائے رکھنا عمر بھر ورد کی شمعوں کو جلائے رکھنا دوست پرسش پہ مصر اور ہمارا شیوہ این احوال کو خود سے بھی چھپائے رکھنا ہم کو اُس نام نے مارا کہ جہاں بھی جا کیں خلقتِ شہر نے طوفان اٹھائے رکھنا اِس چکا چوند میں آ تکھیں بھی گنوا بیٹھو گے اُس کے ہوتے ہوئے بیکوں کو جھکا نے رکھنا اُس کے ہوتے ہوئے بیکوں کو جھکا نے رکھنا اُس کے ہوتے ہوئے بیکوں کو جھکا نے رکھنا اُس کے ہوتے ہوئے بیکوں کو جھکا نے رکھنا

# ا فریشیائی او بیوں کے نام

جہانِ لوح و قلم کے مسافرانِ جلیل ہم اہلِ دشتِ پہاور سلام کہتے ہیں دلوں کا قرب کہیں فاصلوں سے مُتنا ہے یہ حوف شوق بھد احترام کہتے ہیں ہزار لفظ و بیان و زباں کا فرق سہی مگر حدیثِ وفا ہم تمام کہتے ہیں مگر حدیثِ وفا ہم تمام کہتے ہیں

وہ ماؤ ہو کہ لومبا' سکارنو ہو کہ فیض ۔
سبھی کے لوح وقلم عظمتِ بشر کے نقیب
سب ایک درد کے رشتے میں مسلک بسل
سبھی ہیں دور نظر سے سبھی دلوں کے قریب
جکارتہ و سراندیپ سے بیثاور تک
سبھی کا ایک ہی نعرہ سبھی کی ایک صلیب

ہمیں یہ سوچنا ہو گا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت ہے بھی ستی ہے ہم اہلِ شرق ہیں سورج تراشنے والے مگر ہماری زمیں نور کو ترستی ہے مگر ہماری زمیں نور کو ترستی ہے یہ کیا کہ جو بھی گھٹا دشت سے ہمارے اُٹھے وہ دُور پار سمندر یہ جا برستی ہے وہ دُور پار سمندر یہ جا برستی ہے

فلک سے اب نہیں اُڑے گا کوئی پیغیر جہانِ آدم و ہوا سنوارنے کے لیے یہاں محد و گوم ، مسیح و کنفیوشس یہاں محد و گوم ، مسیح و کنفیوشس جلا چکے ہیں بہت آگی فروز دیے گر ہے آج بھی اپنا نصیب تاریکی گر ہے آج بھی مشرق شب دراز لیے گر ہے آج بھی مشرق شب دراز لیے

ہمیں کو توڑنے ہوں گے صنم قدامت کے ہمیں کو اب نیا انسان ڈھالنا ہوگا ہمیں کو اب نیا انسان ڈھالنا ہوگا ہمیں کو اپنے قلم کی ستارہ سازی سے ہر ایک خطهٔ تیرہ اُجالنا ہو گا ہمیں کو امن کے گیتوں سے میٹھے بولوں سے ہمیں کو امن کے گیتوں سے میٹھے بولوں سے مہیب جنگ کی آندھی کو ٹالنا ہو گا

0

میں کہ پر شور سمندر تھے مرے یاؤں میں اب كەۋ دېا ہوں توسُو كھے ہُو ئے دريا وَل ميں نامرادی کا بیہ عالم ہے کہ اب یاونہیں ئو بھی شامل تھا تبھی میری تمنّاؤں میں ون کے ڈھلتے ہی اُجڑ جاتی ہیں آ تکھیں ایسے جس طرح شام کو بازار یسی گاؤں میں جاک ول سی که نه سی ، زخم کی تومین نه کر! ایسے قاتل تو نہ تھے میرے مسیحاؤں میں ذكراس غيرت مريم كاجب آتا ہے فراز کھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں



### انتساب

میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے

\*

\*\*

" "گفت آل که بافت می نه شود آنم آرز وست"

| 349   | ديباچه                                   |
|-------|------------------------------------------|
|       | ہوئی ہے شام تو آئکھوں میں بس گیا پھر تُو |
| 352   | وفاپرست صليبين                           |
| 355   | عجيب زُت تقى كەہر چند پاس تقادہ بھى      |
| 356   | عقيدت                                    |
| 358   | 3867                                     |
| 359   | ہرآ شنامیں کہاں خوئے محرمانہ وہ          |
| 361   | كونسانام تخقيے دُوں؟                     |
| 363 U | تیرے قریب آ کے بڑی اُلجھنوں میں ہُو      |
| 365   | متخليق                                   |
| 367   | سیسی رُت ہے                              |
| 369   | آ تھے ہے دُورند ہودل سے اُتر جائے گا     |
| رى ب  | كب يارول كوتشليم نبيس كب كو كى عدوا نكار |
|       |                                          |

...

| ق ہے کہ جاں ہے گزرجانا جا ہے               | ابشو    |
|--------------------------------------------|---------|
| ت                                          | حمیٰ ز  |
|                                            | كرداء   |
| ن تؤ کر شمے بھی روز وشب کے گئے             | نظرجهم  |
| جر من نزواد                                | روزنا   |
| یں آگ ہے چہرہ گلاب جیسا ہے                 | يدن يا  |
| ردياول                                     | فضانو   |
| اکس نے تجھے آبروگنوانے جا                  | كهاتھ   |
| ، جواز ندموقع ب باتھ ملنے کا               | نداب    |
| رائيگال                                    | فصلِ    |
| ي كونسل                                    | سلامتح  |
| ر پُپ ہیں                                  | نوحة    |
| اہوں جس طرف ہے بھی پتھر لگے مجھے           | محزرا   |
| قلم پدرہی نوک جس کے حنجر کی                | -,      |
|                                            | قاعل    |
| ہے یوں                                     | تہیں    |
| جم سے زیاوہ جُدانہ تھااس کا                | مزان    |
| ی ہے کہیں ول کا حال جو بھی ہو              | چلواً . |
| ن بی بی                                    | سخشاا   |
| ، أعصول بهمى تو ظالم تزى دُيها كَى شه دُول | تۇپ     |
| ب بُحصو ٹے خواب                            | خواس    |
|                                            | آ ئىن   |
|                                            |         |

| 420 | درد کی را بین نبیس آسال ذرا آسته چل    |
|-----|----------------------------------------|
| 422 | گله نه کرول و مران کی ناسپاسی کا       |
| 423 | نذرنذرل                                |
| 425 | لهولهان مسيحا                          |
| 427 | صحرا تو بوند کو بھی ترستا د کھائی و ہے |
| 428 | بيدل كاچور كماس كى ضرور تين تھيں بہت   |
| 429 | چلواس بُت کوبھی رولیں                  |
| 433 | سائے کی طرح نہ خود سے رم کر            |
| 435 | دولت دردكود نياسے چھپاكرركھنا          |
| 436 | خوں بہا                                |
| 438 | توحد                                   |
| 439 | یادآ تاہے تو کیوں اُس سے گلہ ہوتا ہے   |
| 440 | حيا نداوريي <u>ن</u>                   |
| 442 | وارفقكي ميں دل كا حيلن انتها كا تھا    |
| 443 | سيرا                                   |
| 444 | لگا کے زخم بدن پر قبا کیں دیتا ہے      |
| 445 | چلے تھے یار بروے رعم میں ہوا کی طرح    |
| 446 | اگر بیسب پیچهین                        |
| 449 | ریکیا کہسب سے بیاں ول کی حالتیں کرنی   |
| 451 | فقیہیہ شہر کی مجلس سے پچھ بھلانہ ہُوا  |
| 452 | ويبت نام                               |
|     |                                        |

## ويباچه

بيقصه بُرانا ہے جب بعض ہونٹوں نے جاہا که نظون کوآ واز کی زندگی دیں تو خوداُن کوز ہراب پینا پڑاتھا كهابل حكم كوبية رتفا بيالفاظ آ واز کی زندگی ہے کوئی داستاں بن نہ جا کیں .....اوروه ہونٹ حیب ہو گئے تھے سسكتے تڑ ہے ہُو ئے لفظ قاتل کی شمشیرے نیم جال مدّ توں تک فراق صدامیں وھڑ کتے رہے ہیں

سے کیا خبرتھی سکہ ان بسملوں کا لہو .....قطرہ قطرہ • سکیروں کی صورت دمکتا رہے گا اوراب بیہ لہوگی لکیریں بچائے خوداک داستاں بن گئی ہیں بچائے خوداک داستاں بن گئی ہیں ہُو کی ہے شام تو آ تکھوں میں بس گیا پھر تُو کہاں گیا ہے مرے شہر کے مسافر تُو مری مثال کہ اک نخل خشک صحرا ہوں ترا خیال کہ شاخِ جمن کا طائر تُو میں جانتا ہوں کہ دنیا تجھے بدل دے گی میں مانتا ہوں کہ ایبا نہیں بظاہر تُو ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے ہے ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تُو فضا أداس ہے رُت مضمحل ہے میں جیب ہُوں جو ہو سکے تو چلا آ کسی کی خاطر تُو فراز کو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا زمانه صاحب زر اور صرف شاعر تُو

# وفايرست صليبين

وہ دن بھی یاد ہیں مجھ کو کہ جب مری دنیا کہاں کے جسم، کہ سابوں کو بھی ترسی تھی بھرا ہوں کو چہ بہ کو چہ متاع درد لئے اگرچہ خلق مری سادگ بپہ ہنستی تھی سدا جلاتی رہی ہے مجھے یہ محرومی وہی تھا میں وہی صحرائے آرزو کے سراب کوئی نہ تھا کہ میں جس کے حضور نذر کروں کوئی نہ تھا کہ میں جس کے حضور نذر کروں بیآ نسوؤں کے چراغاں بیشاعری کے گلاب

یہ زخم وہ تھے جونن کے لئے چراغ بنے مرا شعور رہا مرا شعور رہا کسی مرا شعور رہا کسی کے سے کہ نارسا کا گلہ وہ روز وشب تھے کہ تنہائیوں سے چور رہا

رو طلب میں پھر اک بیہ مقام بھی آیا کہ دل گرفتہ ہے تُو میری زندگی کے لئے میں دیگا ہوں کہ تیری اداس آ تھوں میں میں وفا کی آپے لئے ہیں عقیدتوں کے دیے وفا کی آپے لئے ہیں عقیدتوں کے دیے

کے عزیز نہ ہوگی تری طلب کی گئن ہزار دل پہ پڑی ہو غم زمانہ کی دھول کے غرور نہ ہو گا اگر تری چاہت کھلائے دشت تمنّا میں التفات کے پھول عجیب رُت تھی کہ ہر چند پاس تھا وہ بھی بهت ملول نتها میں بھی اُداس نتھا وہ بھی مسی کے شہر میں کی گفتگو ہواؤں سے یہ سوچ کر کہ کہیں آس پاس تھا وہ بھی ہم اینے زعم میں خوش تھے کہ اُس کو بھول چکے حمر گمان تھا یہ بھی قیاس تھا وہ بھی کہاں کا اب غم ونیا کہاں کا اب غم جاں وه دن بھی تھے کہ ہمیں ہی بھی راس تھا وہ بھی فرآز تیرے گریباں پہکل جو ہنتا تھا أسے ملے تو دریدہ کباس تھا وہ بھی

#### عقيدت

میں تنی دارفگی ہے اُس کو سُنار ہاتھا دہ ساری ہاتیں دہ سارے قصے جواس ہے ملنے ہے پیشتر میری زندگی کی حکایتیں تھیں

میں کہدر ہاتھا کہاور بھی لوگ تنھے جنہیں میری آرز وکھی مری طلب تھی کہ جن سے میری محبتوں کار ہاتعلق کہ جن کی مجھ پرعنا بیتیں تھیں

> میں کہدر ہاتھا کہ اُن میں پچھ کوتو میں نے جاں سے عزیز جانا

گرانہیں میں ہے بعض کو میری ہے دیی ہے شکا بیتیں تھیں

میں ایک اک بات ایک اک جرم کی کہائی وھڑ کتے دل کا نیٹے بدن سے سُنار ہاتھا مگروہ پتھر بنی مجھے اِس طرح سے سُنتی رہی کہ جیسے مرے لیوں پر کہ جیسے مرے لیوں پر

#### سیج کاز ہر

مخضح خبربهمي نهيس که تیری اُ داس ا دهوری محبتؤ ں کی کہانیاں جو بروی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے شن ر ماتھا وهخض تيرى صداقتوں پرفريفته باوفاوثابت قدم کەجس کىجبيں پە ظالم رقابتوں کی جلن سے كو كَيْ شكن نه آ كَي وہ ضبط کی کربنا ک شدّ ت ہے ول ہی ول میں خموش، پُپ حیاب مرگیاہے

ہر آشنا میں کہاں خوتے محرمانہ وہ کہ بے وفا تھا گر دوست تھا پرانا وہ كہاں ہے لائيں اب آئے سے كدر كھتا تھا عداوتوں میں تجھی انداز مخلصانہ وہ جو اہر تھا تو اُسے ٹوٹ کر برسنا تھا بیہ کیا کہ آگ لگا کر ہُوا روانہ وہ يكارت بين مه و سال منزلوں كى طرح لگا ہے توسنِ ہستی کو تازیانہ وہ ہمیں بھی غم طلی کا نہیں رہا یارا ترے بھی رنگ نہیں گروشِ زمانہ وہ

اب اپنی خواہشیں کیا کیا اُسے اُلاتی ہیں یہ بات ہم نے کہی تھی گر نہ مانا وہ یہی کہیں گے کہ بس صورت آشنائی تھی جو عہد ٹوٹ گیا یاد کیا دلانا وہ اس ایک شکل میں کیا کیا نہ صورتیں دیکھیں نگار تھا، نظر آیا نگار خانہ وہ فرآز خواب سی وُنیا دکھائی ویتی ہے جو لوگ جانِ جہاں تھے ہُوئے فسانہ وہ جو لوگ جانِ جہاں تھے ہُوئے فسانہ وہ

# كونسانام تخصے دُوں؟

یوں بھی گزری ہے کہ جب درد میں ڈوبی ہوئی شام
گھول دیتی ہے مری سوچ میں زہر ایام
زرد پڑ جاتا ہے جب شہر نظر کا مہتاب
خون ہو جاتا ہے ہر ساعت بیدار کا خواب
ایسے لمحول میں عجب لطف ول آرام کے ساتھ
مہریاں ہاتھ ترے ریشم و بتور سے ہاتھ

اپنے شانوں پہ مرے سرکو جھکا دیتے ہیں جس طرح ساحلِ اُمید سے بے بس چہرے دیر تک ڈوبنے والے کو صدا دیتے ہیں یوں بھی گزری ہے کہ جب قرب کی سرشاری میں چک اُٹھتا ہے نگاہوں میں ترے کُسن کا شہر نہ غم دہر کی تلجمٹ نہ شب ہجر کا زہر نہ مجھ کو ایسے میں اچانک ترابے وجہ سکوت

کوئی ہے فیض نظر یا کوئی تلوار سی بات ان گنت درد کے رشتوں میں پرو دیتی ہے اس طرح سے کہ ہر آسودگی رو دیتی ہے

کونسا نام سخھے دوں مرے ظالم محبوب تُو ہی قاتل ہے مرا تُو ہی مسیحا میرا

تیرے قریب آ کے بڑی اُلجھنوں میں ہُوں میں دشمنوں میں ہوں کہ ترے دوستوں میں ہُو ل مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل میں سنگِ راہ ہوں تو مسبھی راستوں میں ہُوں تو آ چکا ہے سطح پہ کب سے خبر نہیں بے درد میں ابھی انہیں گہرائیوں میں ہوں اے یارِ خوش دیار مجھے کیا خبر کہ میں كب سے أواسيوں كے تھنے جنگلوں ميں ہوں تو أوٹ كر تجھى اہلِ تمنا كو خوش نہيں میں کٹ کے بھی وفا کے انہی قافلوں میں ہُوں

بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو میں ہوں میں جا چکا ہوں پھر بھی تری محفلوں میں ہوں مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر سے سے سے کھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھو سے سے سوچ لے کہ میں بھی تری خواہشوں میں ہوں تو ہنس رہا ہے مجھ پہ مرا حال دیکھ کر اور پھر بھی میں شریک ترے قبقہوں میں ہوں اور پھر بھی میں شریک ترے قبقہوں میں ہوں خود نراز اپنے تماشائیوں میں ہوں اور خود فراز اپنے تماشائیوں میں ہوں

## تخليق

درد کی آگ بجھا دو کہ ابھی وفت نہیں زخم دل جاگ بیکے نشرِ غم رقص کرے جو بھی سائے نشرِ غم رقص کرے جو بھی سانسوں میں گھلا ہے اُسے عربیاں نہ کرو چیپ بھی شعلہ ہے گر کوئی نہ الزام دھرے چیپ بھی شعلہ ہے گر کوئی نہ الزام دھرے

ایسے الزام کہ خود اپنے تراشے ہُوئے ہُت جذبہ کاوشِ خالق کو گونسار کریں مُوقلم حلقۂ ابرو کو بنا دے تحفی لفظ نوحوں میں رقم مدرِح ررخ یار کریں رقصِ مینا سے اُٹھے نغمہ رقصِ ببل ساز خود اینے مغنّی کو گنہگار کریں ساز خود اینے مغنّی کو گنہگار کریں ساز خود اینے مغنّی کو گنہگار کریں

کیسی رُت ہے

سے پیسی رُت ہے كهبرشجر صحنِ گلستاں میں ملول وتنها سلگ رباہے طيور چپ جاپ كب سے منقارزير پر ہيں ہوائیں نو حہ کناں كداس باغ كى بهاري تحتئين تو پھرلوٹ کرنہ آئیں سیسی زے ہے نہ برف باری کے دن کہ شاخوں کے پیرہن پر سبيدة صبح كالكمال هو نە فىسل گىل ہے

کہ ہرطرف شورِ جانفروشاں سے کو ئے محبوب کا سال ہو نہ دور پت جھڑ کا ہے کہ بے جان کونپلوں کو اُمیدِ فردائے مہر ہاں ہو

> ہیں۔ کوئی تو ہوئے کوئی تو دھڑ کے کوئی تو بھڑ کے

آ تکھ سے دُور نہ ہو دل سے اُٹر جائے گا وفتت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا ا تنا مانوس نہ ہو خلوتِ غم سے اپنی تو تبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا ڈو بتے ڈو بتے کشتی کو اُحصالا دے دوں میں نہیں کوئی تو ساحل یہ اُتر جائے گا زندگی تیری عطا ہے تو بیہ جانے والا تیری سجنشش تری دہلیز پہ دھر جائے گا ضبط لازم ہے گر دُکھ ہے قیامت کا فراز ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کو عظلب میں ہم نے بھی دل نذر کیا جاں واری ہے جب سانے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سے بچتے تھے وہ رسم ابھی تک جاری ہے وہ رسم ابھی تک جاری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل کھم میخانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو پھوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ ہتھر بھاری ہے دہلیز کو پھوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ ہتھر بھاری ہے جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جاتا دیے ہیں۔ طاری ہے اس وقت سے لے کر آج تلک جاتا دیے ہیں۔

زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکتہ تیر گنو خودتر کش والے کہددیں گے بیہ بازی کس نے ہاری ہے ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہلِ ہوس بیہ بھول گئے بیخاک وطن ہے جال اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے بیخاک وطن ہے جال اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے (جنگ عبر ۱۹۲۵)

اب شوق سے کہ جال سے گزر جانا چاہیے
بول اے ہوائے شہر! کدھر جانا چاہیے
کب تک اُسی کو آخری منزل کہیں گے ہم
موئو نے مراد سے بھی اُدھر جانا چاہیے
وہ وقت آگیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر
گہرے سمندروں میں اُتر جانا چاہیے
اب رفتگال کی بات نہیں کارواں کی ہے
جس سمت بھی ہو گردِ سفر جانا چاہیے

کچھ تو شبوتِ خونِ تمنّا کہیں ملے ہے دل تہی تو آئھ کو بھر جانا چاہیے یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ جانے یا اپنی خواہشوں کو مقدس نہ جانے یا خواہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے یا خواہشوں کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے

## گئی رُت

پھر آ گئی ہے، گئی رُت مہیں خبر بھی نہیں خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ رات پچھلے پہر خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ رات پچھلے پہر کسی نے مجھے سے کہا جاگ اے دریدہ جگر نشیں نشیں دہنیز کوئی بام نشیں

بدل چکا تھا سبھی ہجھ تمہارے جاتے ہی فلک کا جاند، زمیں کے گلاب راکھ ہُوئے وہ راکھ خواب ہُوئی پھروہ خواب راکھ ہُوئے تم آسکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی

ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا بیر راکھ خواب سنے خواب سے گلاب سنے ہر اک ستارہ مڑگاں سے ماہتاب سنے برس فراق کا جیسے وصال کا بیل تھا ہم ابھی ایستادہ تھے
اب ہے پچھ پہلے
وفا کے فرش پائندہ پہ
خوش وقتی کے رنگیں شامیانوں کے تلے
اپنے ہاتھوں میں قرار وقول کی شمعیں لیے
آ ندھیوں میں زلزلوں میں
تا قیامت ساتھ دینے کے لئے
آ مادہ تھے
اک دوسرے کے اس قدر دلدادہ تھے

د کیمضے والوں میں شامل یاربھی اغیار بھی یاربھی اغیار بھی چند آسمحصوں میں نمی چند آسمحصوں میں حقارت، برہمی چندآ تکھوں میں سکوت دائمی جم گئے سائے اُدھر اور کا نپ اُٹھی اس طرف دیوار بھی دشمنوں کو بھی یقیں ادر بدگمال پچھ منشیں .....غنو اربھی دیکھنے والوں نے دیکھا

> سمس طرح صدیاں اچا تک ثانیوں میں بٹ گئیں شامیانیوں کی طنابیں کٹ گئیں

بچھ گئیں شمعیں قرار وقول کی فرشِ وفا کی سخت و پائندہ سلیں بھی بھٹ گئیں اور دو پیکر خودا پیخ خنجروں کے وار سے خاک وخوں میں تربتر فاک وخوں میں تربتر فرش پرافتادہ تھے ہم ابھی ایستادہ تھے نظر بجھی تو کرشے بھی روز و شب کے گئے کہ اب تلک نہیں آئے ہیں لوگ جب کے گئے سے گا کون تری بے وفائیوں کا گلہ یہی ہے رسم زمانہ تو ہم بھی اب کے گئے گئر کسی نے ہمیں ہم سفر نہیں جانا یہ اور بات کہ ہم ساتھ ساتھ سب کے گئے اب آئے ہو تو یہاں کیا ہے دیکھنے کے گئے اب آئے ہو تو یہاں کیا ہے دیکھنے کے گئے بیشہر کب سے ہے ویراں وہ لوگ کب کے گئے یہ ویراں وہ لوگ کب کے گئے

گرفتہ ول ہے، گر حوصلہ نہ ہارا تھا گرفتہ ول ہیں، گر حوصلے بھی اب کے گئے تم اپنی شمع تمنا کو رو رہے ہو فرآز ان آندھیوں ہیں تو پیارے چراغ سب کے گئے

### روز ناجر من نژاد

روز ناجر من نژاد اس کے ہونٹوں میں حرارت جسم میں طوفاں بر ہند پینڈ لیوں میں آگ فتیت میں فساد رنگ ونسل وقامت وقد سرز مین ودین کے سب تفرقوں سے بے نیاز

> ہر کسی سے بے تکلف ایک حد تک دلنواز وہ بھی کی ہم پیالہ ہم نفس عمر شاید ہیں سے اُوپر برس یا دوبرس

> > روز نا جرمن نژاد اورد کیھنےوالوں میں سب

اس کی آسودہ نگاہی بے محابامیکساری کے سبب پیکرِتشکیم وسرتا پاطلب ان میں ہراک کی متاع کل بہائے التفات بنیم شب

روز نا جرمن نژاد
اوراس کا دل .....زخموں سے پھُور
ا ہے ہمدردوں سے ہمسابوں سے دُور
ا ہے ہمدردوں سے ہمسابوں سے دُور
گھر کی دیواریں نہ دیواروں کے سابوں کا سرور
جنگ کے آتنگد سے کا رزق کب سے بن چکا
ہرآہنی باز و کا خوں
ہرجیا ندسے چہرے کا نور

خلوتیں خاموش ووریاں اور ہردہلیز پراک مضطرب مرمرکائٹ ایستادہ ہے پچشم ناصبور کون ہے اپنوں میں باقی توسنِ راوطلب کاشہسوار ہردر ہے کامقد رانتظار

### اجنبی مہماں کی دستک خواب شایدخواب کی تعبیر بھی

چند کھوں کی رفاقت جاوداں بھی
حسرت بغیر بھی
حسرت بغیر بھی
الوداعی شام، آنسو، عہدو پیاں
مضطرب صیّا دبھی نخچیر بھی
کون کرسکتا ہے ورنہ ہجر کے کا لے سمندر کوعبور
اجنبی مہماں کا اک حرف وفا
نومید جا ہت کا غرور

روز نااب اجنبی کے ملک میں خوداجنبی پھربھی چہرے پراُداس ہے نہ آئھوں میں تھکن اجنبی کا ملک جس میں چارسُو تاریکیاں ہی خیمہزن سب کے سایوں ہے بدن روز نامرمرکائیت اوراس کے گرد ناچتے سائے بہت سب کے ہونٹول پروہی حرف وفا
ایک بی سب کی صدا
وہ بھی کی ہم پیالہ ہم نفس
عمر شاید ہیں ہے او پر برس یا دو برس
اس آسم کھوں میں تجسس اور بس

بدن میں آگ ہے چہرہ گلاب جیبا ہے کہ زہر غم کا نشہ بھی شراب جیبا ہے وہ سامنے ہے گر تشکی نہیں جاتی ہے یہ کہ دریا سراب جیبا ہے یہ کہ دریا سراب جیبا ہے کہ دریا سراب جیبا ہے کہ دریا سراب جیبا ہے کہاں وہ قرب کہ اب تو یہ حال ہے جیبے ترے فراق کا عالم بھی خواب جیبا ہے گر بھی کوئی نرٹے تو سہی گر بھی کوئی نرٹے تو سہی دل آئینہ ہے تو چہرہ گلاب جیبا ہے دل آئینہ ہے تو چہرہ گلاب جیبا ہے

بہارِ خول سے چن زار بن گئے مقل جو نخلِ دار ہے شاخِ گلاب جیبا ہے فرآز سگ ملامت سے فرآز سگ ملامت سے فرآز سگ ملامت سے فرآد ہمیں عزیز ہے خانہ فراب جیبا ہے

## فضا نور ديا دل

میں سائی نخل میں کھڑا تھا جب ایک فضا نورد بادل بہراتا ہُوا نظر پڑا تھا

یوں قلب و جگر سے آگ اُکھی برسوں کی طویل تشنہ کامی یکلخت ہی جیسے جاگ اُٹھی بل بھر میں بدن وکب رہا تھا میں سایۂ کخل سے ٹکل کر بادل کی طرف نیک رہا تھا

بادل تھا سمندروں کا پیاسا بیہ اس کا کرم کہ چند لیمے وہ مجھ کو بھی دے گیا دلاسا

ول پر کئے داغی نامرادی چاہا کہ بلٹ چلوں ادھر ہی جس ست سے درد نے صدا دی

دیکھا تو رُت بھی جا پھی تھی مایوس کن انتظار کی دھوپ اس نخلِ وفا کو کھا پھی تھی

کہا تھا کس نے تجھے آبرو گنوانے جا فراز اور أسے حالِ ول سنانے جا کل اک فقیرنے کس سادگی ہے مجھ سے کہا تری جبیں کو بھی ترسیں کے آستانے جا أے بھی ہم نے گنوایا تری خوشی کے لئے تخفیے بھی و مکھ لیا ہے ارے زمانے جا بہت ہے دولتِ پندار پھر بھی دیوانے جو بچھ سے رُوٹھ چکا ہے اُسے منانے جا سُنا ہے اُس نے سوئمبرکی رسم تازہ کی فراز تو بھی مقدّر کو آزمانے جا

0

نہ اب جواز نہ موقع ہے ہاتھ ملنے کا ہمیں کو شوق رہا راستے بدلنے کا پہنچ گئے سرِ منزل بخوبی قسمت حمر وه لطف كهال ساتھ ساتھ چلنے كا میں آپ اینے ہی پندار کے حصار میں ہوں · بجز تنگست کہاں راستہ نکلنے کا وہ ساعتیں تو ہواؤں کے ساتھ جا بھی چکیں نظر میں اب بھی ہے منظر چراغ جلنے کا وہ سرد مہر سہی پر نگاہ لطف کے بعد فراز دیکھ سال برف کے کیھلنے کا

## فصلِ رائيگاں

زندگی کے خواب فصلِ رائیگاں تو دریدہ دل میں آشفتہ بیاں زندگی کے خواب فصلِ رائیگاں ·

رائیگاں ہر درد کے سورج کی دھوپ آ بلے ہاتھوں کا عرق گرق گئیسوؤں کے ماتھوں کا عرق گئیسوؤں کی شفق میرے دل کی آگ تیرا رنگ روپ میرے دل کی آگ تیرا رنگ روپ

رائیگاں خونِ وفا کی ندیاں کشتِ ہے حاصل کا حاصل ہے نشاں آنسووں کی حجیل دوپہروں کی کو جھیل جھیل دوپہروں کی کو جسم شل احساس مردہ دل کہو

جار جانب ریت کے ٹیلے روال کوئی انوحہ گر نہ کوئی چشم نم صرف ہم تو بھی کہاں میں بھی کہاں میں بھی کہاں جیسے اوال جیسے ویرانے میں لاشیں ہے آوال

بے کفن، بے گور، رزقِ کرگساں اور بیہ یادیں بھی پچھ کمھوں کی ہیں جس اور بید خوں کے نشال جس طرح صحرا میں قدموں کے نشال جس طرح تعزیق خاموشیاں جس طرح تعزیق خاموشیاں

### سلامتى كونسل

پھر چلے ہیں مرے زخموں کا مداوا کرنے میں میرے عنمخوار اُسی فتنہ گر دہر کے پاس جس کی دہلیز پہ فیکی ہیں لہو کی بوندیں جب بھی پہنچا ہے کوئی سوختہ جال کشتہ یاس جس کے ایوانِ عدالت میں فروکش قاتل برم آرا و سخن گسترو فرخندہ لباس ہرگھڑی نعرہ زناں ''امن ومساوات کی خیر'' برگھڑی نعرہ زناں ''امن ومساوات کی خیر'' زرکی میزان میں رکھے ہُوئے انسان کا ماس

کون اس قتل گہر ناز کے سمجھے اسرار جس نے ہردشنہ کو پھُولوں میں چھپار کھا ہے امن کی فاختہ اُڑتی ہے نشاں پر لیکن نسلِ انساں کو صلیوں پہ چڑھا رکھا ہے اس طرف نطق کی باران کرم اور ادھر کاستہ سر سے مناروں کو سجا رکھا ہے کاستہ سر سے مناروں کو سجا رکھا ہے

جب بھی آیا ہے کوئی کشتہ بیداد اُسے مرہم وعدہ فردا کے سوا پچھ نہ ملا یہاں قاتل کے طرفدار ہیں سارے قاتل کامش دیدہ پُرخوں کا صلہ پچھ نہ ملا کاشمر کوریا ویت نام دومنکن کانگو کسی سبل کو بجز حرف دعا پچھ نہ ملا

قصر انصاف کی زنجیر ہلانے والو کیکلاہوں پہ قیامت کا نشہ ہے طاری اپنی شمشیر پہ سکھول کو ترجیح نہ دو دم ہو بازو میں تو ہرضربِ جنوں ہے کاری اس جزیرہ میں کہیں نور کا مینار نہیں جس کے اطراف میں اک قلزم خوں ہے جاری جنوب ہمان و گراست و توجیر جام جم از کان جہان دگراست و توقع زگل کوزہ گراں می داری'

# نوحەگرچپ ہیں

نوحہ گر چُپ ہیں کہ روئیں بھی تو کس کو روئیں کو روئیں کو گوئی اس فصلِ ہلاکت میں سلامت بھی تو ہو کونیا دل ہے کہ جس کے لئے آئیسی کھولیں کوئی سبل کسی شب خوں کی علامت بھی تو ہو

شکر کی جا ہے کہ بے نام و نسب کے چہرے مستدِ عدل کی سخشش کے سزاوار ہُوئے کہ کتنی کننی کننی کاریم سے دفنائے گئے سوختہ تن کتنے اعزاز کے حامل بیہ گنہگار ہُوئے کتنے اعزاز کے حامل بیہ گنہگار ہُوئے

یوں بھی اس دور میں جینے کا کسے تھا یارا ہوں ابازوئے قاتل سے گلہ مند نہ ہوں زندگی یوں بھی تو ''مفلس کی قبا'' تھی لیکن دلفگاروں کے کفن میں بھی تو پیوند نہ ہوں

ناوکِ ظلِ البی اجل آ ہنگ سہی شکر کی جا ہے کہ سونے کی اُنی رکھتے ہیں شکر کی جا ہے کہ سونے کی اُنی رکھتے ہیں جال گنوائی بھی تو کیا مدفن و مرقد تو ملا شاہِ جم جاہ طبیعت تو غنی رکھتے ہیں شاہِ جم جاہ طبیعت تو غنی رکھتے ہیں

گزرا ہوں جس طرف سے بھی چھر لگے مجھے ایسے بھی کیا تھے لعل و جواہر لگے مجھے لو ہو چکی شفا کہ مداوائے در ہِ دل اب تیری دسترس سے بھی باہر لگے مجھے ترسا دیا ہے ایر گریزاں نے اس قدر برسے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے تھامے رہو گے جسم کی دیوار تاکج یہ زلزلہ تو روح کے اندر لگے مجھے گر روشی یمی ہے تو اے بدنھیب شہر اب تیرگی ہی تیرا مقدّر لگے مجھے منزل کہاں کی زادِ سفر کو بچائیو!
اب رہزنوں کی نتیتِ رہبر لگے مجھے
وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئ
ایسی خموشیوں سے گر ڈر لگے مجھے
وہ قطِ حرف حق ہے کہ اس عہد میں فرآز
خود سا گناہگار پیمبر لگے مجھے

0

مرے قلم یہ رہی نوک جس کے مختجر کی سنا ہے اس کی زباں بھی ہُوئی ہے پتھر کی روال ہے قلزم خول اندرون شہر بھی و کیے کہ خوشما تو بہت ہے فصیل باہر کی اُجاڑ پیڑ گئے موسموں کو روتے ہیں ہر آبجو کو ہوں پی گئی سمندر کی فقيهر شهر جبيں پر كلاہ زر ركھے سُنا رہا ہے ہمیں آیتیں مقدر کی خودا ہے خوں میں نہائے ہوئے مگر جیب ہیں یہ لوگ ہیں کہ چٹانیں ہیں سرخ متھر کی وہ ایک شخص کہ سورج کے روپ میں آیا چرا کے لے گیا شمعیں فراز ہر گھرکی

# قاتل

قاتل چُپ ہے خول آلوَده ما تحريب اب تك خجر تقر تقر كانپ رہاہے لوگوں کا انبوہ أے گیرے میں لے کر چنخرہاہے بية قاتل ہے بیقاتل ہے خاك اورخوں میں لت پت لاش کے ہونٹوں پر اک بات جی ہے بية قاتل ہے نيكن كس كا بيراين تخليق كأقاتل

اس نےخودکونل کیاہے لوگوں کا انبوہ مگر کسبسنتاہے کون ہے قاتل کس نے کس نے کس کون کیاہے؟

# نہیں ہے بوں

9.

.

W ...

نہیں ہے ہوں کہ مراؤ کھ مری حدود میں ہے نہ صرف دل ہی در بیرہ نہ صرف جاں ہی فگار نہ صرف جاں ہی فگار نہ صرف دیکھوں میں حسرتوں کا دھواں نہ صرف ہزار نہ صرف ہزار

جو یوں بھی ہوتو بڑی بات ہے تری قربت تری مسیائی تری وفا تری چاہت تری مسیائی ہر ایک زخم کو دھو دیے شفق ہاتھوں سے ہر ایک درد کو چن لیے تری دل آرائی ہر ایک درد کو چن لیے تری دل آرائی

گر بید درد بید کھ کب مری حدود میں ہے کہاں نہیں مرا پیکر کہاں نہیں بید فغاں فغال او ایک مود کو زندہ تو کر چکی لیکن اور اک صلیب بیہ میرا ہی جسم آویزاں ہر اک صلیب بیہ میرا ہی جسم آویزاں

ہر ایک تیرِ ستم پر مرا لہو لرزاں کے کسے تو بچائے گی اے مری درماں

· .....

. . .

مزاج ہم سے زیادہ جُدا نہ تھا اُس کا جب اینے طور یہی تھے تو کیا گلہ اُس کا وہ اپنے زعم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے أسے گماں بھی نہیں میں نہیں رہا اُس کا وہ برق رو تھا گر رہ گیا کہاں جانے اب انظار كريس كے شكت يا أس كا چلو بیہ سیلِ بلا خیز ہی ہے اپنا سفینہ اُس کا، خدا اُس کا، ناخدا اُس کا یہ اہلِ ورد بھی کس کی وُہائی ویتے ہیں وہ چیپ بھی ہوتو زمانہ ہے ہمنوا اُس کا ہمیں نے ترک تعلق میں پہل کی کہ فراز وه حایتا تھا گر حوصلہ نہ تھا اُس کا

چلو اُسی سے کہیں دل کا حال جو بھی ہو وہ جارہ گر تو ہے اس کو خیال جو بھی ہو أسى كے درو سے ملتے ہيں سلسلے جال كے أسی کے نام لگا دو ملال جو بھی ہو مرے نہ ہار کے ہم قیس و کوہکن کی طرح اب عاشقی میں ہماری مثال جو بھی ہو ب ربگزر پہ جو شمعیں وکمتی جاتی ہیں اُسی کا قامتِ زیبا ہے جال جو بھی ہو فرآز اس نے وفاکی کہ بے وفائی کی جوابدہ تو ہمیں ہیں سوال جو بھی ہو

ادھر کچھ دور بُز غالوں کے گلے تو جواں چروا ہیوں کے دودھیا چہروں کی صورت برف ہے شفاف ودل آرا فضاجيرت فزا..... بحرآ فرين دنيا "مژه برجم مزن تأشکنی رنگ تماشارا" بهاراميز بالمفلس تفا ليكن شام كوخوان ضيافت د نكيركر ہم خس بدنداں تھے كشاده طشت ميں بزغاليهُ برياں بطك مين آبيتاك اور کشتیوں میں ڈھیرسیبوں کے الاؤمين دنجتي آگ كتني كرم كتني خوبصورت تقي

> گرہم منتظرام ، پکل کے تھے جب کا فرستاں کی جوال پریاں زمینی خلد کی تو ریں دف دمرد نگ کی تھا پول پر رقصال اینے محبو ہول کی فرفت کے اینے محبو ہول کی فرفت کے

نشلے گیت گائیں گی الف لیلہ کے شنرا دوں کی صورت ہم میں ہراک اس طلسماتی فضا کے سحر میں گم تھا بتانِ آ ذری کارقص جاری تھا سيدمليوس ميس ليشے بُو ئے مرم کے بت مہتاب ہے پیکر سبھی باہوں میں باہیں ڈال کرزنجیر کی صورت كمال كى شكل ميں جُدياں کہ جیسے دیوتاؤں کے رتھوں کی گھوڑیاں وحشت سے پاٹو بال دف ود مامہ ومر دنگ کے آ ہنگ میں آ ہتہ آ ہتہ كھنكتے قبیقیے ..... مجوب آ وازیں بھی شامل ہو گئیں آخر كهجيسے نقز ئى تھنگرو اجا تك حجنجهنا أتثقيس سبهى غارت گرخمکين وہوش ودشمن ايمال

ادھر کچھدور یُز غالوں کے گلے نو جوال چرواہوں کے دودھیا چروں کی صورت برف ہے شفاف ودل آرا فضاجيرت فزا..... محرآ فرين دنيا " مژه برجم مزن تأنشکنی رنگ تماشارا" بهاراميز بالمفلس تفا كيكن شام كوخوان ضيافت د مكيحكر ہم خس بدنداں تھے كشاده طشت ميں بزغالهُ برياں بطك مين آ سيتاك اور کشتیوں میں ڈھیرسیبوں کے الاؤميں دہمتی آگ كتني كرم كتني خوبصورت بقي

> گرہم منتظراس بیل سے تھے جب کا فرستاں کی جواں پریاں زمینی خلد کی تھوریں دف ومرد نگ کی تھا پوں پدرقصاں ایپے محبو بوں کی فرفت کے

نشلے گیت گائیں گی الف لیلہ کے شنرا دوں کی صورت ہم میں ہراک اسطلسماتي فضائي حرمين مخم تفا بتانِ آ ذري كارقص جاري تها سيدملبوس ميں كينے ہُو ئے مرم کے بنت مہتاب ہے پیکر مسبهى باهوں میں باہیں ڈال کرزنجیر کی صورت كمال كى شكل بيس جُنيا ل کہ جیسے دیوتاؤں کے رتھوں کی گھوڑیاں وحشت سے یا کو بال دف ود مامہ ومرد نگ کے آ ہنگ میں آ ہستہ آ ہستہ كَفَئِكَةِ قَهِقْهِجِ.....مجوب آوازين بھي شامل ہوگئیں آخر كه جيسے نقر ئى تھنگرو اجا نك حجفنجهنا أمثيين سبحى غارت گرخمکین و ہوش و دشمن ایمال

هراك فتنه كر دورال محمروه سركروه نازنينال غيرت ناهيد جان صلقه خوبال کشان بی بی قدوقامت قيامت بحنبشين جادو بدن طوفال ضيآ كرداريس كوتم مجشم صدق وايثارووفا دردآ شناونفس كش بهرم لہواس کا بھی اس شعلے نے گر مایا مگرسب ساتھیوں ہے کم بتان آ ذری رفصال مكر باسط جواك فنكار لیکن شکوه سنج زندگی هردم قلم اس کا دُرا فشان و گهرتحریر لىكىن خودتنى دامال

شكسته ول خودا پنے فن سے اپنے آپ سے نالال يہاں د نيا كے ثم يھو لاہُوا ہراک پیکریہ سوسوجان سے قرباں سعيداك كم نظرجذ بات كامُثلا اورفقظ جسمون كاسوداكر جوابيخ ساتھيوں سے بھي چھيا كرساتھ لايا تھا كئى تخف ملتع كي بُو ئي اتكوٹھياں جھوٹے نگوں کے ہار دل آویز آویز ہے مسى ماہر شكارى كى طرح اینی کمندودام پرنازال ہراک پرسحرطاری تھا بتانِ آ ذری کارقص جاری تھا

ضيآ جيرت ميں گم

باسط زخودرفتة <u>سعيد</u> افسول ز ده میں بُت کشان بی بی کے لب كليول كى صورت ينم وا اورهم فقط آ واز کی خوشبو سے یا گل لذّ سيمعنى سے نامحرم زبان ياركيلاشي و ماازحرف بريگانه (ہارےمیزیاںنے ترجمانی کی) کشان بی بی بیہتی ہے "مرےمحبوب تواک دستۂ مُر ہے کہ جورا توں کومیری چھاتیوں کے درمیاں خوشبوكفا تاب مرى جمجوليو! بہتی کےسار ہےنو جوانوں میں مرامحبوب بيارا جس طرح بن کے درختوں میں ہونخل سیب استادہ مرامحبوب

جیسے جھاڑیوں کے درمیاں کوئی گل سوس مرامحبوب مجه سيكل ملاتها اُس نے مجھ سےخوب یا تیں کیس وہ کہتا تھا کہا ہے میری پری ا ہے نازنین اب تو مری بستی کومیر ہے ساتھ چل برسات كاموسم جيلا بادل برس كركفل يك انگوراورسيبوں کي مڻي جا گ اُٽھي اے کوہساروں کی چکوری تو نہ جانے کن پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپی ہے آ مرے ہمراہ چل پیاری

> بتانِ آ ذری کارقص جاری تھا فضا پرسحرطاری تھا ہراک کی آ نکھ میں تل کی طرح وہ کا فرستاں کی قلو پطرہ مگر ہم میں کوئی سیزر ندائنو نی ضیآ گوتم سہی

تيكن كشاك بي بي وہ کا فرجو ضیآ کو بھی نہ سونی جائے ہے جھے ہے نه جانے تمس طرح بیشب ڈھلی لتين سحردم جب پرندوں کے چیکنے کی صدا آئی کشان یی بی سيەملبوس مىس كىپنى جبیں پر کوڑیوں کا تاج گالول پرتھنی زلفیں کنیزوں کی طرح اپنی رفیقوں کو لیے رخصت ہُو ئی ہم سے بصدا ندازِ استغناو دارائی توہم سارے تماشائی تھے بتھر اور پتھر تھے تماشائی

تڑپ اٹھوں بھی تو ظالم تری دُہائی نہ دُوں میں زخم زخم ہوں پھر بھی تجھے دکھائی نہ دُوں ترے بدن میں دھڑ کنے لگا ہوں دل کی طرح یہ اور بات کہ اب بھی تجھے سنائی نہ دُوں خود اینے آپ کو پرکھا تو یہ ندامت ہے كه اب مجھى اسے الزام بے وفائى نه دوں مری بقا ہی مری خواہشِ گناہ میں ہے میں زندگی کو مجھی زہرِ پارسائی نہ دوں جو کھن گئی ہے تو یاری پہرف کیوں آئے حریف جاں کو مجھی طعنِ آشنائی نہ دوں مجھے بھی ڈھونڈ مجھی محوِ آئینہ داری میں تیراعکس ہوں لیکن کجھے دکھائی نہ دوں یہ حوصلہ بھی بڑی بات ہے شکست کے بعد کہ دوسروں کو تو الزامِ نارسائی نہ دوں فراز دولتِ دل ہے متاع محروی میں جامِ جم کے عوض کاستہ گدائی نہ دوں میں جامِ جم کے عوض کاستہ گدائی نہ دوں

# خواب جھو لئے خواب

خواب جھوٹے خواب میرے خواب تیرے خواب بھی درد کی لڈت بھی دھوکہ قرب کاغم بھی فریب کاغم بھی فریب ہے۔ قراری بھی نمائش خام یارائے شکیب تشکی کی آگ بھی قاتل شراب بھی تاک شکیب بھی قاتل شراب بھی

میں نے جس دریا کی وسعت دکھے کر چاہا اُسے وہ تو میری موجہ عم سے بھی تھا پایاب تر وہ تو میری موجہ عم سے بھی تھا پایاب تر وُ بردھی جن ساحلوں کی سمت مجھ کو دکھے کر تشکی اُن کی بچھا سکتا نہیں سیلاب بھی

واہموں میں مبتلا ہم آج کک سمجھا کیے تیرا آئینہ بھی سورج میرے پتھر بھی گلاب آؤ اب سلیم کر لیں سب غلط باتیں کہیں آؤ اب سلیم کر لیں سب غلط باتیں کہیں کاغذی ہیں پھول میرے تیرے دریا بھی سراب خواب جھوٹے خواب میرے خواب تیرے خواب بھی

#### آ ئىنە

بچھ سے بچھڑا ہوں تو آج آیا مجھے اپنا خیال ایک قطرہ بھی نہیں باقی کہ ہوں پلکیں تو نم میری آئھوں کے سمندر کون صحرا پی گئے ایک آنسو کو ترسی ہے مری تقریب غم

میں نہ رو پایا تو سوچا مسکرا کر دیکھ لوں شایداس بے جان پیکر میں کوئی زندہ ہوخواب پر لبوں کے تن ہر ہنہ شاخچوں پر اب کہاں مسکراہٹ کے شکونے خندہ دل کے گلاب

کتنا وراں ہو چکا ہے میری ہستی کا جمال تجھ سے بچھڑا ہوں تو آج آیا مجھے اپنا خیال

درد کی راہیں نہیں آساں ذرا آہتہ چل اے سبک رو اے حریفِ جال ذرا آہشہ چل منزلوں پر قرب کا نشہ ہوا ہو جائے گا ہم سفر وہ ہے تو اے نادال ذرا آہتہ چل نامرادی کی تھکن سے جسم پتھر ہو گیا اب سکت کیسی دلِ وریاں ذرا آہشہ چل جام ہے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں خوش نہ ہو اب بھی محرومی کا ہے امکال ذرا آہتہ چل ہر تھکا ہارا مسافر ریت کی دیوار ہے اے ہوائے منزلِ جاناں ذرا آہتہ چل

اس گر میں زلف کا سابی نہ دامن کی ہوا
اے غریب شہر ناپرساں ذرا آہتہ چل
آبلہ پا جھ کو کس حسرت سے تکتے ہیں فرآز
سیجھ تو ظالم پاس ہمراہاں ذرا آہتہ چل

گلہ نہ کر دل وریاں کی ناسیاسی کا ترا کرم ہی سبب بن گیا اداسی کا ملول کر گئی ویران ساعتوں کی صدا چمن میں جی نہ لگا جنگلوں کے باس کا بهرم کفلا ہے کہ جب اس سے ہم کلام ہوئے ہمیں بھی زعم تھا پیارے سخن شناسی کا شكستِ عهد كوئى ايبا سانحہ تو نہ تھا تحجم بھی رنج ہُوا بات اک ذرا سی کا فراز آج شکت پڑا ہوں بُت کی طرح میں دیوتا تھا تبھی ایک دیو داسی کا

## نذرينذرك

فنکار جو اپنے سحِ فن سے پتھر کو زبان بخشا ہے الفاظ کو ڈھال کر صدا میں آواز کو جان بخشا ہے تاریخ کو اپنا خون دے کر تہذیب کو شان بخشا ہے تہذیب کو شان بخشا ہے

ا نذرالاسلام

فنکار خموش ہو تو جابر ظلمت کے نشان کھولتا ہے ہار اہلِ نظر کو دستِ قاتل نیزے کی اُنی پہ تواتا ہے انساں بزورِ خاک و خوں میں انسان بزورِ خاک و خوں میں انسان کے حقوق رواتا ہے انسان کے حقوق رواتا ہے

فنکار اگر زباں نہ کھولے انبار گہر نصیب اُس کا درنہ ہر شہر یار وشمن ورنہ ہر شہر یار وشمن ہر شیخ حرم رقیب اُس کا جیاہے وہ فراز ہو کہ تندرل بولے تو صلہ صلیب اُس کا بولے تو صلہ صلیب اُس کا

### لهولهان مسيحا

زمیں نے سانو لے چہروں کی وُصند پھیلا دی
جب آ فتاب نے چاہا کہ اپنے شعلوں سے
سمندروں کی تہوں کے تمام لعل و گہر
محبتوں کے مہلتے گلاب راکھ کرے
زمیں کے سانو لے چہرے نہ سرمئی بادل
بچا سکے ہیں مرے کاسی شگوفوں کو!
ابل رہے ہیں چٹانوں یہ رینگتے چشے

ہر آیک سرو صنوبر، چنار کی صورت کھڑک اُٹھا ہے یہاں تک کہ میرا سامیہ بھی مرے وجود کی دیوار میں سمٹ آیا! وہ آفاب کہ نصف النہار پر ہے ابھی مرے زمیں کے سلگتے ہُوئے شگونوں کو یقین غیر یقینی بہار پر ہے ابھی یقین غیر یقینی بہار پر ہے ابھی بلیٹ کے آئے نہ آئے اک آسرا ہے گر لہو لہان مسیحا کہ دار پر ہے ابھی لہو لہان مسیحا کہ دار پر ہے ابھی

صحرا تو بوند کو بھی ترستا دکھائی دے بادل سمندروں پہ برستا دکھائی دے اس شہرِ غم کو و کیھ کے دل ڈو بنے لگا ایبے پہ ہی سہی کوئی ہنتا دکھائی دے اے صدر برم سے تری ساقی گری کی خیر ہر ول بسانِ شیشہ شکستہ رکھائی وے كرے نہيں تو زہر ہى لاؤ كه اس طرح شاید کوئی نجات کا رستہ دکھائی دے اے چشم یار تو بھی تو کچھ دل کا حال کھول ہم کو تو بیہ ویار نہ بستا دکھائی وے جنسِ ہنر کا کون خریدار ہے فراز ہیرا، کہ پتھر وں ہے بھی ستا دکھائی دیے

یہ دل کا چور کہ اس کی ضرورتیں تھیں بہت وگرنہ ترک تعلق کی صورتیں تھیں بہت ملے تو ٹوٹ کے روئے نہ کھل کے باتیں کیس کہ جیسے اب کے دلول میں کدور تیں تھیں بہت بھلا دیتے ہیں ترے غم نے وکھ زمانے کے خدا نہیں تھا تو چتھر کی مورتیں تھیں بہت دريده پير ہنوں كا خيال كيا آتا؟ امیرِ شہر کی اپنی ضرورتیں تھیں بہت فراز ول کو نگاہوں سے اختلاف رہا وگرنه شهر میں ہم شکل صورتیں تھیں بہت

# چلوأس بُت *كوبھى رو*ليس

چلوائس بُت کوبھی رولیں جےسب نے کہا پتھر گرہم نے خداسمجھا خداسمجھا خداسمجھا کہ ہم نے پتھروں میں عمر کا ٹی تھی کہ ہم نے معبدوں کی خاک جا ٹی تھی

> کے پتھر تو کہیں دیوارِ زندان اور کہیں دہلیزِ مقتل تنص کبھی سر مائیۂ دامانِ خلقت اور کبھی بختِ جنوں کیشاں کبھی ان کا ہدف دکانِ شیشہ گر مبھی صورت گرِ ہنگامہ ٔ طفلاں مبھی صورت گرِ ہنگامہ ٔ طفلاں مبھی بے نور آئھوں کے نشاں

بےافک ہےار ماں متجهى لوح مزارجان ندجاره گرندابل درد کے در ماں حمروه بُت چراغ برم تنهائی مجشم رتك ورعنائي فضاكى روشني آ تکھوں کی بینائی سكونِ جاں وه آئھيں در د کی جھيليں وہ لب جا ہت کے شعلوں سے بھرے مرجال وه يُت انسال محرہم نے وفورشوق میں فرط عقيدت سے كہايز دال ىيى تىم كافر كه دنيا كم نظرنا دال

سبھی لائے ہمارےسامنےاوراقِ پارینہ کہ جن پڑنش تھے اہلِ وفا کے عکس دیرینہ
شکستہ استخوال ہے جان نابینا
جبیں سجدوں سے داغی
اورزخموں ہے جھراسینہ
اوران کے بُت
مآل سوز اہلِ دل سے ہے پروا
سبھی خود بین وخود آرا
ہراک محمل نشیں ننہا
مگرمصروف نظارا

اوراب ہم ہمی گرفتہ دل نہم ہمی گرفتہ دل نہ ہم ہمی گرفتہ دل نہ ہم ہمی گرفتہ دل نہ ہم ہمی گرفتہ دل نہ ہر ہادی چھپانے کے رہے قابل وہ بُت مرمر کی سِل اوراہلِ سجدہ کی جبیں گھائل سجدہ کی جبیں گھائل سجمی کی بات سچے اور ہم ندامت کے عرق میں تربتر اور ہم ندامت کے عرق میں تربتر شرمندگی کے کربے ہیں کا

چلواب اپنے جیسے نامرادوں سے ہنسیں بولیں جودہ کہتے ہیں وہ ہولیں جبیں کے داغ آئھوں کالہودھولیں چلواس بُت کوبھی رولیں سائے کی طرح نہ خود ہے رم کر د بوار کو اینا ہم قدم کر اینے ہی لیے بہا نہ دریا ؛ اوروں کے لیے بھی آئکھ نم کر تکمیلِ طلب نہیں ہے منزل طے راہ وفا قدم قدم کر اے میچیلی رُتوں کے رونے والے آنے والے دنوں، کا عم کر ممکن ہو تو تیشہ ہنر سے ہر پارہ سنگ کو صنم کر

ہے چھم براہ ایک دنیا

ہنتھ کی طرح نہ بیٹے جم کر

ہیراہ جنوں ہے اس بیں پیارے
مکن ہو تو احتیاط کم کر

اے قصرِ جہاں بیہ تیرا معمار

وُ ہاتھ فراز کے قلم کر

وُ ہاتھ فراز کے قلم کر

دولت درد کو دنیا سے چھیا کر رکھنا آتکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا کل گئے گزرے زمانوں کا خیال آئے گا آج اتنا بھی نہ راتوں کو متور رکھنا اپنی آشفتہ مزاجی پہ ہنسی آتی ہے وشمنی سنگ سے اور کانچ کا پیکر رکھنا آس کب دل کونہیں تھی ترے آ جانے کی پر نہ الی کہ قدم گھر سے نہ باہر رکھنا ذكر اس كا بى سبى برم ميس بيشے ہو فراز ورد کیسا ہی اُٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا

#### خوں بہا.

اُجر تی قاتل کی صورت ہے جس و بے در دلمحوں کا خدا آج پہلی بار جیسے قبل کر کے سخت شرمندہ ہُوا سخت شرمندہ ہُوا ہے گنا ہی کے لہو میں تر بتر معصومیت کی راکھ میں لپٹی معصومیت کی راکھ میں لپٹی تر پتی آرز و چیخی کر آخر کس عداوت کس اراد ہے کر آخر کس عداوت کس اراد ہے کر آخر کس عداوت کس اراد ہے

ایک منعم کی طرح اُجرتی قاتل نے میر سے سامنے بھھرے ہُو ئے اوراق پر لفظوں کے پچھال وگہر یا قوت ومرجاں .....رکھ دیے لوخوں بہا اور میں مقتول کے مجبور وارث کی طرح چپ ہوگیا

\* .

\*

#### نوحه

اگرچہ مرگ وفا بھی اک سانحہ ہے لیکن یہ ہے جی سانحہ ہے بیٹن یہ ہے جانکاہ ہے کہ جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کو نامرادی کے ریگ زاروں میں وفن کر کے جُدا ہُوئے تو نہ تیری پیکوں پہ کوئی آنسو لرز رہا تھا نہ میرے ہونٹوں پہ کوئی جاں سوز مرثیہ تھا پہ کوئی جاں سوز مرثیہ تھا

یاد آتا ہے تو کیوں اُس سے گلہ ہوتا ہے وہ جو اک شخص ہمیں بھول چکا ہوتا ہے ہم ترے لطف سے نادم ہیں کہ اکثر اوقات دل کسی اور کی باتوں سے ڈکھا ہوتا ہے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھ دل کی صدافت کو پر کھ ورنہ پیانِ رفافت سے بھی کیا ہوتا ہے مل گئے ہو تو چلو رسم زمانہ ہی سہی ورنہ اب پُرسشِ احوال سے کیا ہوتا ہے اِس قدر زہر نہ تھا طنز حریفاں پہلے اب تو کچھ خندہ یاراں سے سوا ہوتا ہے ساده ول جاره گرول کونهیس معلوم فراز بعض اوقات دلاسا بھی بلا ہوتا ہے

### *جا نداور میں*

جاندے میں نے کہا! اے مری راتوں کے رفیق تو که سرگشته و تنها تھا سدا میری طرح اینے سینے میں چھیائے ہُوئے لاکھوں گھاؤ تو دکھاوے کے لیے ہنتا رہا میری طرح ضوفشاں حس ترا میرے ہُنر کی صورت اور مقدر میں اندھیرے کی روا میری طرح وہی تقدیر تری میری زمیں کی گردش وہی افلاک کا تخچیر جفا میری طرح ترے منظر بھی ہیں وراں مرے خوابوں جیسے تیرے قدموں میں بھی زنجیر وفا میری طرح وہی صحرائے شب زیست میں تنہا سفری وہی وہرانہ جال وشتِ بلا میری طرح

آج کیوں میری رفافت بھی گراں ہے جھ کو تو کھی اتنا بھی افسردہ شہ تھا میری طرح چاند نے بچھ سے کہا! اے مرب پاگل شاعر تو کہ محرم ہے مرے قربی الحیالی کا جھھ کو معلوم ہے جو زخم مری روح میں ایک محصل ہے شرف تیری شناسائی کا محصد کو حاصل ہے شرف تیری شناسائی کا موجزن ہے مرے اطراف میں اک بحر سکوت اور چرچا ہے فضا میں تری گویائی کا اور چرچا ہے فضا میں تری گویائی کا

آج کی شب مرے سینے پہ وہ قابیل اترا جس کی گردن پہ دمکتا ہے لہو بھائی کا میرے دامن میں نہ ہیرے ہیں نہ سونا چاندی اور بجز اس کے نہیں شوق حمیّائی کا مجھ کو دُکھ ہے کہ نہ لے جائیں بید دُنیا والے میری دنیا ہے کہ نہ لے جائیں بید دُنیا والے میری دنیا ہے خزانہ مری تنہائی کا میری دنیا ہے خزانہ مری تنہائی کا

وارفکی میں دل کا چلن انتہا کا تھا اب بُت پرست ہے جو نہ قائل خدا کا تھا مجھ کو خود اینے آپ سے شرمندگی ہُوئی وہ اس طرح کہ تجھ پہ بھروسہ بلا کا تھا وار اس قدر شدید که وشمن ہی کر سکے چېره گر ضرور کسی آشنا کا تھا اب بیا کہ اپنی کشتِ تمنّا کو رویئے اب اس سے کیا گلہ کہ وہ بادل ہوا کا تھا تو نے بچھڑ کے اپنے سر الزام لے لیا ورنہ فرآز کا تو ہے رونا سدا کا تھا

#### سيرا

یوں بھی ہوتا ہے برسوں کے دو ہم سفر اینے خوابوں کی تعبیر سے بے خبر این عہد محبت کے نقے میں کم اپنی قسمت کی خوبی یه نازال مگر زندگی کے کسی موڑ پر کھو گئے اور اک دوسرے سے جُدا ہو گئے یوں بھی ہوتا ہے دو اجنبی راہ رو این راہوں سے منزل سے ناآشنا ایک کو دوسرے کی خبر تک نہیں كُوئَى پيمانِ الفت نہ عہدِ وفا اتفاقات سے اس طرح مِل گئے ساز بھی نج اُٹھے پُھول بھی کھل گئے

لگا کے زخم بدن پر قبائیں دیتا ہے یہ شہر یار بھی کیا کیا سزائیں دیتا ہے تمام شہر ہے مقتل اُسی کے ہاتھوں سے تمام شہر اُسی کو دعائیں دیتا ہے تمام شہر اُسی کو دعائیں دیتا ہے سبھی تو ہم کو بھی بخشے وہ ابر کا کلڑا ہو آسان کو نیلی ردائیں دیتا ہے جدائیوں کے زمانے پھر آ گئے شاید جدائیوں کے زمانے پھر آ گئے شاید کے دل ابھی ہے کسی کو صدائیں دیتا ہے

چلے تھے یار بوے وعم میں ہوا کی طرح بلٹ کے دیکھا تو بیٹھے ویل تقش یا کی طرح مجھے وفا کی طلب ہے مگر ہراک ہے نہیں کوئی ملے مگر اس بار بے وفا کی طرح مرے وجود کا صحرا ہے منتظر کب سے بھی تو آجرسِ غنچہ کی صدا کی طرح کھبرگی ہے محبت کہاں کہ مدّ سے سے نہ ابتدا کی طرح ہے نہ انتہا کی طرح وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ ہے پھیر کر ہے تکھیں گزر گیا تھی درینہ آشا کی طرح فراز س کے سم کا گلہ کریں س كه بے نياز ہوئى خلق بھى خدا بى طرح

# ا اگرییسب پچھییں

ملے تو ہم آج بھی ہیں لیکن نہ میرے دل میں وہ تشکی تھی کے دل میں کہ بچھڑوں کہ بچھ سے مل کر مجھی نہ بچھڑوں نہ آج بچھ میں وہ زندگی تھی کہ جسم و جاں میں اُبال آئے نہ خواب زاروں میں روشنی تھی

نه میری آنگھیں چراغ کی لو نه تیم میری آنگھیں ہی خود سپردگی تھی نه بات کرنے کی کوئی خواہش نه پیپ ہی میں خوبصورتی تھی میشموں کی طرح شے دونوں نه کوئی تھی نه دشمنی تھی نه دوستی تھی نه دشمنی تھی

مجھے تو کچھ یوں لگا ہے جیسے وہ ساعتیں بھی گزر گئی ہیں کہ حجے کہ جن کو ہم لازوال سمجھے وہ خواہشیں بھی تو مر گئی ہیں جو تیرے میرے لہو کی حدت کو ہم بین کو ہم کی ہیں کو مرکئی ہیں کو کہو کی حدت کو ہم کر گئی ہیں کو ہم کر گئی ہیں

محبتیں شوق کی چٹانوں سے گھاٹیوں میں اُتر گئی ہیں وہ جدائیاں سب غبار بن کر مجھر گئی ہیں اگر گئی ہیں اُتر گئی ہیں اُتر گئی ہیں اُتر گئی ہیں اگر بیا سب سچھ نہیں تو بتلا اگر سے سب سچھ نہیں تو بتلا وہ چاہتیں اب کرھر گئی ہیں وہ چاہتیں اب کرھر گئی ہیں وہ چاہتیں اب کرھر گئی ہیں

میکیا کہ سب سے بیاں ول کی حالتیں کرنی فراز مجھ کو نہ آئیں محبیں کرنی یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں شار انجمی سے جُدائی کی ساعتیں کرنی کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم جاہیں تمام عمر اُسی کی عبادتیں کرنی سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے مسی کو شکر مسی کو شکایتیں کرنی ہم اپنے دل سے ہیں مجبور اور لوگوں کو ذرا سي بات په برپا قیامتیں کرتی

ملیں جب اُن سے تو مہم سی گفتگو کرنا پھر ا پنے آپ سے سوسو وضاحتیں کرنی بید لوگ کیسے گر وشمنی نباہتے ہیں ہمیں تو راس نہ آئیں محبتیں کرنی ہمیں تو راس نہ آئیں محبتیں کرنی سمجھی فرآز نئے موسموں میں رو دینا سمجھی خرآز نئے موسموں میں رو دینا سمجھی خرآن نے موسموں میں کرنی سرنی سمجھی خراق کے کائی رفاقتیں کرنی

فقیہہ شہر کی مجلس سے کچھ بھلا نہ ہُوا كداس سے مل كے مزاج اور كافراند بوا انجھی ابھی وہ مِلا تھا ہزار باتیں کیس انجھی ابھی وہ گیا ہے مگر زمانہ ہُوا وه رات بحُول چکو وه سخن نه و هراوً وه رات خواب بُوئی وه سخن فسانه بُوا مرجهاب كايسكاك عضفراق كموسم تری ہی بات نہیں میں بھی کیا ہے کیا نہ ہُوا ججوم ایبا که رابی نظر نہیں آتیں نصیب ایسا که اب تک تو قافله نه هُوا شهيد شب فقط احمد فراز بى تو تهيس که جو چراغ کف تھا وہی نشانہ ہُوا

#### ويبت نام

مجھے یقیں ہے كه جب بھى تارىخ كى عدالت ميں وفتت لائے گا آج کے بے خمیرودیدہ دلیرقاتل کو جس كا دا مان و آستيں خون ہے گناہاں سے تربتر ہے تونسلِ آ دم وفورِنفرت سے رُ و ئے قاتل پیھوک د ہے گی مگر مجھےاس کا بھی یقیں ہے کیکل کی تاریخ سل آ دم سے بیاسی یو چھے گی ا ہے مہذّ ب جہاں کی مخلوق کل ترے زوبرویہی بے ضمیر قاتل ترے قبیلے کے بے گنا ہوں کو

جب جہد تیخ کررہاتھا تو ٹو تماشائیوں کی صورت خموش و ہے جس درندگی کے مظاہر ہے میں شریک کیوں دیکھتی رہی ہے تری پیسب نفرتیں کہاں تھیں بتا کہاس ظلم کیش قاتل کی تیخ پڑاں میں اور تری مصلحت کے تیروں میں فرق کیا ہے؟ تو سوچتا ہوں کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے

جا تا ل جا تا ل

عطاالتدسجا وكيام

سلوٹیں ہیں مرے چہرے پہاتو جیرت کیوں ہے زندگی نے مجھے سپچھ تم سے زیادہ پہنا

#### ترتيب

|    | ىيەمىرى غزلىن ئىيەمىرى نظمىيى          |
|----|----------------------------------------|
|    | اب کے تجدیدِ وفا کانہیں امکاں جاناں    |
|    | اے خدا جو بھی مجھے پند شکیبائی دے      |
| -  | اب ك زت بدلى توخوشبوكا سفرد يكھے گاكون |
|    | خواب مرتے نہیں                         |
|    | ہرخواب عذاب ہو چکا ہے                  |
|    | یوں تو پہلے بھی ہوئے اُس سے کی بارجدا  |
|    | جورجشين خفيس جودل ميس غبار تقانه كميا  |
|    | جوبھی درون دل ہےوہ باہرندآ ئے گا       |
|    | مت سوچو!                               |
|    | سنا تؤ ہے کہ تگار بہارراہ میں ہے       |
| 16 | سب لوگ لئے سنگ ملامت نکل آئے           |
|    | اب س كاجشن مناتے ہو!                   |
|    |                                        |

| 490 | ایر بہاراب کے بھی برسا پر سے پرے       |
|-----|----------------------------------------|
| 492 | تشکفته دل ہیں کیم بھی عطا بہاری ہے     |
| 493 | ول گرفته ہی سہی برزم سجالی جائے        |
| 494 | ستم کا آشنا تھاوہ بھی کے دل دکھا گیا   |
| 496 | المصرياد قدح ديز!                      |
| 498 | کہا تھاکس نے کہ عہدِ وفا کروأس سے      |
| 499 | تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے   |
| 501 | ہرتماشائی فقط ساحل ہے منظر دیکھتا      |
| 503 | سحر کے سُورج                           |
| 507 | وہ توسب درد کے لیے تھے                 |
| 510 | شو سے قلک نہ جانب مہتاب دیکھنا         |
| 512 | ستم گری کا ہرا ندازمحر مان لگا         |
| 514 | جوسراجم كو ملى                         |
| 516 | آ زردگان شهر کا جبیه انجمی حال ہو      |
| 518 | ترى يادوں كاوه عالم نبيس ہے            |
| 520 | برسوں کے بعدد یکھا دواکھنے اس می اسا"  |
| 522 | جسم فتعلبه ہے جمجی جامیۂ ساوہ پہنا     |
| 523 | سے بھی جھوٹا ہے                        |
| 525 | میں نے آغاز سے انجام سفرجانا ہے        |
| 527 | میں کہ پھردشتِ رفافت کا سفر کر آیا     |
| 529 | ہاتھا تھائے ہیں محراب پر دعا کوئی نہیں |
| 525 |                                        |

| 530 | تو بہتر ہے یہی                             |
|-----|--------------------------------------------|
| 533 | بهجونقے ہیں سفر کے ندائر جائیں کہیں        |
| 534 | روك آنسوؤل كودامن زخم جكرنه كھول           |
| 536 | عجب جنون مسافت ميں گھرے نكلاتھا            |
| 538 | 7 ج ير                                     |
| 541 | طعنة زن تقاهر كوكى بهم پردل نادال سميت     |
| 542 | میں تولب کھول کے پابندِ سلاسل تھہرا        |
| 544 | اس دور بے جنوں کی کہانی کوئی تکھو          |
| 545 | تلم سرخرو ہے                               |
| 548 | آئے تری محفل میں تو بے تاب بہت تھے         |
| 549 | و فا کے خواب محبت کا آسرالے جا             |
| 550 | دوست بھی دشمن نہ ہتھے دل بھی عدومیرانہ تھا |
| 551 | ختك ناجج                                   |
| 553 | جس ست بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہتم ہو        |
| 555 | نوحه گروں میں دیدۂ تربھی اُسی کا تھا       |
| 556 | زلف را توں بی ہے رنگت ہے اُجالوں جیسی      |
| 557 | عيدكارة                                    |
| 558 | ندل سے آ ہندلب سے صدانکلتی ہے              |
| 559 | بنے تو آ نکھ ہے آنسورواں ہمارے ہوئے        |
| 560 | فرازاب کوئی سودا کوئی جنوں بھی نہیں        |
| 561 | ميوركا                                     |
|     |                                            |

|     | مختورم رسامه م برسرد ک                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 563 | محقی مرے جام میں دُر دیے تنہائی بہت<br>وقت میں نور میں نور میں میں ا |
| 565 | جو قربتوں کے نشے تھے وہ اب اُرْنے لگے<br>نہ دہ ا                     |
| 566 | ا نہی خوش گمانیوں میں کہیں جاں ہے بھی نہ جاؤ                         |
| 567 | طعنه زن کیوں ہے مری ہے سروسامانی پر                                  |
| 568 | اہلِ تا شقند کے نام                                                  |
| 569 | خودآ پاچی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا                                |
| 571 | يول تومحروم إنواكب سے دَبُن ميرا تھا                                 |
| 573 | موا کے زورے پندار بام ودر بھی گیا                                    |
| 575 | مرد وا دردکو برد صابی دے                                             |
| 576 | كهانبيس تقا                                                          |
| 579 | قامت کو تیرے سرووصنو برنہیں کہا                                      |
| 580 | ا تنابےرنگ دُ كھكونيس جانيے ہررگ جاں شعاع بدن ہوئے گ                 |
| 581 | ميں ترا قاعل ہوں                                                     |
| 583 | جوسر بھی کشیدہ ہوا سے دار کر ہے ہے                                   |
| 585 | كشيده سرية قع عبث جهكاؤ كأتفي                                        |
| 587 | ہرکوئی جاتی ہوئی زُست کا اشارہ جانے                                  |
|     | مين اكيلا كه ابون                                                    |
| 588 | سلام أس ير!                                                          |
| 591 |                                                                      |
| 594 | كليون مين كيسا شورتفا كيون بهيزى مقتل مين تقى                        |
|     |                                                                      |

# ىيەمىرى غزلىن ئىيمىرى نظمىي

¥

یہ میری غزلیں ہے میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں ہیں یہ تدکرے تیرے لطف کے ہیں یہ شعر تیری شکایتیں ہیں میں میں سب تری نذر کر رہا ہوں ایہ اُن زمانوں کی ساعتیں ہیں ہیں ایمانوں کی ساعتیں ہیں ہیں ایمانوں کی ساعتیں ہیں ہیں

جو زندگ کے نئے سفر میں کھے کھے کسی وفتت یاد آئیں نو آئیں اوقت یاد آئیں نو آئیے گا نو آئی آئیں کی آئیے گا پہن کے انفاس کی قبائیں آداس تنہائیوں کے لیموں میں ناچ آٹھیں گی بیہ ایسرائیں

مجھے ترہے درد کے علاوہ بھی اور ڈکھ تھے ہی مانتا ہوں ہوں ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں شھے ہی جانتا ہوں تلاش میں شھے ہی جانتا ہوں مجھے خبر تھی کہ تیر نے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں درد کی ریت چھانتا ہوں

گر ہر اک بار تجھ کو چھو کر بیہ ربیت ربگ حنا بنی ہے بیں بیہ زخم گلزار بن گئے ہیں بیہ بیہ آو سوزال گھٹا بنی ہے بیہ بیہ درد موج صبا ہُوا ہے بیہ بیہ آگ دل کی صدا بنی ہے بیہ بیہ آگ دل کی صدا بنی ہے بیہ آگ دل کی صدا بنی ہے

اور اب یہ ساری متاع ہستی

یہ پکھول ہے زخم سب ترے ہیں

یہ دُکھ کے نوجے یہ سکھرکے نغم
جوکل مرے خصے وہ اب ترے ہیں
جوکل مرے خصے وہ اب ترے ہیں
جو نیری قربت تری جُدائی
میں کٹ گئے روز وشب ترے ہیں

وہ تیرا شاعر ترا مغتی
وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں
وہ جس کے انداز خسروانہ تھے
اور اداکیں غریب سی تھیں
وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی
خود اس کے جینے کی خواہشیں بھی

نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ
بہت دنوں کا اُجڑ چکا ہے
وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن
کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے
وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ
اُسی کے سینے میں گڑ چکا ہے
اُسی کے سینے میں گڑ چکا ہے

اب کے تجدیدِ وفا کا نہیں امکاں جاناں ياد كيا تجھ كو ولائيس ترا پيال جانال یونمی موسم کی ادا د کھے کے یاد آیا ہے حمس قدرجلد بدل جاتے ہیں انساں جاناں زندگی تیری عطاعتی تو ترے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی نزا احساں جاناں ول میہ کہتا ہے کہ شاید ہو ضردہ تو بھی ول کی کیابات کریں ول تو ہے ناواں جاناں اوّل اوّل کی محبت کے نشے یاد تو کر نید ہے بھی ترا چہرہ تھا گلستاں جاناں

آخر آخر تو بيالم ہے كه اب ہوش نہيں رگ مینا سلگ اُتھی کہ رگ جاں جاناں مدّتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ اُمید ول بکارے ہی چلا جاتا ہے جاناں جاناں ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دورال سے جُدا ہے غم جاناں جاناں اب کے پچھ الیی سجی محفل یاراں جاناں سربہ زانو ہے کوئی سربگریباں جاناں ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانی اُٹھتا ہے ہر کوئی اینے ہی سائے سے ہراساں جاناں جس کو دیکھو وہی زنجیر بہ یا لگتا ہے شهر کا شهر ہُوا داخلِ زنداں جاناں

اب ترا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے
اور سے اور ہوئے درد کے عنوال جانال
ہم کہ رُوشی ہوئی رُت کو بھی منا لیتے تھے
ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجرال جانال
ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ
جیسے اُڑتے ہوئے اوراقی پریشاں جانال

اے خدا جو بھی مجھے پندِ شکیبائی دے اُس کی آتھوں کو مرے زخم کی گہرائی دے تیرے لوگوں سے گلہ ہے مرے آئینوں کو ان کو چھر نہیں ویتا ہے تو بینائی دے جس کے ایما پہ کیا ترک تعلق سب سے اب وہی تشخص مجھے طعنہ تنہائی دے یہ دہن زخم کی صورت ہے مرے چہرے پر یا مرے زخم کو بھر یا مجھے گویائی وے اتنا بے صرفہ نہ جائے مرے گھر کا جلنا چشم گریاں نہ سہی چشم تماشائی دے

جن کو پیراہنِ توقیر و شرف بخشا ہے وہ برہند ہیں انہیں خلعتِ رسوائی دے کیا خبر بچھ کو کہ کس وضع کا لبل ہے فرآز وہ تو تاتل کو بھی الزام مسیحائی دے وہ تو تاتل کو بھی الزام مسیحائی دے

اب کے رُت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون زخم پھولوں کی طرح مہلیں کے پر دیکھے گا کون د کھنا سب رقصِ تبل میں مگن ہو جائیں گے جس طرف سے تیر آئے گا ادھر ویکھے گا کون زخم جتنے بھی تھے سب منسُوب قاتل سے ہُوئے تیرے ہاتھوں کے نشاں اے جارہ گر دیکھے گا کون وہ ہوس ہو یا وفا ہو بات محرومی کی ہے لوگ تو کچل پھُول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون میری آوازوں کے ساتے میرے بام وور پہ ہیں مبرے لفظوں میں اُتر کر میرا گھر دیکھے گا کون

ہم چراغ شب ہی جب کھہرے تو پھر کیا سوچنا رات تھی کس کا مقدر اور سحر دیکھے گا کون آ فصیلِ شہر سے دیکھیں غنیم شہر کو شہر جاتا ہو تو بچھ کو بام پر دیکھے گا کون ہر کو بام پر دیکھے گا کون ہر کو بام پر دیکھے گا کون ہر کو بام بر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے فرآز شہر ناپرساں میں تیری پشم تر دیکھے گا کون شہر ناپرساں میں تیری پشم تر دیکھے گا کون

## خواب مرتے نہیں

خواب مرتے نہیں خواب دل ہیں نہآ تکھیں نہسانسیں کہ جو ریزه ریزه مُو ئے تو بکھر جا ئیں گے جسم کی موت سے بیجی مرجا کیں گے خواب مرتے نہیں خواب تؤروشني ہيں نواہيں ہُو اہيں جو کالے پہاڑوں ہے زکتے نہیں ظلم کے دوزخوں سے بھی پکھکتے نہیں روشني اورنو ااور بَو ا \_ عِلْم مقتلول میں پہنچ کربھی جھکتے نہیں خواب تؤحرف ہیں خواب تۇ ئو رېيں خواب سُقر اط ہیں خواب منضور ہیں

ہر خواب عذاب ہو چکا ہے اور تو بھی تو خواب ہو چکا ہے اب تختهٔ ریگ ہے ہے چہرہ دریا تھا سراب ہو چکا اب تو ترك وفا كا وفت آيا تو میرا جواب ہو چکا ہے اب اور کوئی علاج غم کا اب زہر شراب ہو چکا ہے اُس رُت میں بھی بے نمو ہوں جس میں کانٹا بھی گلاب ہو چکا ہے

بوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آ ٹار جُدا كرغم سود وزيال ہے تو تھہر جا اے جال كه اسى موڑ بيد يارول سے بُو ئے يار جُدا دو گھڑی اُس سے رہو دُور تو بوں لگتا ہے جس طرح سائة ويوار سے ويوار جُدا یہ جُدائی کی گھڑی ہے کہ جھڑی ساون کی " میں جُدا گر بیہ کناں، ابر جُدا، یار جُدا" كجكلا ہوں سے كہے كون كداے بے خرو طوقِ گرون سے نہیں طر کا دستار جُدا

اِس قدررُوپ ہیں یاروں کے، کہ خوف آتا ہے سر میخانہ جُدا اور سر دربار جُدا اور سر دربار جُدا اور سر میخانہ جُدا اور سر دربار جُدا سُو ئے جاناں میں بھی خاصا تھا طرحدار فراز لیکن اس شخص کی سج دھجے تھی سرِ دار جُدا لیکن اس شخص کی سجے دھجے تھی سرِ دار جُدا

جو رجيش تحيل جو دل مين غبار تفا نه كيا کہ اب کی بار گلے مل سے بھی گلہ نہ گیا اب اس کے وعدہ فردا کو بھی ترستے ہیں کل اس کی بات پہر کیوں اعتبار آنہ گیا اباس کے ہجر میں روئیں نہوسل میں خوش ہوں وه دوست هو بھی تو مسمجھو کہ دوستانہ گیا نگاہ بار کا کیا ہے ہُوئی ہُوئی نہ ہُوئی یہ ول کا ورو ہے پیارے گیا گیا نہ گیا سبهی کو جان تھی پیاری مجھی تنے لب بستہ بس اک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا

جو بھی درونِ ول ہے وہ باہر نہ آئے گا اب آگی کا زہر زباں پر نہ آئے گا اب کے بچھڑ کے اس کو ندامت تھی اس قدر جی جاہتا بھی ہو تو بلیٹ کر نہ آئے گا یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیکر لیے ہوئے غافل کو بیا گماں ہے کہ چھر نہ آئے گا پھر بور ہا ہوں آج انہیں ساحلوں یہ پھُول پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا میں جاں بلب ہوں ترکیے تعلق کے زہر سے وہ مطمئن کہ حرف تو اس پر نہ آئے گا مت سوچو!

اوراس نے مرےساغرمیں ہۓ سرخ انڈیلی ..... تو کہا مت سوچو! تم يهال آتے ہو اس ملک کے اسشبرکے اس ججلہ تسکیں میں جہاں سب کے سب رقص کناں نغمه بلب مست ا دامت سوچو جاگتی رات كے چرے يہ ہے خوشبوكى ردا

تتم جھی کیا لوگ ہو یردیس بھی آتے ہو تولے آتے ہو بيمارشب وروز ودل افكار عزیزان وطن کی یا دیں اینی ژولیده و بوسیده قمیصوں کی طرح جن کے دھتو س کوتو خود کا رمھینیں بھی نہیں دھوسکتیر یہ جوزنگار ہیں غربت کے خود آزار جوتاریکیاں ذہنوں کی ہیں آ لائشیں جسموں کی ہیں اس طرح سنجالے ہُوئے پھرتے ہو کہ جیسے بیتمہارے دل و جاں ہوں اس گھڑیتم ہو جہاں مملكت خواب تهيس بإل تسي سوچ كا گرداب نهيس زندگی ہے کی طرح شوخ ہے طرتہ ارتہیں ز ہرائیس اييخ تشكول كود بليزيدر كهآؤ

که در بوزه گری اس جگهشامل آ دابنبیس مت سوچو! مت سوچو!

بيرسم <u>١٩٤</u>٠

O

سُنا تو ہے کہ نگار بہار راہ میں ہے سفر بخیر کہ وحمن ہزار راہ میں ہے تحزرتجمى جاغم جان وغم جہاں سے كه بيه وہ منزلیں ہیں کہ جن کا شار راہ میں ہے تميز رهبر و رہزن انجھی نہيں ممکن ذرا تھہر کہ بلا کا غبار راہ میں ہے گروہِ کچکابہاں کو کوئی خبر تو کرے الجھی ہجوم سرِ ربکزار راہ میں ہے نہ جانے کب کا پہنچ بھی چکا سرِ منزل وہ سخص جس کا ہمیں انتظار راہ میں ہے فراز اگرچہ کڑی ہے زمین آتش کی " بنرار ہا تیجرِ سامیہ دار راہ میں ہے'

سب لوگ لئے سنگ ملامت نکل آئے کس شہر میں ہم اہلِ محبت نکل آئے اب ول کی تمنا ہے تو اے کاش مینی ہو آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نجانے س بام سے خورشید قیامت نکل آئے جو در پئے پندار ہیں اُن قتل گہوں سے جاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے اے ہم نفسو کچھ تو کہو عہدِ ستم کی اک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے یارو مجھے مصلوب کروتم کہ مرے بعد شاید که تههارا قدو قامت نکل آئے

## اب کس کاجشن مناتے ہو!

اب سمس کا جشن مناتے ہو اُس دیس کا جو تقسیم ہُوا اب سمس کا گیت سُناتے ہو اُس تن من کا جو دو نیم ہُوا اُس خواب کا جو ریزہ ریزہ اِن آئیھوں کی تقدیر ہُوا اُن آئیھوں کی تقدیر ہُوا اُس نام کا جو کھڑ ہے گھڑ سے گھڑ سے گھڑ سے گھیوں ہُوا گھیوں میں ہے توقیر ہُوا

اُس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں سیلام ہوئی اُس مٹی کا جس کی حرمت اُس مٹی کا جس کی حرمت منسوب عدو کے نام ہوئی

أس جنگ كا جو تم بار يجك أس رسم كا جو جارى بهى نهيس أس زخم كا جو سينے په نه نفا أس جان كا جو وارى بهى نهيس أس جان كا جو وارى بهى نهيس أس خون كا جو برقسمت تقا راہوں میں بہایا تن میں رہا اُس پھول كا جو بے قیمت تھا آس میں کھول كا جو ہے تیمت تھا

اُس مشرق کا جس کا تم نے نیزے کی اُنی مرہم سمجھا اُس مغرب کا جس کو تم نے اُس مغرب کا جس کو تم نے جتنا مجھا جتنا مجھی کوٹا سمجھا

اُن معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کیں یا اُن مظلوموں کا جن سے مخبر کی زباں میں باتیں کیں 
خبخر کی زباں میں باتیں کیں اُس مریم کا جس کی عقب لکتی ہے ہیں۔ لکتی ہے بھرے بازاروں میں اُس عیسے کا جو قاتل ہے۔ اور شامل ہے غم خواروں میں

اُن نوحہ گروں کا جن نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں ایسے بھی کہیں دم ساز ہُوئے ایسے جلّاد بھی ہوتے ہیں

اُن بھو کے نگے ڈھانچوں کا جو رقص سرِ بازار کریں اور کریں یا اُن کا مالم قرّ اقوں کا یا اُن کا مالم قرّ اقوں کا جو بھیس بدل کر وار کریں جو بھیس بدل کر وار کریں

یا اُن حجوئے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہُوئے یا اُن کے ایفا نہ ہُوئے یا اُن کے ایفا نہ ہُوئے یا اُن ہے بس لاچاروں کا جو اور بھی دُکھ کا نشانہ ہُوئے جو اور بھی دُکھ کا نشانہ ہُوئے

' اُس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تمہارے حصے میں کیوں نگب وطن کی بات کرو کیا رکھا ہے اِس قصے میں

آئھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں پہ وفا کے بول لئے اسکوں کو اسکے اول لئے اس میں جھی اسکے اول کئے اس میں بھی اس میں جھی نوحوں میں بھی نوحوں سے بھرا سکھکول لیے

ابر بہار اب کے بھی برسا پرے پرے کلشن اُجاڑ اُجاڑ ہیں جنگل ہرے ہرے جانے بیاتشنگی ہے ہوس ہے کہ خود کشی جلتے ہیں شام ہی ہے جوساغر بھرے بھرے ہے دل کی موت عہدِ وفا کی شکشگی پھر بھی جو کوئی ترک محبت کرے، کرے اب اپنا دل بھی شہرِ خموشاں سے کم نہیں سن ہو گئے ہیں کان صدا پر دھرے دھرے رہتے ہیں اہلِ شہر کے سائے سے وُور وُور جم آ ہوان وشت کی صورت ڈرے ڈرے کل بن کے پھوٹا ہے لہو شاخسار سے زخم رگ بہار ہیں چتے ہرے ہرے رائدہ دلانِ شہر کو کیا ہو گیا فراز تندہ دلانِ شہر کو کیا ہو گیا فراز آئکھیں بچھی ہیں تو چرے مرے مرے

شکفیته ول ہیں کہ غم بھی عطا بہار کی ہے گلِ حباب ہیں سر میں ہوا بہار کی ہے ہجوم جلوہُ گل پر نظر نہ رکھ کہ یہاں جراحتوں کے چمن پر روا بہار کی ہے كوئى تو لالهُ خونيں كفن سے بھى يوچھے بیفسل جاک جگری ہے یا بہار کی ہے میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہُوا بہار کی ہے شار زخم ابھی سے فراز کیا کرنا ابھی تو جان مری ابتدا بہار کی ہے

ول گرفتہ ہی سبی برم سجالی جائے یادِ جاناں سے کوئی شام نہ خالی جائے رفتة رفتة يمي زندال ميں بدل جاتے ہيں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے مصحف رُخ ہے کسی کا کہ بیاض حافظ ایسے چہرے سے مجھی فال نکالی جائے وہ مرقت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے بے نوا شہر کا سامیہ ہے مرے ول پہ فرآز س طرح ہے مری آشفتہ خیالی جائے

ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام عم تو کاٹ کی سحر ہُوئی چلا گیا ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ سنگی وہ اِک دِیا بجھا تو سینکٹروں دِیے جلا گیا سکوت میں بھی اس کے اک ادائے دل نواز تھی وہ یار کم سخن کئی حکامیتیں سُنا سیا اب اک ججوم عاشقاں ہے ہرطرف رواں دواں وه آیک ره نورد خود کو قافله بنا گیا دلوں سے وہ گزر گیا شعاع مہر کی طرح تھنے اُداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا

مجھی ہمی تو یوں ہُوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک پھول گلتاں کی آبرو بچا گیا شریک برم دل بھی ہیں چراغ بھی ہیں پھُول بھی مگر جو جانِ انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا اُٹھو ستم زدو چلیں یہ دکھ کڑا سہی مگر وہ خوش نصیب ہے یہ زخم جس کو راس آ گیا یہ آنسوؤں کے ہار خوں بہا نہیں ہیں دوستو کہ وہ تو جان دے کے قرضِ دوستاں چکا گیا

## اےمرے یارِقد حریز!

جاند نکلا ہے مری آنکھ مرے ول میں اُتارے ہے کجھے آ مرے یادِ قدح ریز مرا جام پکارے ہے کجھے

یونہی تنہائی میں بیشا تھا سرِ شام بھلائے ہوئے ساری دنیا بونہی اِک بھوئے ساری دنیا بونہی اِک یاد سی جاگ اُٹھی تو کا گئے گئی پیاری دنیا تو کائنے گئی پیاری دنیا میں تو جیبا بھی ہوں خوش وقت ہوں

کیسی ہے تہاری دنیا تم اس کو جیتا ہے ماری دنیا ہے اس کا جیتا ہے اس کا جیتا ہے اس کا جیتا ہے اس کا جاری دنیا اسی بازی بیس ہاری دنیا

آمرے یارِ قدح رہز!

مرا جام ہے خالی کب سے

مرا دل پور ہے زخموں سے

مری آکھ سوالی کب سے

پیشِ منظر میں اب آ جاؤ

کہ ہیں اصنام خیالی کب سے

منتظر ہال میں بیٹے ہوئے لوگوں کی طرح

یوں بجاتے رہیں تائی کب سے

آمرے یارِ قدح ریز!

مرا نام ہے گالی کب سے

کہا تھا کس نے کہ عہدِ وفا کرو اُس سے جو یوں کیا ہے تو چھر کیوں گلہ کرو اس سے نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو جو دل میں ہوں وہی باتیں کہا کرو اُس سے یہ اہلِ بزم تنک حوصلہ سہی پھر بھی ذرا فسانهٔ دل ابتدا کرو اُس سے یہ کیا کہ تم ہی غم ہجر کے فسانے کہو بھی تو اس کے بہانے سُنا کرو اُس سے فرآز ترک ِ تعلَق تو خیر کیا ہو گا! یمی بہت ہے کہ مم ملا کرو اُس سے 0

بچھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے پھر جو بھی در ملا ہے اُسی در کے ہو گئے پھر یوں ہُوا کہ غیر کو دل سے لگا لیا اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے کیا لوگ تھے کہ جان سے برور کرعزیز تھے اب دل سے محو نام بھی اکثر کے ہو گئے اے یادِ بیار تجھ سے کریں کیا شکایتیں اے در یہ بھر ہم بھی تو چھر کے ہو گئے سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحانِ شہر پھر رفتہ رفتہ خود اُسی کافر کے ہو گئے اب کے نہ انتظار کریں چارہ گرکا ہم اب کے گئے تو کوئے سٹم گر کے ہو گئے روتے ہو اک جزیرہ جاں کو فراز ٹم دیچھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے

ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر ویکھتا كون دريا كو ألثنا كون حكوهر ويكهنا وہ تو دنیا کو مری دیوانگی خوش آ گئی تیرے ہاتھوں میں وگرنہ پہلا پھر دیکھتا آ تکھ میں آنسوجڑے تھے برصدا بچھ کونہ دی إس توقع پر كه شايد ئو بليك كر و يكيتا میری قسمت کی کلیریں میرے ہاتھوں میں بتھیں تیرے ماتھے پر کوئی میرا مقدّر و کھتا زندگی پھیلی ہُوئی تھی شام ہجراں کی طرح حس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا

ڈو بے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم بل کی مہلت تھی میں س کوآ تھے بھر کر دیکھتا تو بھی دل کو اِک لہو کی بُوند سمجھا ہے فراز آ تکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا

سحر کے سُورج

سحر کے سُورج ميس رور باهول كه ميه إمشرق لهولهو ہے وه ميرامشرق جومیراباز وہے میرادل ہے مری نموہے جومير باطراف كانشال میری آبروہے لہولہو ہے سحر کے سورج میں نصف تاریک نصف روشن ہوں کیاہُواہے تخفيح كهن لگ كيا کہ میراوجود ٹکڑوں میں بٹ گیاہے

## تری شعاعوں کا نُو را ندھیروں میں گھٹ گیا ہے کہ آج ہررہ چوکہ رفاقت ہی کٹ گیا ہے

سحر کے سورج
میں اپنے پیکر کی نصف تصویر ہوگیا ہوں
میں آپ ہی آج اپنی تحقیر ہوگیا ہوں
میں اسم تصغیر ہوگیا ہوں
میں اسم تصغیر ہوگیا ہوں
میں اپنا آ دھا بدن لیے کس طرف کو جاؤں
کے دکھاؤں
میں اپنا آور ہاں کی کر جیاں
اپنے خواب ریز ہے کہاں چھپاؤں
میں اپنی وحدت کہاں سے لاؤں

سحر کے سورج سنم کی آندھی رُ کے نو میں بیاُ جاڑآ تھیں جھیک سکوں گا سک سکوں گا لہوکی ہارش تھے نو میں اس دُ تھی بدن کوتھیک سکوں گا نو میں اس دُ تھی بدن کوتھیک سکوں گا ابھی تو میں جانگنی کے ڈہرے عذاب میں ہوں جو بچھ چکے وہ چراغ دیکھوں کہا ہینے ما تھے کا داغ دیکھوں

. . . :

. . . . .

.

سحر کے سورج
مری نظر میں تو ان رفیقوں کے قافلے ہیں
جوگھر سے نگلے شخصراً ٹھائے قدم جمائے
جوہنتظر شخے
جوآ زمائش کی ہر گھڑی میں
جوآ زمائش کی ہر گھڑی میں
یقین کی مشعلیں جلائے
وطن کی ناموں کے لئے
وطن کی ناموں کے لئے
رواں ہُوئے شخے بیے جہد کر کے
کہان کی جانیں رہیں کہ جائیں
گروفا پر نہ حرف آئے

سحر کےسورج مری نظر میں انہی رفیقوں کے قافلے ہیں

كهجن كايندارريزه ريزه کہ جن کے ماتھے عرق عرق ہیں جويابهزنجير منفعل گرونیں جھکا ہے عدو کے زیجے میں ان اندهیروں کی سرزمیں کی طرف رواں ہیں جہاں حقارت کے طعن نفرت کے سنگ رسوائیوں کے بازار منتظرين سحر کے سورج ىيەمىن نەدىكھون بەۋ نەدىكھى بيه جاں نثاروں شہيدياروں كاچيجما تالہونہ ديجھے بيرمين نهو يكھوں بدؤ ندد کھے

وہ توسب درد کے کمھے تھے

وہ تو اِک خواب پریشاں تھا جو میں نے دیکھا وہ تو سب درد کے لیمجے تھے

جو جھ پر گزرے

میرے ویران مہوسال

مرےشام وسحر

میری مجروح محبت \_مری در مال طلی

سرِ دہلیزِ رقیباں

مری در بوزه گری

آ کھے میں اشک ندامت کے

تو چہرے پہفشاردل و جاں

ميراماضي بهى اندهيرا

مرافر دائجهی دهواں

میں کہاں ڈھونڈ تا کھوئی ہُوئی ہستی کے نشاں ٹو یہاں تھانہ وہاں میں یہاں تھانہ وہاں وہ تو سب درد کے لیجے تھے جو مجھ پر گزر ہے

> پھر ہے کیوں ہے کہمراجسم مراخوں

نه بُواخا تستر

کون اس درد کے دوز خ میں مہوسال تلک جل کے بھی

استاده ربإ

زنده رہنے پیمصر

اورنئ زيست كادلداده ربإ

نی سے قرصے سے بسر کرنے پہ آ مادہ رہا بس اسی درد کے دوزخ کارہا ہوں ایندھن اب جوا بھرا ہوں تو اس آگ سے کندن ہو کر میں نے اس حسن کو پایا ہے بہت کچھ کھوکر اپنج بھرے ہُوئے پندار
کاریزہ ریزہ
پُٹن رہا ہوں ہے سحرا سے ستاروں کی طرح
اپنے ملبوسِ دریدہ کے پریشاں ٹکڑ ہے
جنبشِ سوز نِ اُمید کی خیاطی سے
میرے دریر پہنر یفوں کے لبوں پرکوئی طعنہ ندر ہے
میرے دریر پہنر یفوں کے لبوں پرکوئی طعنہ ندر ہے
مجھ پہتر ضِ غم جان وغم دنیا ندر ہے
وہ تو سب درد کے لیجے تھے
وہ تو سب درد کے لیجے تھے
اورا سیس نے موسم میں

اوراب بیس نے موسم بیس
کسی شعلہ ہے باک کسی پرچم پر اس کی طرح
کرہ خاک بیں لہرانے لگا ہوں پھر سے
اے مرے کھی آئندہ مرے شوق کے فردا
تزی منزل کی طرف آنے لگا ہوں پھر سے
اپنے خاشاک کو
انگار سے جیکانے لگا ہُوں پھر سے
انگار سے جیکانے لگا ہُوں پھر سے

سُوئے فلک نہ جانب مہتاب دیکھنا اس شہرِ ولنواز کے آداب دیکھنا تجھ کو کہاں چھیا ئیں کہ دل پر گرفت ہو آ تکھوں کو کیا کریں کہ وہی خواب دیکھنا وہ موج خوں اُٹھی ہے کہ دیوارو در کہاں اب کے فصیلِ شہر کو غرقاب دیکھنا ان صورتوں کو تر ہے گی چشم جہاں کہ آج كمياب بين توكل بمين ناياب ويكينا پھر خون خلق و گردنِ مینا بیجائیو پھر چل پڑا ہے ذکرِ ہے ناب و کھنا

آباد کوئے چاک گریباں جو پھر ہُوا
دستِ رقیب و دامنِ احباب دیکھنا
ہم لےتوآئے ہیں تجھےاک بیدلی کے ساتھ
اس انجمن میں اے دلِ بیتاب دیکھنا
حد چاہیے فرآز وفا میں بھی اور تمہیں
غم دیکھنے نہ دل کی تب و تاب دیکھنا

0

ستم گری کا ہر انداز محرمانہ لگا میں کیا کروں مرا وشمن مجھے بُرا نہ لگا ہراک کو زعم تھا کس کس کو ناخدا کہتے بھلا ہُوا کہ سفینہ کنارے جا نہ لگا مرے سخن کا قرینہ ڈبو گیا مجھ کو كه جس كو حال سُنايا أسے فسانہ لگا برونِ در نه کوئی روشنی نه سایا تھا سبحى فساد مجصے اندرونِ خانہ لگا میں تھک گیا تھا بہت ہے بہ پے اُڑ انوں سے جبجی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا

ستم کے عہد میں ممیں بھی شریک ہوں جیسے مرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا وہ لاکھ زود فراموش ہو فرآز مگر اسے بھی مجھے کو بھلانے میں اِک زمانہ لگا اسے بھی مجھے کو بھلانے میں اِک زمانہ لگا

## جوسزاہم کو ملے.....

اور ہمیں درد کی منزل پہ پہنچنے والے کہدرہ ہمیں کداسے اور بھی آسان کرو تاکہ ہم اینے پرائے کو بھی پہچان سکیں تاکہ ہم اینے پرائے کو بھی پہچان سکیں اور کچھ دوست اسی راہ میں قربان کرو

شام آئی ہے ہمیشہ یہی لالی لے کر جو مجھی خونِ ہمیا ہمی گلزار گگے اتنی آشفتہ نہ تھی خواہشِ یاراں پہلے اتنی آشفتہ نہ تھی خواہشِ یاراں پہلے اب تو ہر جذبہ آسودہ بھی تلوار گگے

ٹو کہ تنہا ہے مری طرح تو مجبور نہ بن کارواں اُتریں گے اس کوہ ندا سے کتنے شمعیں بچھ جائیں گی خورشید اُبھر آئیں گے اور اسی ساحلِ اُمید سے پیاسے کتنے

یوں پُکاریں گے کہ بیہ بُوندسمندر کر دے
آج مصلوب جو ہو اس کو پیمبر کر دیے
بیہ جو ہونا ہے تو ہم یونہی گنہگار رہیں
جو سزا ہم کو ملے اس کے سزاوار رہیں

آ زردگانِ شہر کا جبیبا مجھی حال ہو اے یارِ خوش دیار تخصے کیوں ملال ہو اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے لازم نہیں کہ تو تھی مرا ہم خیال ہو اب کے وہ درد دیے کہ میں روؤں تمام عمر اب کے لگا وہ زخم کہ جینا محال ہو پہلے وہ اضطراب سخھے تس طرح بھلائیں اب یہ عذاب کیسے طبیعت بحال ہو خود میرا ہاتھ جب مری بربادیوں میں تھا تیری جبیں پہ کیوں عرقِ اِنفعال ہو

پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات
وہ گفتگو نہ کر کہ سختے بھی ملال ہو
میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر
ایبا سلوک کر کہ مرے حسب حال ہو
ٹوٹا تو ہُوں گر ابھی بھرا نہیں فرآز
میرے بدن پہ جیسے شکستوں کا جال ہو

تری یادوں کا وہ عالم تہیں ہے مگر ول کی اُواسی مم تہیں ہے ہمیں بھی یاد ہے مرگ تمنا مگر اب فرصتِ ماتم نہیں ہے ہوائے قربیہ منزل کا بُرا ہو فراقِ ہم سفر کا عم نہیں ہے جنونِ یارسائی بھی تو ناصح مری دیوانگی ہے کم نہیں ہے یہ کیا گلشن ہے جس گلشن میں لوگو بہاروں کا کوئی موسم تہیں ہے

قیامت ہے کہ ہر ہے خوار پیاسا گر کوئی حریف جم نہیں ہے صلبوں پر کھنچ جاتے ہیں لیکن صلبوں پر کھنچ جاتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہے فرآز اس قط زارِ روشنی میں چراغوں کا دھواں بھی کم نہیں ہے

برسوں کے بعد دیکھا ''اک شخص دِلریا سا'' اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا ابرو کھیے کھیے ہے آئیجیں جھکی جھکی سی باتیں رکی رکی سی لہجہ تھکا تھکا سا الفاظ نے کہ جگنو آواز کے سفر میں بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستا سا خوابوں میںخواب اُس کے بادوں میں بادائسکی نیندوں میں کھل گیا ہو جیسے کہ رنجگا سا سلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں وہ ہرطرح ہے لیکن اوروں سے تھا جُدا سا اگلی محبتوں نے وہ نامرادیاں ویں تازہ رفاقتوں سے ول تھا ڈرا ڈرا سا

میکھ رہے کہ مُدّ نوں سے روئے ہیں تھے ہم بھی مجھے زہر میں بجھا تھا احباب کا ولاسا پھریوں ہُوا کہ ساون آئکھوں میں آ بسے تنھے پھر یوں ہُوا کہ جیسے دل بھی تھا آبلہ سا اب سیج کہیں تو یارو ہم کو خبر نہیں تھی بن جائے گا قیامت اک واقعہ ذرا سا تیور تھے بے رُخی کے انداز دوسی کے وه اجنبی تھا کیکن لگتا تھا آشنا سا ہم وشت تھے کہ دریا ہم زہر تھے کہ امرت ناحق تھا زعم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً ا پنا بھی حال ہے اب لوگو فراز کا سا

جسم شعلہ ہے جبی جامهٔ سادہ پہنا میرے سورج نے بھی بادل کا لبادہ بہنا سلوٹیں ہیں مرے چہرے بہتو جیرت کیوں ہے زندگی نے مجھے کچھ تم سے زیادہ پہنا خواہشیں یوں ہی بر ہنہ ہوں تو جل بچھتی ہیں اپنی چاہت کو تبھی کوئی ارادہ پہنا یار خوش ہیں کہ انہیں جامہ احرام ملا لوگ بینے ہیں کہ قامت سے زیادہ پہنا یار پیاں شکن آئے اگر اب کے تو اُسے کوئی زنجیرِ وفا اے شبِ وعدہ پہنا

غیرت عشق تو مانع تھی گر میں نے فراز دوست کا طوق سرِ محفلِ اعدا پہنا

## سیج بھی جھوٹا ہے

سے بھی جھوٹا ہے کہ اِس کے بھی کئی چہرے ہیں ایک چہرہ کہ تر بے قرب کی ساعت میں مجھے نہ کوئی خواہش آغوش رسی اور نہ تمنا ہے وصال

آیک چہرہ کہ تر ہے جسم می حرمت کی قشم کھا کے ہراک دیدہ مشکوک کو سمجھا تار ہا آ سانوں کے حیفوں سے اُتار ہے ہو کے الفاظ کو دہرا تار ہا

> ایک چبرہ کہترے پاس سے اُٹھا ہوں تو خودسوچتا ہوں

کہ مراسر دلہو گری شوق سے اور آتشِ محرومی سے کیوں پھکتا ہے اور بدن نقے کے عالم میں بھی کیوں وُ کھتا ہے

¥0

\*

میں نے آغاز سے انجام سفر جانا ہے سب کو دو جار قدم چل کے تھہر جانا ہے غم وہ صحرائے تمنّا کہ بگولے کی طرح جس کو منزل نہ ملی اس کو بھر جانا ہے تیری نظروں میں مرے درد کی قیمت کیاتھی میرے دامن نے تو آنسوکو گھر جانا ہے اب کے بچھڑ ہے تو نہ پہچان سکیں گے چہرے میری جاہت ترے پندار کو مر جانا ہے جانے والے کو نہ روکو کہ بھرم رہ جائے تم پکارہ بھی تو کب اُس کو کھیر جانا ہے

تیز سُورج میں چلے آتے ہیں میری جانب دوستوں نے مجھے صحرا کا شجر جانا ہے زندگی کو بھی ترے در سے بھکاری کی طرح ایک پل کے لئے رُکنا ہے گزر جانا ہے ایک بل کے لئے رُکنا ہے گزر جانا ہے این افسردہ مزاجی کا بُرا ہو کہ فرآز واقعہ کوئی بھی ہو آ تکھ کو بھر جانا ہے واقعہ کوئی بھی ہو آ تکھ کو بھر جانا ہے

میں کہ پھر وشتِ رفافت کا سفر کر آیا کیا کہوں منتی اذیت سے گزر کر آیا ہر کوئی ہم سے ملا عمرِ گریزاں کی طرح وہ تو جس ول سے بھی گزرا وہیں گھر کر آیا تم نے اِک سنگ اُٹھایا مرے آئینے پر اور ہر شخص کو میں آئینہ گر کر آیا مجھ سے کیا پُوچھتے ہو شہرِ وفا کیسا ہے ایسے لگتا ہے صلیوں سے اُڑ کر آیا صرف چہرے ہی اگر کرب کے آئیے ہیں كيول نه ميں ول كالهو آئكھ ميں بھركر آيا اب جو اس شہر کی تقدیر ہو، میں تو لوگو درو دیوار پہ حسرت کی نظر کر آیا ہم تو سمجھے تھے محبت کا پیمبر ہے فرآز اور وہ بے مہر بھی توہین ہنر کر آیا اور وہ بے مہر بھی توہین ہنر کر آیا

0

ہاتھ اُٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی تہیں یہ بھی وفت آنا تھا، اب ٹو گوش برآ واز ہے اور میرے بربطِ دل میں صدا کوئی نہیں آ کہ اب سلیم کر لیں ٹو نہیں تو میں سہی کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی تہیں وفت نے وہ خاک اُڑائی ہے کہ دل کے دشت ہے قافلے گزرے ہیں پھر بھی نقشِ یا کوئی نہیں خودکو بوں محصور کر بیٹا ہوں اپنی ذات میں منزلیں جاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں کیسے رستوں سے چلے اور کس جگه پہنچ فراز يا ججوم دوستاں تھا ساتھ يا كوئى تہيں

## تو بہتر ہے یہی

یہ تری آتھوں کی بیزاری یہ لیجے کی محصن کتنے اندیشوں کی حامل ہیں یہ دل کی دھر کنیں پیشتر اس کے کہ ہم پھر سے مخالف سمت کو بے خدا حافظ کے چل دیں جھکا کر گردنیں

آؤ اس دُکھ کو پکاریں جس کی شدت نے ہمیں اس قدر اک دوسرے کے غم سے وابستہ کیا دہ جو تنہائی کا دُکھ تھا تلخ محرومی کا دُکھ جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پوستہ کیا جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پوستہ کیا

وہ جو اس غم سے زیادہ جاں گسل قاتل رہا وہ جو اک سیل بلا انگیز تھا اپنے لیے جس کے پکل پکل میں مقصدیوں کے سمندرموجزن چین یادیں لیے اُجڑے ہوئے سینے لیے چین یادیں لیے اُجڑے ہوئے سینے لیے

میں بھی ناکامِ وفا تھا تو بھی محرومِ مراد ہم یہ سمجھے تھے کہ دردِ مشترک راس آ گیا تیری کھوئی مسکراہٹ قہقہوں میں ڈھل گئ میرا میم گشتہ سکوں پھر سے مرے پاس آ گیا

تپتی دو پہروں میں آسودہ ہُوئے بازو مرے تیری زلفیں اس طرح بھریں گھٹائیں ہو گئیں تیرا برفیلا بدن ہے ساختہ کودے اُٹھا میری سانسیں ہو گئیں میری سانسیں شام کی بھگی ہوائیں ہو گئیں

زندگی کی ساعتیں روش تھیں شمعوں کی طرح جس طرح سے شام گزرے جگنوؤں کے شہر میں جس طرح مہتاب کی وادی میں دو سائے رواں جس طرح مہتاب کی وادی میں دو سائے رواں جس طرح مھنگھرو چھنک اُٹھیں نشے کی لہر میں

آؤ یہ سوچیں بھی قاتل ہیں تو بہتر ہے یہی پھر سے ہم اپنے پُرانے زہر کو امرت کہیں تو اگر سے ہم الب پُرانے دہر کو امرت کہیں تو اگر جاہے تو ہم اک دوسرے کو چھوڑ کر اینے اینے بے وفاؤل کے لئے روتے رہیں اینے اینے بے وفاؤل کے لئے روتے رہیں

یہ جو نقے ہیں سفر کے نہ اُتر جا کیں کہیں کوئی منزل نہ سہی سامنے پر جاکیں کہیں اس کی محفل نہ سہی ہجر کا صحرا ہی سہی خواب وخوشبو کی طرح آ و بکھر جائیں کہیں بچھ کو بیہ دُکھ کہ مری چارہ گری کیسے ہو مجھ کو بیٹم ہے مرے زخم نہ بھر جائیں کہیں اس خلامیں تو زمیں ٹوٹ کے یاد آتی ہے كوئى قلزم ہوكہ دلدل ہو أنز جائيں كہيں گھرے نکلے تھے کہ دُنیا نے پکارا تھا فراز اب جوفرصت ملے دُنیا ہے تو گھر جا ئیں کہیں

0

روک آنسوؤں کو دامنِ زخمِ جگر نہ کھول جبيها بھی حال ہو گلہ بار پر نہ کھول جب شہر نُٹ گیا ہے تو کیا گھر کو دیکھنا کل آئکھنم نہیں تھی تو اب چشم تر نہ کھول جاروں طرف ہیں دام شنیدن بجھے ہوئے غفلت میں طائرانِ معانی کے پَر نہ کھول میچھ تو کڑی کھور مسافت کا دھیان کر کوسوں سفر بڑا ہے ابھی سے کمر نہ کھول عیسیٰ نہ بن کہ اس کا مقدر صلیب ہے انجیلِ آگھی کے ورق عمر بھر نہ کھول

امکال میں ہے تو بندوسلاسل پہن کے چل

یہ حوصلہ نہیں ہے تو زنداں کے در نہ کھول
میری یہی بساط کہ فریاد ہی کروں
تو چاہتا نہیں ہے تو باب اثر نہ کھول
تو آئینہ فروش و خریدار کور چیثم
اس شہر میں فراز دکانِ ہنر نہ کھول

0

عجب جنونِ مسافت میں گھر سے نکلا تھا خبر تہیں ہے کہ سورج کدھر سے نکلا تھا یہ کون پھر سے انہی راستوں میں چھوڑ گیا ابھی ابھی تو عذابِ سفر سے نکلا تھا یہ تیر دل میں گر بے سبب نہیں اُترا کوئی تو حرف لب جارہ گر سے نکلا تھا یہ اب جو آگ بنا شہر شہر کھیلا ہے یمی وُھواں مرے دیوار و در سے نکلا تھا میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا کہ ول کا زہر مری چشم تر سے نکلا تھا

یہ اب جو سر ہیں خمیدہ کلاہ کی خاطر یہ عیب بھی تو ہم اہلِ ہُنر سے نکلا تھا وہ قیس ابلے ہُنر سے نکلا تھا وہ قیس اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز تری طرح کوئی دیوانہ گھرسے نکلا تھا

## ترچ میر

ترچمير! میں تیرے قدموں میں اک ہے وقر سنگ ریز ہے کی صورت تری جاں زبار فعتوں کی طرف دیکھتا ہوں تری چوٹیاں برف کے تاج پہنے ازل ہے ای تمکنت سے ستادہ ہیں سورج کی لالی میں ڈویے ہُو ئے ابر ان كالباده ہيں اورآ سانی ہواؤں کی مانند مشرق ہے مغرب تلک ان کے دامن کشاوہ ہیں اے آسانی ہواؤں کے مسکن تری آ تکھنے روز وشب کے سپیدوسیہ

اَن گنت قافلوں کا تماشا کیا ہے تری بے صدا گھا ٹیوں سے کٹی فاتحوں کے جری کشکروں نے گزرتے ہُو ئے صاف وشقًا ف چشموں کا یانی پیاہے وفت کی آبځو کی طرح تیرے پہلومیں بہتاہے اوران کی تاریخ کہتاہے جواب عدم كاسفركر ييكے ہيں جوتیرے مکینوں کی مانند زندهیں يرمر ڪي ٻين میں اُن کی صداسن رہا ہوں تو کیا ایینے مردوں کی پر چھائیاں صرف غيض وغضب جانتي ہيں تو کیا قهر ہی ان کی برحق عدالت کا دستور ہے صرف ادباری بجلیاں ان كاساراا ثاثه ہيں

اورا بنی درگاہ کےساکلوں میں ہمیشہ عذا بوں کی خیرات ہی بانتے ہیں . قیامت ہے اےاہیے آبا کی روحوں کے مسکن كەوادى كے ہركھيت يربانجھ بين كى نحوست ہے اورمردوزن ڈھورڈ تگر سبھی بھُوک سے ادھ مُو ئے ہور ہے ہیں ہمارےسیہ بخت بیتے فلاکت کے غاروں میں دیکے ہُو ئے تیرے سُورج کی ضوکوتر ستے ہیں یا لے کی ہدت سے ہراک چراگاہ صحراکی ما نندسوکھی پڑی ہے اندهیرے گھنے جنگلوں کے درندوں کی خونخوار آ تکھیں ہمیں حرص سے ويجهضي بين تر ہےموسموں اور گھٹاؤں کی بخشش فقظ قحط ہے فترب غیض ہے ايرجي تو کتنا ہے فیض ہے!

0

طعنه زن تھا ہر کوئی ہم پر دل ناداں سمیت ہم نے چھوڑا شہر رسوائی درجاناں سمیت اس قدر اضردہ خاطر کون محفل سے گیا ہر کسی کی آگھ پُرنم ہے دل آزاراں سمیت إك فقيهم شهركوكيا دوش ديج جب سبحى ميكدے كے دشمنوں ميں ہوں قدح خوارال سميت جشنِ مقتل تھا بیا اور صرف بھی تھے ہمیں ہم نے سوچا تھا کہ دیکھیں گے بیدن یاراں سمیت یہ رعونت تا کے اے ول فگاراں ویکھنا اب گرے گا طرّ ہُ سلطاں سرِ سلطاں سمیت وہ تو کیا آتے شب جراں تو کیا کٹتی فراز بجه تنئي آخر كوسب شمعيں چراغ جال سميت

میں تو لب کھول کے پابندِ سلاسل تھہرا تیری بات اور ہے تو صاحبِ محفل تھہرا کیا کہوں کس نے قبیلہ مرا تقتیم کیا آج یوں ہے کوئی کبل کوئی قاتل تھہرا خوابِ آوارہ کسی آنکھ کی تقدیر تو بن تسی منزل په سمجھی قافلهٔ دل تظهرا مجھ کو بھی تیری اُداسی دلِ وریاں سی لگی تو بھی اے شہرِ جُدائی مرے قابل کھہرا كيا گلہ بچھ سے كہ آشوب جہال ايا ہے میں بھی اے یار تری یاد سے غافل تھہرا

خوشنوایانِ چمن سب بیں اسیرانِ قفس اب کے زنداں بھی تو گلزارِ عنادل کھہرا کے نداں بھی تو گلزارِ عنادل کھہرا کتنے ہی سخت مقام آئے گر جانِ فرآز نہ ترا درد ہی کھہرا نہ مرا دل کھہرا نہ شرا دل کھہرا

اس دورِ بے جنوں کی کہانی کوئی تکھو جسموں کو برف، خون کو پانی کوئی تکھو

کوئی کہو کہ ہاتھ قلم کس طرح ہُوئے ۔ کیوں رُک سی قلم کی روانی کوئی تکھو

کیوں اہلِ شوق سر گریباں ہیں دوستو کیوں خوں بہ دل ہے عہدِ جوانی کوئی <sup>تک</sup>ھو

کیوں سرمہ درگلو ہے ہر اک طائرِ سخن کیوں گلستاں قفس کا ہے ٹانی کوئی لکھو

ہاں تازہ سانحوں کا کریے کون انتظار ہاں دل کی واردات پرانی کوئی تکھو

فلم سرخرو ہے

قلم سرخرو ہے کہ جواس نے لکھا وہی آج میں ہُوں وہی آج تو ہے قلم نے لکھا تھا

کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے گئے ہیں توباز دسناں تو لتے ہیں

وہاروساں وسے ہیں کہ جب بھی لبول پرخموشی کے تا لے پڑے ہوں تو زنداں کے دیوارو در بولتے ہیں کہ جب حرف زنداں کے دیوارو در بولتے ہیں کہ جب حرف زنجیر ہوتا ہے شمشیر ہوتا ہے آخر تو آ مرکی تقدیر ہوتا ہے آخر کہ جوحرف ہے زیست کی آبرو ہے کہ جوحرف ہے زیست کی آبرو ہے

قلم سرخرو ہے

تلم نے لکھاتھا ہدوھرتی اسی کی ہےجو ظلم کےموسموں میں محصلے آ سانوں تلے اس کی مٹی میں اپنالہوگھولتا ہے جوائينے لہوكی تمازت ہے زلفٹ مموکی گرہ کھولتا ہے وہی جس کی بوروں کے مس سے سكوت زميس بولتا ہے تگرجس نے بویا تھا کا ٹاتھا اس کےمقد رمیں نانِ جویں تک نتھی جس کا پیکرمشقت ہے پھراگیا اورجس کےلبوں پرنہیں تک نتھی اسی سے عبارت بیسب رنگ و بُو ہے تلم سرخرو ہے

> تعلم سرخروہے کہاس نے لکھاتھا وہ بازو

جو پتھر ہے ہیرے تراشیں مگربےنشاں اُن کے گھر بے کفن اُن کی لاشیں وہی کوہکن جن کے تیشے پہاڑوں کے دل چیرڈ الیس محرخسروانِ جہاںان کی شیر نیں پُڑ الیں وہی جن کے جسموں کے پیوند اہلِ ہوس کی قبامیں گھے تھے و ډې ساده دل جن کی نظریں فلک پرجمی تھیں تولب منعموں کی ثنامیں گگے تھے اب اُن کی ثناحیار سُو ہے تلم سرخرو ہے

آئے تری محفل میں تو بے تاب بہت تھے جو اہلِ وفا واقعنِ آداب بہت تھے اِس شہرِ محبت میں عجب کال پڑا ہے ہم جیسے سبک لوگ بھی نایاب بہت تھے سیچه دل بی نه مانا که سبک سر موں وگرنه آ سودگی جاں کے تو اسباب بہت تھے مجبور تنے لے آئے کنارے پر سفینہ دریا جو ملے ہم کو وہ پایاب بہت تھے اب دیکھے بیہ حسرت بھری اُجڑی ہُو کی آئیکھیں وُنیاترے بارے میں مرےخواب بہت تھے میں کیوں نہ فرآز ان کی طرح مُہر بلب تھا إس بات سے ناخوش مرے احباب بہت تھے

وفا کے خواب محبت کا آسرا لے جا اگر چلا ہے تو جو کچھ مجھے دیا لے جا مقام سُود و زیاں آ گیا ہے پھر جاناں یہ زخم میرے سہی تیر تو اُٹھا لے جا یمی ہے قسمتِ صحرا یمی کرم تیرا کہ بُوند بُوند عطا کر گھٹا گھٹا لے جا غرورِ دوست ہے اِتنا بھی دل شکستہ نہ ہو پھر اُس کے سامنے دامانِ التجا کے جا ندامتیں ہوں تو سربارِ دوش ہوتا ہے فراز جاں کے عوض آبرو بچا لے جا

دوست بھی وشمن نہ تھے دل بھی عدو میرا نہ تھا بيرتو مجھ پر اب كھلا ظالم كه تُو ميرا نه تھا إس طرح خوش ہور ہا ہوں جشنِ مقتل و تکھے کر جس طرح ہر نوک ِ خنجر پر لہو میرا نہ تھا اینے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یک جا کیا ورنہ میں تیرا نہیں تھا اور تُو میرا نہ تھا وہ کہیں بھی جھوڑ جاتا کیا گلہ اس سے کہ وہ اِک مسافر تھا شریکِ جبتجو میرا نہ تھا اب تو خود ہے بولتے میں خوف آتا ہے فراز اتنا دل آزار طرنه گفتگو میرا نه تھا

# خٹکناچ

اک ہاتھ میں رومال ہے اِک ہاتھ میں تکوار پشتون کا کردار جو پیار کرے پیار ملے وارکرے وار ہربات پیتیار

سہار کے سُورج کی طرح سُرم وشفق رو خیب کی طرح سُندو نیک خو خیبر کی ہُواوُں کی طرح سُندو نیک خو بیدار سبھی ..... شعلهُ بیدار سبھی ..... شعلهُ بیدار پشتون کا کردار

یہ مردِ سہتاں جو چٹانوں میں ڈھلا ہے شاہیں صفت آزاد فضاؤں میں پلا ہے رقصندہ و تابندہ و طرّار رقصندہ و طرّار پشتون کا کردار

یہ رقصِ وفا کا بھی جنوں کا بھی یہی رقص جینے کی اداگردشِ خوں کا بھی یہی رقص وہ جنگ کا میدان ہو یا امن کا دربار پشتون کا کردار

جو پیار کرے پیار ملے، وار کرے وار ہربات پہتیآر پشتون کا کردار جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہتم ہو اے جان جہاں میہ کوئی تم سا ہے کہتم ہو بیخواب ہے خوشبو ہے کہ جھونکا ہے کہ بل ہے بير وُهند ہے باول ہے كهسايا ہے كہم ہو اِس وید کی ساعت میں کئی رنگ ہیں لرزاں میں ہُوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہتم ہو د کیھو بیاسی اور کی آئلھیں ہیں کہ میری دیکھو بیاکسی اور کا چہرہ ہے کہ تم ہو یہ عمر گریزاں کہیں تھہرے تو بیہ جانوں ہر سانس میں مجھ کو یہی لگتا ہے کہتم ہو

ہر برم میں موضوع سخن دل زدگاں کا اب کون ہے شیریں ہے کہ لیکی ہے کہتم ہو اک درد کا پھیلا ہُوا صحرا ہے کہ میں ہوں اک موج میں آیا ہُوا دریا ہے کہتم ہو وہ وفت نہ آئے کہ دل زار بھی سوپے اِس شہر میں تنہا کوئی ہم سا ہے کہ تم ہو آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مقتل یہ رسم بھی اس شہر میں زندہ ہے کہتم ہو اے جانِ فرآز اتنی بھی توفیق سے تھی ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو

O

نوحه گروں میں دیدہ ترتجمی اُسی کا تھا مجھ پر بیاظلم بارِ دگر بھی اُسی کا تھا د یکھا مجھے تو ترک تعلّق کے باوجود وہ مسکرا دیا ہے ہنر بھی اُسی کا تھا آ تکھیں کشاد و بست سے بدنام ہو گئیں سُورج أسى كا خوابِ سحر بھى أسى كا تھا خنجر در آسیں ہی ملا جب مجھی ملا وہ تینج تھینچتا تو بیہ سر بھی اُسی کا تھا نشر چھے ہُوئے تھے رگ جال کے آس پاس وہ جارہ گر تھا اور مجھے ڈر بھی اُسی کا تھا محفل میں کل فراز ہی شاید تھا لب مشا مقتل میں آج کاستہ سر بھی اسی کا تھا

زلف را توں سی ہے رنگت ہے اُجالوں جیسی پر طبیعت ہے وہی بھولنے والوں جیسی اک زمانے کی رفافت پہمھی رّم خوروہ ہے اُس کم آمیز کی خوبو ہے غزالوں جیسی ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شاہت اس کی کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی سس دل آزارمسافت سے میں کوٹا ہوں کہ ہے آ نسوؤں میں بھی تیک پاؤں کے چھالوں جیسی اس کی باتنیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح میری سوچیں بھی پریشاں مرے بالوں جیسی اس کی آئکھوں کو مبھی غور سے دیکھا ہے فراز رونے والوں کی طرح جاگئے والوں جیسی

#### عيدكارد

ہجھ ہے بچھڑ کر بھی زندہ تھا مر مر کر بیہ زہر پیا ہے چپ رہنا آسان نہیں تھا برسوں دل کا خون کیا ہے جو بچھ گزری جیسی گزری ہجھ کو کب الزام دیا ہے

اپنے حال پہ خود رویا ہوں خود ہی اپنا چاک سیا ہے کہ کتنی جانکاہی سے میں نے بچھ کو دل سے محو کیا ہے سٹائے کی حجیل میں ٹو نے سٹائے کی حجیل میں ٹو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا ہے

نہ ول سے آہ نہ لب سے صدا تکلی ہے مگر بیہ بات بڑی دُور جا نکلتی ہے ستم تو یہ ہے کہ عہدِ ستم کے جاتے ہی تمام خلق مری ہم نوا نِکلتی ہے وصال بحرکی حسرت میں بُوئے کم ماہ مجھی مجھی کسی صحرا میں جا تکلتی ہے میں کیا کروں مرے قاتل نہ جاہنے برجھی ترے لئے مرے دل سے دعا نیکلتی ہے وہ زندگی ہو کہ وُنیا فراز کیا سیجے کہ جس سے عشق کرو ہے وفا نکلی ہے

بنے تو آ تکھ سے آنسو روال ہمارے ہوئے كہ ہم يد دوست بہت مهرياں مارے موع بہت سے زخم ہیں ایسے جوان کے نام کے ہیں بہت سے قرض سرِ دوستاں ہمارے ہوئے کہیں تو آگ لگی ہے وجود کے اندر کوئی تو دُ کھ ہے کہ چہرے دھواں ہمارے ہوئے حرج برس کے نہ ہم کو ڈبو سکے بادل تو سے ہُوا کہ وہی بادباں ہمارے ہوئے فرآز منزلِ مقصود بھی نہ تھی منزل كہ ہم كو چھوڑ كے ساتھى روال ہمارے ہوئے

فراز اب كوئى سودا كوئى جنوں بھى نہيں مگر قرار سے دن کٹ رہے ہوں یوں بھی نہیں لب و دبهن بھی ملا گفتگو کا فن بھی ملا مگر جو دل پہ گزرتی ہے کہد سکوں بھی نہیں نہ جانے کیوں مری آئکھیں برسنے لگتی ہیں جو سیج کہوں تو کیچھ ایبا اُداس ہُوں بھی نہیں مری زبان کی کنت سے بدگمان نہ ہو جو تُو کہے تو تختے عمر بھر ملوں بھی نہیں و کھوں کے ڈھیر لگے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں اسی دیار کا میں بھی ہُوں اور ہُوں بھی نہیں فراز جیسے دیا قربتِ بَوا چاہے وہ یاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں

### میور کا (سپین کاایک خوبصورت جزیرہ)

میورکا کے ساحلوں پہ کس قدر گلاب تھے کہ خوشبوئیں تھیں بے طرح کہ رنگ بے حساب تھے تک لباسیاں شناوروں کی تھیں قیامتیں تمام سیم تن شریک بشن شہر آب تھے شعاع مہر کی ضیا سے تھے جگر جگر بدن قمر جمال جن کے عکس روشنی کے باب تھے تمر جمال جن کے عکس روشنی کے باب تھے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو لے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو اے کر بے کھی فضا کی وُھوپ وہ کہ جسم سانو ہے کہ سبت غسل آ فتاب شے

یہیں پہ چلا کہ زیست حسن ہے بہار ہے یہیں فہر ہُوئی کہ زندگی کے دُکھ سراب تھے یہیں فہر ہُوئی کہ گردشوں کے زاویے بدل گئے نہ روز و شب کی تلخیاں نہ وفت کے عذاب تھے مرے تمام دوست اجنبی رفاقتوں میں گم مرک نظر میں تیرے خد وخال تیرے خواب تھے میں دُوریوں کے باوجود تیرے آس پاس تھا میورکا کے ساحلوں یہ میں بہت اُداس تھا میورکا کے ساحلوں یہ میں بہت اُداس تھا

چین ۲ ۱۹۷ء

تھی مرے جام میں وُردِے تنہائی بہت كل كسى يارٍ قدح ريزك ياد آئى بهت نه كوئى مؤسِ ول نها نه كوئى وشمنِ جال پہلے پہلے تو طبیعت مری گھبرائی بہت کیٹس کی قبر یہ پہنچا تو تھر آئی آسمھیں اس جواں مرگ سے جیسے تھی شناسائی بہت نقه أترا تو بدن يول تھا شكت جيسے باده پیائی تھی ہم بادیہ پیائی بہت اب تو رشک آتا ہے یاروں کی جوانمرگی پر زندگی میں بھی مجھی تھا ترا شیدائی بہت

روم کا حسن بہت دامنِ دل کھینچتا ہے
اے مری خاک پیاور تری یاد آئی بہت
اوّل عشق کی بات اور تھی جو بھی ہوتا
اب تو ملیے کہ نہ ملنے میں ہے رسوائی بہت
اب فرآز اینے مسیحا ہے بھی امّید نہ رکھ
وہ تک دل ہے ترے زخم میں گہرائی بہت

جو قربتوں کے نشے تھے وہ اب اُترنے لگے نسیم ہجر کے جھونکے اُداس کرنے لگے سن أنول كا تعلّق بهى جان ليوا تھا بہت سے پھُول نے موسموں میں مرنے لگے غزل میں جیسے ترے خدّ وخال بول اُتھیں کہ جس طرح تری تصویر بات کرنے سکے وہ مدتوں کی جُدائی کے بعد ہم سے ملا تواس طرح سے کہ اب ہم گریز کرنے لگے بہت دنوں سے وہ محمبیر خامشی ہے فراز کہلوگ اینے خیالوں سے آپ ڈرنے لگے

ا نہی خوش گمانیوں میں کہیں جاں سے بھی نہ جاؤ وہ جو جارہ گرنہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ یہ اُداسیوں کے موسم یونہی رائیگاں نہ جاکیں سسی یاد کو بکارو سسی درد کو جگاؤ وہ کہانیاں اوھوری جو نہ ہو سکیں گی پُوری أنهيس ميں بھی كيوں شنا وَں انہيں تم بھی كيوں سنا وَ یہ جدائیوں کے رہتے بوی دُور تک گئے ہیں جو گيا وه پھر نہ آيا مرى بات مان جاؤ تسمی ہے وفاکی خاطر سے جنوں فراز سب تک جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ

طعنہ زن کیوں ہے مری بے سرو سامانی پر اِک نظر ڈال ذرا شہر کی وریانی پر واعظو میں نے بھی انساں کی عیادت کی ہے پر کوئی نقش نہیں ہے مری پیٹانی پر ان کے ملبوس میں پیوند مرے جسم کے ہیں اور یاروں کی نظر ہے مری عریانی پر وفت رُکتا ہی نہیں خواب تھہرتے ہی نہیں پاؤں جمتے ہی نہیں بہتے ہُوئے یانی پر شی جاں ہے کہ ڈویے چلی جاتی ہے فراز اور ابھی درد کا دریا نہیں طغیانی پر

# اہلِ تاشفند کے نام (ایک مجسہ دیچے کر)

کانی کے مجستے میں کیا کیا اظہار ہے، کرب ہے، نمو ہے انسان کے عزم کی علامت فطرت کے ستم کے روبرو ہے ہاتھوں میں غضب کا حوصلہ ہے ماتھوں بیہ جلال آبرہ ہے آ تکھوں میں وقار فاشحانہ چہروں یہ گلاب سالہو ہے ہر بار بلا کا رَن بڑا تھا ہر بار خیات سرخرو ہے جیسے کہ مجستے میں میں ہوں جسے کہ مجستے میں تو ہے تاشقند\_۲ ۱۹۷ء

خود آپ اپنی نظر میں حقیر میں بھی نہ تھا اس اعتبار سے اس کا اسیر میں بھی نہ تھا بنا بنا کے بہت اُس نے جی سے باتیں کیں میں جانتا تھا گر حرف گیر میں بھی نہ تھا نبھا رہا ہے یہی وصفِ ووستی شاید وہ بے مثال نہ تھا بے نظیر میں بھی نہ تھا سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی! وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا میں برگ آخرِ شہرِ خزاں تھا خاک ہُوا کھلا کہ موسم گل کا سفیر میں بھی نہ تھا میں کہہ رہا تھا رفیقوں سے بی کڑا رکھو چلا جو درد کا اِک اور تیر میں بھی نہ تھا ستم کے عہد میں چپ جاپ جی رہا ہوں فراز سو دوسروں کی طرح باضمیر میں بھی نہ تھا

یوں تو محروم نواکب سے دَہُن میرا تھا پھر بھی چرجا ہُوا جس کا وہ سخن میرا تھا میں نے کس نشہُ نخوت میں کماں تھینجی تھی تير جس جسم ميں أترا وہ بدن ميرا تھا تو مجھی غور سے دکھے اپنی قبائے ریشم تیرے خلعت میں کوئی تاریکفن میرا تھا اب تو مجھ کو بھی ندامت ہے وفا پر اپنی مختلف کتنا زمانے سے چکن میرا تھا آخری شام خزاں ٹوٹ کے یاد آتی ہے پھر تشین ہی مرا تھا نہ چمن میرا تھا

میری آتھوں نے جود کھا مرے لب پر آیا میری تقصیر ہی ہے ساختہ بن میرا تھا حقی افق تابہ افق یوں تو مری خاک فراز سمس قدر تنگ مگر مجھ بیہ وطن میرا تھا

ہوا کے زور سے پندار بام و در بھی گیا چراغ کو جو بچاتے تھے اُن کا گھر بھی گیا بکارتے رہے محفوظ تشتیوں والے میں ڈوبتا ہُوا درایا کے پار اُنز بھی گیا اب احتیاط کی دیوار کیا اُٹھاتے ہو جو چور دل میں چھپا تھا وہ کام کر بھی گیا میں پُپ رہا کہ اسی میں تھی عافیت جاں کی کوئی تو میری طرح تھا جو دار پر بھی گیا سلکتے سوچتے وریان موسموں کی طرح کڑا تھا عہدِ جوانی مگر گزر بھی گیا

جسے بھلا نہ سکا اس کی یاد کیا رکھتا
جو نام لب پہ رہا ذہن سے اُتر بھی گیا
بھٹی بھٹی بھٹی ہُوئی آ تکھوں سے یوں نہ دیکھے مجھے
تخفے تلاش ہے جس شخص کی وہ مربھی گیا
گر فلک کو عداوت اس کے گھر سے تھی
جہاں فرآز نہ تھا سیلِ غم ادھر بھی گیا
جہاں فرآز نہ تھا سیلِ غم ادھر بھی گیا

ہر دوا درو کو بڑھا ہی دے اب تو اے دل اسے بھلا ہی وے لئتے والے سے یوں گریز نہ کر کیا خبر وہ تجھے دعا ہی دیے جس کے چرے یہ میری آ تکھیں ہیں وہ مجھے طعنی کم نگائی دے یہ بھی اِک شیوہ رفاقت ہے جانے والوں کو راستا ہی دے جانکنی کے عذاب سے نکلوں آ خری تیر تجھی چلا ہی دیے اب تو جیسے فرآز بادِ مراد زندگی کا دیا جمجھا ہی وے

# كهانبيس تفا

أسشهركونه جاؤ اب این آئھوں سے دیکھ آئے تؤرور ہے ہو كهاب وبإن تمنهيس نے لوگ بس گئے ہیں كهاتقا ابشهرآ رز و وشت جال زباہے گئے ز مانوں کی خوشبو ئیں کب سے مرچکی ہیں جدائیاں کام کر چکی ہیں تنہار نے تنموں کے زم یود ہے نٹی رُتوں کی شدید کو ہے جھلس گئے ہین گلاب کے شرخ شرخ پھولوں کو کاسنی سانپ ڈس گئے ہیں

وەڭفتگوۇرى ئى تېجوئىي سکوت کےریگزار میں دفن ہوگئی ہیں وه عهدو پیاں کی فاختا ئیں افق کے اُس پارکھو گئی ہیں کہاتھا.....وہ ساعتیں نہاَوٹیں گی جو گئی ہیں كهاتفا تم قرب کے نشے میں اً نا کے مینار پُن رہے ہو كبيا تقعا تتم اس و فا کےصحرامیں اینی آ وازسن رہے ہو ڈ راؤ نےخواب بئن رہے ہو حتهبيل بروازعم تقا کہ آنکھوں کے آئوں سے ہرانجمن کوسجار ہے تھے حمهمیں غروراینی ذات پرتھا كدا پناسب كچه أفا رہے تنھے كها تفيا

ان آئنوں کواب و سکھنے نہ جاؤ

کہان میں اور وں کے عکس ہوں گے كهاتفا ان راستوں براہتم نہ گنگناؤ کہ دوسرے محوِ رقص ہوں گے بہآ کے جو ہرا یک دیوار پر ہے ہیں تمہار ہےاشکوں کی کانچے ہے بس یہ برف کے پیکروں کے شعلے تمہار ہے سانسوں کی آنچے ہے بس فراق کی بات ہی جُداہے یہاں تو آئکھوں سے آئوں سے جوعكس اوحجهل بئو ا تو پھروہ کہیں نہیں تھا بلیٹ کے آئے تو کیا نہ آئے تو کیا کہ تکھیں تو آئے ہیں اورآ ئنوں کوغرض نہیں ہے كهكون چېرەنظرىشىي تھا وه کوئی پتھر تھا یا نگیں تھا كهانهيس تقا

قامت کو تیرے سرو و صنوبر نہیں کہا جبیا بھی تو تھا اس سے تو بردھ کرنہیں کہا اُس سے ملے تو زعمِ تنکلم کے باوجود جو سوچ کر گئے وہی اکثر تہیں کہا اتنی مروّتیں تو کہاں دشمنوں میں تھیں یاروں نے جو کہا مرے منہ پر تہیں کہا مجھے سا گناہگار سرِ دار کہہ گیا واعظ نے جو سخن سرِ منبر تہیں کہا برہم بس اس خطا پہ امیرانِ شہر ہیں ان جوہڑوں کو میں نے سمندر تہیں کہا به لوگ میری فردِ عمل د یکھتے ہیں کیوں میں نے فراز خود کو پیمبر تہیں کہا

ا تنا بے رنگ وُ کھ کونہیں جانیے ، ہر رگ جاں شعاع بدن ہوئے گی لوگ پھر نے اُچھالیں کے اپنا لہو اور گلگوں قبائے وطن ہوئے گی تا کے یونمی اختر شاری کرو، جوئے خوں اپنی رگ رگ سے جاری کرو اور کچھ روز سینہ فگاری کرو، بزمِ خاموش بزمِ سخن ہوئے گی تم نے ہونٹوں پر ممریں لگا دیں تو کیا ہم نے شمعیں نوا کی بچھا دیں تو کیا جو حکایت سنی اُن سنی ہو گئی، اب وہی انجمن انجمن ہوئے گی اب تلاشِ مسیحا عبث دوستو، اب جو قاتل ہے بس جنتجو اُسکی ہو ورنہ نامِ خدا ناسزا ہوئے گا، اور خلقِ خدا بے کفن ہوئے گی رُت کو آخر بدلنا تو ہے دوستو، اس قیامت کو ٹلنا تو ہے دوستو اس طرف ہم کو چلنا تو ہے دوستو، جس طرف فصلِ دارورس ہوئے گی

# میں تر اقاتل ہوں

میں ترا قاتل ہوں اےمشرق <u>مجھ</u>مصلوب کر میں جوعیسا کے لیا د ہے میں تر ہے بیار فرزندوں کے گھر کل جارہ گری کے واسطے میں نے ان سے کیا کیا میں کہ در ماں بن کے آیا تھا ترے ناسور زخموں کے لئے بارود کا مرہم لئے بندوق کا پرچم لئے میرے بوجھل بوٹ جن کی حیاب تیرے چو بداروں سی تھی

اب کی بارا بیے زلز لے لائے كەتىرے بنتے بستے شہر ملے بن گئے (اور درود بوار کے ڈھیروں میں کرلاتا ہُو ا خاک وخوں کے اس گلا ہے ہے میں ایبے بھاری بوٹو ں کو تکالوں کس طرح بیمری بندوق میرے دوش پر بارگراں ہے اورز میں مجھ کونگلتی جارہی ہے دم بدم ميرے مشرق جانکنی کے اس مسلسل کرب ہے مجھ کو بچامیر ہے لہومیں ڈوب کر میں ترا قاتل تراعيسا مجھےمصلوب کر

جو سر بھی کشیدہ ہو اسے دار کرے ہے اغیار تو کرتے تھے سواب یار کرے ہے وہ کون ستم گر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں تُو کیسا مسیحا ہے کہ پیمار کرے ہے اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں شعلہ ساطواف ورو دیوار کرے ہے كيا ول كالجروسة ہے بياستجالے كه نه سنجلے کیوں خود کو پریشاں مراعمخوار کرے ہے ہے ترک تعلق ہی مداوائے غم جال پر ترک تعلّق تو بہت خوار کرے ہے

اِس شہر میں ہو جنبشِ لب کا کے یارا یاں جنبشِ مڑگاں بھی گنہگار کرے ہے نو لاکھ فرآز اپنی شکستوں کو چھپائے بیر چُپ نو تر ہے کرب کا اظہار کرے ہے

کشیرہ سر سے توقع عبث جھکاؤ کی تھی مجر کیا ہوں کہ صورت یہی بناؤ کی تھی وہ جس محمنڈ سے بچھڑا گلہ تو اس کا ہے که ساری بات محبت میں رکھ رکھاؤ کی تھی وہ مجھے سے پیار نہ کرتا تو وار کیا کرتا کہ دشمنی میں بھی ہنت سے اسی لگاؤ کی تھی مگر ہے وردِ طلب بھی سراب ہی نکلا وفا کی لہر بھی جذبات کے بہاؤ کی تھی اکیلے پار اُٹر کر یہ ناخدا نے کہا مسافرو یہی قسمت شکستہ ناوَ کی تھی

چراغ جاں کو کہاں تک بچا ہے ہم رکھتے ہوا بھی تیز تھی ، منزل بھی چل چلاؤ کی تھی میں نزل بھی چل چلاؤ کی تھی میں زندگی سے نبرد آزما رہا ہوں فرآز میں جانتا تھا یہی راہ اِک بچاؤ کی تھی

ہر کوئی جاتی ہُوئی رُت کا اشارہ جانے ''گل نہ جانے بھی تو کیا باغ تو سارا جائے'' كس كو بتلائيں كه آشوب محبت كيا ہے جس پہ گزری ہو وہی حال ہمارا جانے جان نکلی کسی بیمل کی نہ سورج نکلا بجھ گیا کیوں شب ہجراں کا ستارا جانے جو بھی ماتا ہے ہمیں سے وہ گلہ کرتا ہے كوئى تو صورت حالات خدارا جانے دوست احیاب تو رہ رہ کے گلے ملتے ہیں حس نے مختجر مرے سینے میں اُتارا جانے تجھے سے بڑھ کر کوئی ناداں نہیں ہوگا کہ فراز وشمن جال کو بھی تو جان سے پیارا جانے

### میں اکیلا کھڑا ہوں

نزى بارگاهِ معنَّى ميں عصیاں کےانبار سے سرنگوں اک گنهگارانسال کھڑاہے نہاس کے بدن پرعباوقباہے نه ہاتھوں میں شبیح کاسلسلہ ہے. نە ماھنے پەمحراب داغے ریاہے ىيەدە بدمقد رىپ جس کابدن ہارشِ سنگ خلقت ہے غربال ہے جس کی گردن میں طوقِ ملامت پڑا ہے بەزندە گڑا ہے

ية مجرم ہے

ان دائمی اورسقا کسیجیّا ئیوں کا کہ جوٹو نے کا ذیب جہاں کوعطا کیس سے بحرم ہے ان بےغرض جرا توں کا جوتُو نے ہراک نا تواں کوعطا کیس پیکہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر كدانسان سارے برابر ہیں ان میں کوئی کم نسب کوئی برتز نہیں ہے بیکہتا ہے الفاظسب ہےمقدّی ہیں اورحرف کی روشنی ہے کوئی توربڑھ کرتہیں ہے بيسركش مقدر رکوانسال کار ہوار کہتاہے آ دم کونقاش جستی کا شہکار کہتا ہے کیا کچھ بہظالم گنہگارکہتا ہے اےروشنی کے پیمبر پیشور پدهسر

حرف زن ہے کہمحراب ومنبرے فتوي گروفتنه پرداز دیں حرف حت بیجتے ہیں فقيهان مسندنشيس حرص دینارو در ہم میں تيرے صحيفے كاإك إك ورق بيجتے ہيں بيخلقت كاخول اوراین جبیں کاعرق بیچتے ہیں

مجھے حوصلہ دے کہ میں ظلم کی قو توں سے اكيلالزاهول كه ميں اس جہاں كے جہتم كدے ميں اكيلا كهزا ہوں

#### سلام أس ير!

حسين!

اےمرےسرریدہ

بدك در يده

سدانزانام برگزیده

میں کر بلا کے لہولہودشت میں تحقیم

وشمنوں کے نریخے میں

تنيغ در دست و يجتابون

میں ویکھتا ہوں

نزیرےسارے دفیق

سب جمنو ا

مسجعي جانفروش

ا ہے سروں کی فصلیں کٹا تھے ہیں

گلاب ہے جسم اینے خوں میں نہا تھے ہیں

ہوائے جا تکاہ کے بگو لے

چراغ ہے تا بناک چہرے بجھا بچکے ہیں مسافران رہ و فائٹ لٹا بچکے ہیں اوراب فقط تو زمین کے اس شفق کدے میں ستارہ صبح کی طرح ستارہ صبح کی طرح روشنی کا پر چم لیے کھڑا ہے

یہ ایک منظر نہیں ہے

اک داستان کا جھتہ نہیں ہے

اک واقعہ نہیں ہے

یہیں سے تاریخ

ایپ تازہ سفر کا آغاز کررہی ہے

یہیں سے انسانیت

نئی رفعتوں کو پرواز کررہی ہے

نئی رفعتوں کو پرواز کررہی ہے

میں آج اسی کر بلامیں بے آ بُر ونگوں سر فکست خوردہ جنل کھڑا ہوں جہاں سے میراعظیم ہادی

#### حسین کل سرخرو گیا ہے

میں جاں بچاکر
فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں
ز مین اور آسان کے بحر وفخر
سارے حرام مجھ پر
وہ جاں گھا کر
منارہ عرش چھو گیا ہے
سلام اُس پر
سلام اُس پر

گلیوں میں کیسا شور تھا کیوں بھیڑسی مقتل میں تھی كيا وصف اس شاعر مين تهاكيا بات اس پاگل مين تهي ایبا ستم کیا ہو گیا اِک راہرو تھا کھو گیا ر پھر زندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی کیا کیا ہوا چلتی رہی ہیہ بو مگر جلتی رہی کیا زور اس آندهی میں تھا کیا تاب اس مشعل میں تھی شعلہ بہ دل آتش بجاں پھرتا رہا وہ بے اماں ورنه صبا زلفول میں تھی ورنه گھٹا کا جل میں تھی ترسی ہُوئی ہے تکھول میں کن کن ساحلوں کے خواب تنص پر کشتی عمرِ رواں حالات کی دلدل میں تھی خلقت نے آوازے کے طعنے دیے فتوے جڑے وہ سخت جاں ہنتا رہا گو خود کشی بل بل میں تھی اپنی استا رہا گو خود کشی بل بل میں تھی اپنی کشیر جان سے ہی پیتا رہا جیتا رہا نقہ کہاں ساغر میں تھا مستی کہاں بوتل میں تھی



ڈ اکٹر محمد شفیق کے نام

جب سازِ سلاسل بحظے سے ہم اپنے لہو میں سجتے ہے وہ ریت ابھی تک باقی ہے، بیرسم ابھی تک جاری ہے

#### ترتيب

| ا _ے مری ارضِ وطن!                        | 603 | 6  |
|-------------------------------------------|-----|----|
| میں کیوں اُ داس نہیں                      | 607 | 6  |
| سب یاروں کوشلیم ہیں سب کوئی عدوا تکاری ہے | 611 | 6  |
| اےمرےشہر!                                 | 612 | 6  |
| فيأكشمير                                  | 617 | 6  |
| بير پرچم جال                              | 619 | 6  |
| چلو پھر ہم صف آ را ہوں                    | 621 | 6  |
| سیابی اور موت                             | 623 | 6  |
| شہدائے جگب آزادی ۱۸۵۷ء کے نام             | 651 | 6  |
| د کیمنا سے                                | 653 | 6  |
| <b>で</b> した                               | 656 | 6  |
| ميرى آئىكى مراچېرەلاؤ                     | 658 | 6  |
| بيكهيت بيكليان                            | 663 | 66 |
|                                           |     |    |

| 665 | سيدالهبداء         |
|-----|--------------------|
| 667 | تزانه              |
| 669 | ترانه              |
| 671 | ترانہ              |
| 673 | تزانه              |
| 676 | تير _ بعد          |
| 678 | سبحی شریکِ سغر ہیں |
| 680 | مير اين لوگو!      |

# اے مری ارضِ وطن!

اے مری ارضِ وطن، پھرتری دہلیز پہ میں یوں گوں سار کھڑا ہوں کوئی مجرم جیسے آئکھ ہے اشک ہے برسے ہوئے بادل کی طرح ذہن ہے رنگ ہے اُجڑا ہُوا موسم جیسے مانس لیتے ہوئے اِس طرح لرز جاتا ہوں سانس لیتے ہوئے اِس طرح لرز جاتا ہوں اینے بی ظلم سے کانپ اُٹھتا ہے ظالم جیسے ا

تو نے بخشا تھا مرے فن کو وہ اعجاز کہ جو
سنگ خارا کو دھڑ کئے کی ادا دیتا ہے
تو نے وہ سچر مرے حرف نوا کو بخشا
جو دل قطرہ میں قلزم کو چھپا دیتا ہے
تو نے وہ شعلہ ادراک دیا تھا مجھ کو
جو کفِ خاک کو انسان بنا دیتا ہے
جو کفِ خاک کو انسان بنا دیتا ہے

اور میں مستِ سے رامش و رنگ ہستی اتنا ہے حس تھا کہ جیسے کسی قاتل کا ضمیر یہ قلم تیری امانت تھا گر کس کو ملا؟ جو لُعا دیتا ہے نقے میں سلف کی جاگیر جیسے میزانِ عدالت کسی سجے فہم کے پاس جیسے دیوانے کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیر جیسے دیوانے کے ہاتھوں میں برہنہ شمشیر

بچھ پہ ظلمات کی گھنگھور گھٹا چھائی تھی اور میں چپ تھا کہ روشن ہے مرے گھر کا چراغ تیرے میخانے پہ کیا کیا نہ قیامت ٹوٹی تیرے میخانے پہ کیا کیا نہ قیامت ٹوٹی اور میں خوش تھا سلامت ہے ابھی میرا ایاغ میں نے اپنے ہی گنہگار بدن کو پھوا میں گرچہ جو یائے محبت تھے ترے جسم کے داغ

جہلہُ زات میں آئینے جڑے ہے اسے
کہ میں مجبور تھا گر محوِ خود آرائی تھا
تیری روتی ہُوئی مٹی پہ نظر کیا جمتی
کہ میں ہنتے ہُوئے جلووں کا تمنائی تھا
ایک بل آنکھ اُٹھائی بھی اگر تیری طرف
میں بھی اوروں کی طرح صرف تماشائی تھا

اور اب خواب سے چونکا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں ایک ایک حرف مرا تیرِ ملامت ہے مجھے أو اگر ہے نو مرافن بھی مری ذات بھی ہے ورنہ بیا شام طرب صح قیامت ہے مجھے میری آواز کے وکھ سے مجھے پہچان ذرا میری آواز کے وکھ سے مجھے پہچان ذرا میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے میں تو کہہ بھی نہ سکوں کتنی ندامت ہے مجھے

آج سے میرا ہئر پھر سے اثاثہ ہے ترا ایٹ ایکار کی نس نس میں اُتاروں گا کجھے وہ بھی شاعر تھا کہ جس نے کھے تخلیق کیا میں ہمی شاعر ہوں تو خوں دے کے سنواروں گا کچھے اے مری ارض وطن اے مری جاں اے مرے فن جب تلک تاب تکتم ہے پکاروں گا کچھے جب تلک تاب تکتم ہے پکاروں گا کچھے

## میں کیوں اُ داس نہیں

لہو لہان مرے شہر میرے یار شہید گر بیا کہ مری آنکھ ڈبڈبائی نہیں نظر کے زخم جگر تک پہنچ نہیں یائے کہ محص کو منزلِ اظہار تک رسائی نہیں میں کہ مجھ کو منزلِ اظہار تک رسائی نہیں میں کیا کہوں کہ پشاور سے چاٹگام تلک مرے دیارنہیں ہے کہ میرے بھائی نہیں

وہی ہوں میں مرادل بھی وہی جنوں بھی وہی وہی مو کسی پہتر چلے جاں فگار اپنی ہو وہ ہیروشیما ہو، ویتنام ہو کہ بث مالول کہیں بھی ظلم ہو آ کھ اشکبار اپنی ہو کہیں ہے فن کا نقاضا یہی مزاج اپنا متاع درد سبھی پر شار اپنی ہو متاع درد سبھی پر شار اپنی ہو

نہیں کہ درد نے پتھر بنا دیا ہے مجھے نہ ہیں احساس سرد ہے میری نہیں کہ خون جگر ہے تہی ہے میرا قلم نہیں کہ خون جگر سے تہی ہے میرا قلم نہ ہی کہ لوح وفا برگ زرد ہے میری گواہ ہیں مرے احباب، میرے شعر شبوت کہ منزل رین و دار گرد ہے میری

لے تشمیرکاایک قصبہ

بجا کہ امن کے بربط اُٹھائے آج تلک ہمیشہ گیت محبت کے گائے ہیں میں نے عزیز ہے مجھے معصوم صورتوں کی ہنی بنی بجا کہ پیار کے نغے سنائے ہیں میں نے چھڑک کے اپنا لہوا ہے آ نسوؤں کی پھوار ہمیشہ جنگ کے اپنا لہوا ہے آ نسوؤں کی پھوار ہمیشہ جنگ کے شعلے بجھائے ہیں میں نے

میں سکگدل ہوں نہ بیگانۂ وفا یارو نہ بید کہ میں ہوں کسی خواب زار میں کھویا مہمیں خبر ہے کہ دل پرخراش جب بھی گئے تو بند رہ نہیں سکتا مرا لپ گویا وہ مرگ ہم نفساں پرحزیں نہیں ہے تو کیوں جو فاطمی و لوممیا کی موت پر رویا جو فاطمی و لوممیا کی موت پر رویا

ولاورانِ وفا کیش کی شہادت پر مرا جگر بھی لہو ہے پہ وقف یاس نہیں سیالکوٹ کے مظلوم ساکنوں کے لیے جز آفریں کے کوئی لفظ میرے پاس نہیں میں کیسے خطہ لاہور کے پڑھوں نوے میں کیسے خطہ لاہور کے پڑھوں نوے میں شہیں کیسے خطہ لاہور کے پڑھوں نوے میں شہیں نہیں ہیں ہیں کیسے خطہ لاہور کے پڑھوں نوے میں نہیں ہیں ہیں نہیں ہیں

جنوں فروغ ہے یارو عدو کی سنگ زنی
ہزار شکر کہ معیارِ عشق پست نہیں
مناؤ جشن کہ روش ہیں مشعلیں اپنی
دریدہ سر ہیں تو کیا غم شکتہ دست نہیں
مرے وطن کی جبیں پر دمک رہا ہے جو زخم
دہ نقشِ فنج ہے داغ غم شکستہ نہیں

گریزد از صنِ ما ہرکہ مردِغوغا نیست کے کہ کشتہ نشد، از قبیلہ ً ما نیست

کب یاروں کو تشکیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نذر کیا جاں واری ہے جب سازِ سلاسل بحتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے ہیر سم ابھی تک جاری ہے م کھے اہلِ ستم میچے اہلِ حشم سے خانہ گرانے آئے تھے وہلیز کو پوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ بیہ پتھر بھاری ہے جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل اُس وفت سے لے کر آج تلک جلّا دید ہیبت طاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی پر اُن کے شکت تیر گنو خود ترکش والے کہہ ویں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے كس زعم ميں ستھے اپنے وشمن شايد بيه أنہيں معلوم نه تھا بہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے

#### اےمرےشہر!

"جنگ ۱۹۲۵ء میں ۱۳ ستبر کو کوہاٹ پر بھارت کی ا وحشیانہ بمباری کی وجہ سے بیٹار معصوم جانیں تلف ہوئی تھیں"

> مرے شہر! میں تجھے سے نادم ہوں اس خامشی کے لیے جب عدو تیری خوا بیدہ گلیوں پہ بھیگی ہُو کَی رات میں آگ برسار ہاتھا میں جیپ تھا

> > مرےشہر! میں تیرا مجرم ہوں اس بے حسی کے لیے جب تر ہے بام ودر

طاق دوہلیزود یوار تیرے مکینوں کے خونِ حنارنگ سے تربتر ہور ہے تھے تو میں چیثم بستہ تھا

اے میرے آباء کے مسکن!

میں تیرا گنہگار ہوں

جب ترے آ ئیندرنگ چشموں سے

اک بُو کے خوں آملی تھی

تو میر لیوں پر

کوئی حرف ماتم نہ آیا

کہ جب تیرے زرتا ب خرمن پہ

سقا ک بجل گری تھی

تو میں تیری جلتی ہُوئی تھیتیوں کی طرف

بادل چاک و با چشم پُرنم نہ آیا

بادل چاک و با چشم پُرنم نہ آیا

میں شرمندہ ہوں اے مرے برگزیدہ بزرگوں کی بستی

كه إس در د كي فصل ميس تیرے فرزندشاعر کی نوکے قلم پر ترااسم أعظم ندآيا بیسب پچھ بجاہے بیسب پچھ بجاہے مگرا بےمقدس زمیں! تیری متی نے جب میری صورت کری کی توورئے میں تونے مجھےایسادل دے دیاتھا جواینے دُ کھوں کے سمندر نہ دیکھیے مگردوسروں کے نم چٹم سے باخبر ہو مجھے تیری رگل نے وہ احساس بخشا جواپیز عزیز وں کی لاشوں پیہ متخفر بنادم بخو د ہو مگر کاهش دیگرال پر سدانو حەگر ہو

> مرے شہر! جب تیرے سینے سے

مينارخول أتحدر باتفا میں اُس وفتت غافل نہیں تھا میں ہے جس نہیں تھا مگراُس گھڑی میراساراوطن ظلم کی ز دمیں تھا ميراساراچمن آ گ کی صدمیں تھا ساری وُ نیا کی مظلومیت ٔ میری آ ہوں میں تھی ساری د نیابی میری نگاهوں میں تھی ئۇ ہى تۇ تھا يثاوركا لا ہور کا بنكال كانام كوبائة كانتمير كور يا

ہیروشیما کا ویتنام کا نام' کو ہائے تھا

#### سارى مظلوم ونياكے ہرشہركانام كوباث تھا

ا ہے مرے شہر!

میراقلم اپنے کردار پر
جھھے ہے نادم سہی
خود سے نادم سہی
تو مراشہر ہے
پر مراشہر تو آج ساری زمیں ہے
فقط تو نہیں ہے
فقط تو نہیں ہے

## نيائشمير

میری فردوس گل و لالہ و نسریں کی زمیں
تیرے پھُولوں کی جوانی ترے باغوں کی بہار
تیرے چشموں کی روانی ترے نظاروں کا مُسن
تیرے چشموں کی عظمت ترے نظاروں کا مُسن
تیرے کہساروں کی عظمت ترے نغموں کی پھوار
کب سے ہیں شعلہ بداماں و جہنم بکنار

تیرے سینے پہ محلّات کے ناسوروں نے تیری شریانوں میں اک زہر سا بھر رکھا ہے تیری شریانوں میں اک زہر سا بھر رکھا ہے تیرا ماحول تو جنت سے حسیس تر ہے گر بھر کھا ہے تھے کو دوزخ سے سوا وقت نے کر رکھا ہے بھے کو دوزخ سے سوا وقت نے کر رکھا ہے بھے کو غیروں نے سدا دست گر رکھا ہے

مہ و الجم سے تراشے ہُوئے تیرے بائ ظلم و ادبار کے شعلوں سے جہاں سوختہ ہیں قحط و افلاس کے گرداب میں غرقاب عوام جن سے تقدیر کے ساحل بھی ہر افروختہ ہیں مالہا سال سے لب بستہ زباں دوختہ ہیں

اُن کی قسمت میں رہی محنت و در یوزہ گری اور شاہی نے تری خلد کو تاراج کیا تیرے بیٹوں کا لہو زینتِ ہر قصر بنا تیرے بیٹوں کا لہو زینتِ ہر قصر بنا تبھے پہ نمرود کی نسلوں نے سدا راج کیا ان کا مسلک تھا کہ پامال کیا راج کیا

لیکن اب اے مری شاداب چناروں کی زمیں انقلابات نے دور ہیں لانے والے حشر اُٹھانے کو ہیں اب ظلم کے ایوانوں میں حشر اُٹھانے کو ہیں اب ظلم کے ایوانوں میں جن کو کہنا تھا جہاں بوجھ اُٹھانے والے جن کو کہنا تھا جہاں بوجھ اُٹھانے والے پھر تجھے ہیں گل و گلزار بنانے والے

### میہ برچم جال..... (تحریک آزادی کشمیر کی نذر)

جتنت میں بھڑک رہے تھے شعلے پھُولوں کی جبیں جھلس گئی تھی شہنم کو ترس گئی تھیں شاخیں گلزار میں ہے گ بہ گئی تھی

نغموں کا جہاں تھا ریزہ ریزہ اک وحشتِ درد گوبگو تھی ہر دل تھا بجھا چراغ گویا ہر چشمِ طلب لہو لہو تھی میں اور میرے رفیق برسوں خاموش و فسردہ دل کھڑے خصے خصے پر جاں کا زیاں قبول کس کو مشرک منزل کے تھے منزل کے تو راستے بروے خصے منزل کے تو راستے بروے خصے

کیکن ہے سکوتِ مرگ آسا تادیر نہ رہ سکا فضا میں اِک شور سا چار شمت اُٹھا سیچھ مشعلیں جل اُٹھیں ہُوا میں

اک رقصِ جنوں ہُوا ہے جاری ہو اسے جاری ہی رقصِ جنوں نہ ڈک سکے گا ہی شمع نوا نہ بچھ سکے گا ہی ہو سکے گا ہی ہو کا سکے گا ہی گا ہی ہو گا ہی ہو گا ہی گا ہ

### چلو پھرہم صف آراہوں

چلوہم پھرصف آ راہوں صف آ راہوں کہ دشمن چارسُو آ ئے کہ قاتل رُوبرو آ ئے کہ اُن کے کاسمۂ خالی میں سیجھ اپنالہو آ ئے

کہ بجھے جائے ہراک مشعل تو ظلمت ٹوبگو آئے کہ اہلِ صدق وایماں بےسہاراہوں چلو ہم پھر صف آرا ہوں صف آرا ہوں کہ پہلے بھی ستم ایجاد آئے شخے

نشان ظلم أنهائ شے لہو سے تر بتر تخنج قباؤل میں چھیائے تھے ہوں کی شد آندھی نے ویے کیا کیا بجھائے تھے جو اب وستِ ستم أنْحُے مثال سنگ خارا ہوں چلو ہم پھر صف آرا ہوں صف آ را ہوں کہ پھر آئیں تو قاتل سر تگوں جائیں پشیان و زبول جائیں گنوا کر اینے جسم و جاں بہا کر اپنا خوں جائیں عدو سقاک ارادوں سے اگر آئیں تو یوں جائیں که شرمنده دوباره بول چلو ہم پھر صف آرا ہوں

622

نشان ظلم أنهائے تھے لہو ہے تر بتر خنجر قباؤں میں چھیائے تھے ہوں کی شد آندھی نے ویے کیا کیا بجھائے تھے جو اب وستِ ستم أنْظے مثالِ سنگِ خارا ہوں چلو ہم پھر صف آرا ہوں صف آ را ہوں کہ پھر آئیں تو قاتل سر تگوں جائیں پشیان و زبول جائیں گنوا کر اینے جسم و جال بہا کر اپنا خوں جائیں عدو سقاک ارادوں سے اگر آئیں تو یوں جائیں

که شرمنده دوباره بهول چلو بم پهر صف آرا بهول

سیاہی اور موت کروار: ۰ زخمی سیابی ۰ پہلاسیابی ۰ دوسراسیابی ۰ موت (ہوائی جہازوں کی بمباری .... موریے 'لڑائی کا منظر ..... آہتہ آہتہ کیمرہ ایک پہاڑ کی طرف رُخ پھر لیتا ہے جہاں برف سے ڈھکی چوٹی پر ایک زخی سابی برف میں دبا پڑا ہے۔)

سپاہی: کہاں ہوں
'مرے جسم پر بوجھ کیسا ہے
کیا میں بہاڑوں کے نیچ د با ہوں
مری سانس کیوں رُک رہی ہے
مری سانس کیوں رُک رہی ہے
میٹھنڈک رگ و پے میں کیوں ہے
مرے بازوؤں میں سکت ہے

نه مونٹوں میں جنبش کا مارا

نهآ تھوں میں ہی روشی ہے چٹانوں کی صورت گرانبار پلکیں اُٹھانے سے عاری نو کیامیری بینائی بھی جا چکی ہے؟ نو کیامیری بینائی بھی جا چکی ہے؟

نہ چیرے 'ندمنظر

نہ کوئی صدا ہے؟ بیکیاہے؟ مجھے اپنی آ وازبھی اجنبی لگ رہی ہے فقظ دهندى دهند اور برف کے بیکراں سائیاں جارشو ہیں بيسكرات كائل ہے یا مجھے پیکا بوس ساپیے کناں ہے .....يكيا؟ میرے بازومیں کیوں درد کی لہر اُتھی ميں زندہ ہوں لتين بدن برف میں دفن ہے اور چرهمرا زمبرى ہواؤں سے شن ہوچكا ہے مسى كوخبرتك ندهوكي کہ میں اِس پہاڑی کی چوٹی بیزخموں سے چھلنی پڑا ہوں کوئی مہریاں ہاتھ۔۔۔۔۔ ہمدرد باز ونہیں ہے جواس کرہ مرگ سے جھے کو باہر تکالے

نہ جانے بہا دررفیقوں کے دیتے کہاں ہیں تو کیا میں یہاں سس میری کے عالم میں دم تو ڑ دوں گا تو کیااس پہاڑی کی چوٹی پیمیرے بجشس میں کوئی 82 1: كوئى شرآئے گا كوئى..... موت: گرمیں سیابی فقظ میں ۔اجل ۔موت ازل سے ابدتک تزى عمكسارا ورسائقي السيلية كهي بينواؤن كي واحدسيجا كەجوزندگى كى جفاؤں سے تنگ آ چىكے ہوں كه جوزندگى كى كڑى اور كمبى مسافت سے أكتا يجكے ہوں کہ جوزندگی کے سرایوں سے تھلیے خرابوں سے گھبرا چکے ہوں سبھی نامرادوں کومیں نے ہی آخرسہارا دیاہے جنہیں زندگی تج گئی ہو انہیں صرف میں نے گوارا کیا ہے

ادهرآ ..... بجھے ہاتھودے میں تری آخری جارہ گرہوں ترى جمسفر ہوں ترى را ہبر ہوں (موت ہاتھ بر حاتی ہے) اوهرآ سیابی۔مرےساتھ چل یمی وقت ہے جيد تواك جراغ سحرى طرح ربكزارعدم كامسافرى آ جھے کوا بنی حفاظت میں اس برف کے تندطوفان سے لے چلوں میں تخفيح كياخبر کیسی قاتل ہوا وُں کے جھکڑ ہمار ہے تعاقب میں ہیں اےسیاہی مرےساتھ چل (ہواؤں کاشور)

> سپاہی: کون ہےتو اجل فاحشہ! جھے کوئس نے پکارا کہ تو

بن بلائے بہاں آ گئی ہے ميں زندہ ہوں میری نقاہت ہے تُو نے بیہ مجھا کے میں زندگی ہے مفرحا ہتا ہوں مری غیر ہموارسانسوں سے تونے بیجانا كەيسىزع بىل بول یرے ہٹ مرےجسم سے اپنی پر چھا ئیں کو دُور لے جا موت: تراجهم بے س ہے اور تیری آ تکھول یہ کہرا جماہے مجھے اس کا حساس بھی تونہیں ہے كيتوصرف كينےكوزنده ب ورندا كرتوبيد كيه كەتىرالبوكس قدربهه چكاہے اگرتوبيد تکھيے كه بيمل وياقوت جوتیرے پہلومیں بھھرے پڑے ہیں تر ہے ہی لہو کی وہ بوندیں ہیں جو برف پرجم گئی ہیں توجانے

کہ اب زندہ رہنے کی خواہش عبث ہے چلو میں نے مانا
کہ تجھ میں ابھی زندگی کی رمق ہے
گرکس قدر
صرف دو چارسانسوں کی مہلت
تری ہے ہی اور نقاہت کا بیا حال ہے کہ
تری ہے زردر خسار پر برف کی تہہ جمی ہے
گریجھ میں اتنی بھی ہمتہ نہیں ہے

ترے سامنے جواند هیرے ہیں ان سے نہ ڈر بے خبر

رات بھی دن سے پھھ مختلف تونہیں ہے

سابى: چلومى نے مانا

مگر تو بتا مجھ سے کیا جا ہتی ہے

موت: زیاده نهیں

صرف اِ تنا کہ تُو مان لے زندگی اکسسلسل اذیت ہے توجس سے تنگ آ چکا ہے

سپایی: تو.....

تو یوں کہد کہ میں تیرے آ سے سپر ڈال دوں

موت: کیول نہیں

اوربيالزام بھي خود په لينے كوراضي ہوں ميں

سیای: دورهث فاحشه!

زندگی ہے مجھے پیار ہے

موت: باؤلے!

ا تنا پاگل نه بن

توجومانے تو کیا

اورنه مانے تو کیا

ابترے سامنے دوسراراستہ بی جہیں

این ہاتھوں کی پیلاہٹیں دیکھ لے

اینے ہونٹوں کی نیلاہٹیں و کھے لے

این آ تکھوں کی دھندلاہٹیں دیکھےلے

توجو مانے تو کیا

اور ندمانے تو کیا

سيابى: وشمنِ جال!

موت: ضدنه كرو كي

اب تیری منزل

تری رات ہر لمحہ نز ویک تر آ رہی ہے ترىضد تیری پیجارگی کرے واندوہ کوطول دے گی جانكني زندگي تؤنهيس چل مرےساتھ چل زندگی کے کڑے مرحلے بھول کر سیاہی: نہیں۔میں نہیں جاؤں گا میں تر ہے ساتھ ہر گزنہیں جاؤں گا موت: اینادشمن بدین تیرے پیکرمیں تیرالہومنجمد ہور ہاہے ترايخ زدهجسم طوفان کی پورشوں ہے تہیں چے سکے گا ادهرآ تخفيه ايناآ نجل اوژ هادول جو بچھ کو قیامت تلک گرم رکھے گا اوناسمجونو جوال میرے سینے کی حدّ ت

ترے یخ زوہ جسم کو

632

سرمدی امن بخشے گ آ بخھ کوا ہے گلے سے لگالوں یقیں کر! کہتو کر بناکی کی شدّ ت سے نالہ کناں ہے

تری ہے کسی اور فرماں پذیری مجھے حوصلہ دے رہی ہے

سیای: فریمی!

مجھے اپنی حیلہ گری اور مگاریوں سے جہدوام لانے کی کوشش نہ کر کذب گو

میں تو سر دی کی شد ت سے بیکل ہوں جھے سے تو خا کف نہیں۔

موت: خواہ آنسوخوشی کے ہوں یا کرب کے

ایک ہی بات ہے بے خبر!

شام ڈ<u>صل</u>نے کوہے

اورمیدان میں

شب کی پر چھائیاں خیمہ زن ہور ہی ہیں

کے کیا خبر ہے

كەتۇ

اس بہاڑی یہ گھائل پڑا ہے تری کھوج پہلے تو مشکل ہے اورا تفا قااگر تیرے ساتھی تخفيے ڈھونڈ بھی لیں تو حاصل؟ تخفي كياسكون ال سكه كا؟ ا گرتو کوئی روز تک اورزنده ریا بھی تو کیا چرے ؤنیا کے ڈکھ زندگانی کے جنجال تیرا تعاقب کریں گے تری بہتری ہے اسی میں كهبي حيل وجحت يهال پُرسکوں موت مرجا

سپاہی: ریاکار!

توائی عیّاریوں سے بجھے دام میں پھانسنا جا ہتی ہے میں زندہ رہاہوں میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں زندہ رہوں گا جھے تُو ہراساں نہیں کر سکے گی

ابھی مجھ کو جینا ہے موت: گرتو جیا بھی تو پھر کیا؟

کھے زندگانی کے بارے میں خوش فہمیاں ہیں اگر تو جیا بھی تو کیا تو سمجھتا ہے اس زندگی سے محبت کرےگا جوکھھرن ہے ذکت ہے بیچارگی ہے ذراسوچ اے بے بہر

پھر ذراسوچ

زندگی بسترگل نہیں

سیای: کیاسوچنا

میں تو ہستی کے ہرز ریر و بم سے ہوں واقف گرنو بھلائے ہُو ئے ہے کہ بید جنگ ہے

موت: یاؤلے!

میں نے مانا کہ تُو جنگ میں سرخرُ وہو چکا ہے وطن کی حفاظت کاحق جان پر کھیل کر توادا کر چکا ہے مگر بچھ کو اِک مرتبہ اپنے گھر اور عزیز وں کے دُ کھ پھر سے تڑیا کیں گے

سبزمانے کے تم جھاکو کھا جا کیں گے
سپاہی: جبجی تو مجھے اس قدر بے کلی ہے
کہ میں حملہ آ ورغنیموں کوجلدی ٹھکانے لگالوں
تو پھر گھر کو جاؤں

مرے گھر کی دہلیز ہردم مری منتظرہے

موت: بجاہے

اگرگھر ترامنتظر ہو

اگر تیرےگھر کے دروہام ہاتی رہے ہوں؟ اگر صرف اینٹوں کے انباراور راکھ کے ڈھیر گھر ہیں تو پھروہ تر مے منتظر ہیں

(قبقبه)

كھنڈر جاروں جانب كھنڈر ہيں

سپای: تو پھر کیا؟

مرے باز دوں میں توانائی ہے میرے کندھوں سے بندوق اُترے تو پھرمیرے باز و کدالوں کے اور بیلچوں کے رفیقِ سفر ہیں سیاہی خرابوں کو تغییر کرتار ہاہے

موت: زمیں جل چکی ہے

سپائی: میں پہلے بھی ویران خطوں کوزر خیزیاں دے چکاہوں

موت: مگراب بیمکن نہیں ہے

کہ پانی کے چشمے۔ کنویں اور نہریں

بمول کی نگا تار بارش سے اب خشک اور بے نشاں ہو چکے ہیں

درانتی \_ہتھوڑ ہے\_سلاخیں\_کدالوں کے پھل اور

ہل۔ گویاسب تیرے اوز ار پہتھیار تُرومُر کیے ہیں

سپاہی: گرتا کجے

میں سپاہی ہوں

گر بخت نے یاوری کی

اوراك بارميرے قدم

اینے شہروں میں پہنچے

تو پھر ہے

بيمسمارگھر

منہدم کارخانے

جلی تھیتیاں

اورخاموش بإزار

یوں جی اعتمیں گے

كه جيسے بھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا

موت: بجا

پر بیاس وقت ممکن ہے

سپایی: تیکن.....

موت: کم برتومری بات س

بیتو اُس وفت ممکن ہے جب

تیرے باز وسلامت ہوں اورجسم کا کوئی حصہ نہ بیکار ہو

مرايسے عالم ميں بھی

تىرى خۇش فېمياں تجھ كو بېكارى بىي

ہلاکت کی آندھی ترے جسم کاریزہ ریزہ اُڑانے کو پرتولتی ہے

ابھی وفت ہے سوچ لے

سپاہی: (مُصندی آہ بھرتے ہُوئے ایٹے آپ سے) تو کیاکوئی قوت بھی ایسی ہیں ہے

کہ جوموت کے زعم و پندارکو پڑو رکر دے

کوئی الیم صورت نہیں

جس سے میں قلعۂ مرگ کومنہدم کرسکوں

نہیں ۔۔۔۔۔ آج تک موت پر کس کوقند رت ملی

اگر یُونہی ہوتارہا ہے

تو پھر کیوں نہ میں خودکواس کے حوالے ہی کر دوں

کشاکش کا حاصل؟

فقط نزع کا طول ۔ اور پھر ہزیمت هکستِ نفس (موت کی طرف دیکھتے ہوئے)

میں صرف اِک شرط پر زندگی کی متاع گراں تیرے قبضے میں دینے کو تیار ہوں موت: شرط!

(قېقهدلگاتى ہے)

بھلاموت ہے بھی کسی نے کوئی شرط منوائی ہے؟

سپاہی: جانتاہوں کہ میں

دوسروں ہے کسی طرح بہتر نہیں ہوں اگر آج تک کوئی جھے سے نہ جیتا

تو مجھ کو بھی مرنے میں پھرعذر کیوں ہو

گردشمنِ زندگی

صرف اک شرط پر

موت: كونىشرط؟

سپاہی: بس بیکہ جب جنگ کا خاتمہ موتواک روز کے واسطے تو مجھے چھوڑ و مگی

بس اكروز كے واسطے

تا كه ميں اپنے عازى رفيقوں كى صف ميں كھڑا'

فتح کے گیت گاؤں

ظفرمند پرچم <u>کھلے</u>تو سلامی کی تقریب میں

ووسرے جاں نثاروں کے ہمراہ میں بھی کھڑا ہوں مرے کان بھی یوم نصرت کی تو پوں کی گونجارے گونج آٹھیں گے اوراُس وفت

> جب فنخ ونصرت کے نغمات سے سرزمین وطن کی فضارتص میں ہو میں عجلت سے گھر جا کے دیکھوں

> > وہ محبوب چہرے

جومیرے لیے اپنی آئھوں میں خوشیوں کے آنسوتو ہاتھوں میں پھولوں کے کنٹھے لیے راستوں پرمرے منتظر ہوں مرے گاؤں والے

مرے باراحباب مجھ کو

ظفرمند پرچم کی ما ننداً شمالیس.....

اورميس

ان کے اِس خیر مقدم کو س

مغرورآ تکھوں کی چپ مسکراہٹ سے دیکھوں

فقط إس قدر

ا ہے مری مسکراہٹ کی وشمن!

موت: نہیں تیری پیشرط نا قابلِ اعتناہے

سیای: تو پھر بیسوا!

دُ ورہو۔ میں سپاہی ہوں

اورزندگی کی چیکتی دمکتی ہُوئی آ گ میرے بدن میں ابھی ہے

میں زندہ ہوں ۔زندہ رہوں گا

موت: منگر کب تلک

سپاہی: جب تلک میری آواز میں زندگی کی لیک ہے

مرادل دھڑ کتارہے گا

موت: گرتا کے

سابی: تاکج؟

جب تلک میمران خزده جسم اِن آسانوں کی مانند نیلاند ہوجائے

ىيں

اس پہاڑی کی چوٹی پیدم توڑ دوں گا گر تیرے آ گے نہ ہر گر جھکوں گا ممکن نہیں ہے

کہ میں تیرےآ گےسپرڈال دوں

موت: حوصله! حوصله!

اے سپاہی بیہ جذباتیت بے اثر اور عبث ہے اگر مجھ سے تُو ہارتسلیم کر لے توبیزندگی کے اُسی ضا بطے ہی کی تائید ہوگی جوروز ازل سے ابد تک رہا ہے رہے گا رہے گا نہ اِس سے زیادہ نہ کمتر نہ اِس سے زیادہ نہ کمتر

(قدموں کی چاپ سنائی دیے لگتی ہے کچھ دور سپاہیوں کے چہرے جن میں سے ایک حالیہ کے دولا سے ایک کندھے پر برف ہٹانے والا کدال اور دوسرے کے کندھے پر تہہ کیا اسٹر پچردھراہے۔)

سیابی: تشهر!

مرے ہی رفیقوں کے قدموں کی مانوس آ واز میری طرف بروھ رہی ہے عجب کیا کہ بیرزخمیوں کے بختس میں ہی آرہے ہوں

موت: کہاں ہے وقو ف

سپاہی: اُس طرف

موت: (دیواندوارہنسی ہے۔قدموں کی جاپ قریب تر آ جاتی ہے) باؤلے بیہ جماعت تووہ ہے جولاشیں ٹھکانے لگاتی ہے شن تو!

( كدالوں اور بيليوں كے كھڑ بنے كى آواز ) پیر سے در ماں نہیں گورکن ہیں سیایی: وہ کچھ بھی ہوں زندہ تو ہیں اور زندوں کے دشمن نہیں بیمرے شیردل ہم وطن ہیں ( کیمرہ بلندی ہے گھاٹی پرمرکوز ہوتا ہے) پہلاسیابی: بہت تھک گئے اِس پہاڑی یہ چڑھناغضب تھا د وسراسیاہی: یہاں چندسانسوں کوسستانے کے بعد آ کے برحیں کے کہاب اور چلنے کی طافت جہیں ہے يبلاسيابى: محكن سےمرى برياب ریزه ریزه نبو کی جارہی ہیں يبلا: ترے ياس كھانے كو ہے كچھ؟ دوسرا: کہاں۔ چندسگریٹ بیجے ہیں۔اگرتم..... یہلا: غنیمت ہے بیجی - قیامت کی سردی ہے

دوسرا: جائے پیئو گے؟ أبلتی ہُو ٹی گرم جائے یہ بالائی کی تہہ جمی ہوتو کیسی رہے گی

> يبلا: چلواك پياله نهيس دوسهي دوسرا: بیهال کون زخمی ملے گا؟

( دونوں ہنتے ہیں )

پہلا: تصوری جادوگری خوب ہے دوسرا: ہاں خیالی بلاؤ کی خوشبو سے بھی پچھستی ہُو کی ہے (سیاہی کے کرا ہے گی آ واز آتی ہے)

سابى: ميں زندہ ہوں۔زندہ ہوں

اِس بدنفس کومرے سامنے سے ہٹاؤ پینظالم چڑیل پینظالم چڑیل

اینبازوپیارے

معلوم كب سے مرى گھات ميں ہے

میں زندہ ہوں

زنده ہوں مجھ کو بچالو

پېلاسايى: سنوجيسےكوئى يېيى پاس بى مو

دوسراسیای: تراواهمه هے۔ پہال کون ہوگا

سیابی: مرے پاس آؤرفیقو

مرے سر پہیہ ہے حیا گدھ کی ما نندمنڈ لارہی ہے

پہلاسیابی: سنی تم نے آواز؟

دوسراسیایی: بال وه .....ا دهر برف میس وسراسیایی: بال وه ......

يهلاسيابى: چلو-بيلچاو-وهزنده ب

دوسراسیای: جیرت

اگراس جگدلاش ہوتی تو میں اتنا جرال نہ ہوتا مگرا کیے زندہ سپاہی یہاں مجمزہ ہے پہلا سپاہی: تو جلدی کرو۔رات ہونے کو ہے (دونوں سپاہی زخمی سپاہی کقریب آجاتے ہیں) دوسرا سپاہی: (جھوتے ہُوئے) واقعی اس میں جال ہے ابھی

سنوتم میں اتن سکت ہے

کہ اِس کو اُٹھا کر ہم اپنے ٹھکا نے تلک جاسکیں
پہلاسپاہی: اگر چیٹھکان سے مری ہڈ یاں کڑ کڑا نے گئی ہیں
مگر اِس سپاہی کو دستِ اجل سے بچانامقد م ہے
آ وَ اِسے ہاتھ دیں
دوسراسپاہی: اچھاہُواہم اِدھرآ گئے
ورنہ اِس بادو باراں کے طوفاں میں زخموں سے گھائل

شهیدوں کی فهرست میں بیجی ہوتا پہلاسیاہی: بس اب وفتت ضائع نہ ہو

محامد تبهى بج نەسكتا

بیلجے ہے تہیں برف کی تم ہٹاؤ بیں استے میں کوئی دواد کھتا ہوں دوسراسیاہی: خدایا .....! ذرااس کے تائج جسم کو چھو کے دیکھو

پہلاسپاہی: نمعلوم بیاب تلک کیسے زندہ بچاہے موت: (اپخ آپ ہے) بیر پچھ بھی کریں۔میرے پُٹنگل سے اس کونہیں چھین سکتے

یہ مخچیرمیراہے۔ میں اس کو جانے نہ دوں گی

ב המננ

ووحیارسانسوں کے ساتھی

ا ہے راہ میں بھینک جائیں گے یا خود بھی بھوک اور تھکن ہی ہے دم توڑ دیں گے

> میں اِن کا تعاقب کروں گ میں اِن کا تعاقب کروں گی

> > یہ نجچیر میرا ہے

ميراب

يرا ب

(دونوں سپاہی! ادھر أدھر سے برف مثاتے ہیں اورزخمی سپاہی کو اُٹھا کر کندھے پرڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا کاشور اور برف باری کی شدّ ت بڑھ جاتی ہے) پہلا سپاہی: ذرا ہاتھ دوتا کہ میں اِس کو کند سے پہآ رام سے ڈال لوں

ہے، کا ہمدردساتھی سپاہی ہی ہوتا ہے۔ آؤڈراتم اِدھرسے
(زخمی سپاہی کراہتا ہے)
زخمی سپاہی: مرےساتھیوا تم کو تکلیف ہوگی

بیرستہ اندھیرا ہے اور پُر خطر ہے

ذراد کھے کر .....

ميراكيا ہے كه ميں تو

فقط چندسانسون كامهمان مول .....

برتمہارے لیے زندگی کے مدوسال کی ہے کراں

واديال بي

پہلاسپاہی: نہیںتم سلامت رہو گے۔ ہمارے وطن کے سپاہی کہابزندگی اور محفوظ رستے پتم گامزن ہو بچکے ہو (طلنے لگتے ہیں)

زخمی سپاہی: محمر ظلمتوں سے بھی رائے ڈھک چکے ہیں بیگھاٹی نہایت خطرناک ہے اپی جانیں مری زندگی کے لیے مت گنواؤ دوسراسیای: یبی زندگی ہے۔سیابی ہمیشہ سیابی ہی رہتا ہے اس کے لیے ہی خطرناک رہتے ہے ہیں ہاری مسرت یہی ہے کہ ہمتم کوزندہ سلامت۔ حجردم وہاں لے چلیں جس جگہاس مقدّس زمین وطن کےزن ومرد۔ بيروجوال یوم نصرت کےموقع پیغازی سپوتوں کو فخر وعقیدت ہے دیکھیں گے تو یوں کی گونجار میں ان بہا در جوانوں پہ بحریم کے پھُول برسیں گے جوجنگ ہے سرخروہ و کے آئے زخی سیاہی: مرے واسطے اس سے بڑھ کرکوئی بھی تمتانہیں ہے

که میں بھی وہاں ہوں گمردوستو گمردوستو چند لیجےتو سستا بھی لو یتم بہت تھک بچکے ہو پہلا سپاہی: محکن؟

تم ہماری نہ پروا کرو ایک بے جان لاشے کو دوگا م بھی کھینچنا سخت اذبیت ہے

پرایک زنده سیابی کو کندهول پیدا الے اگرسینکار و سیل کا بهى سفر ہوتو کچھ بھی نہیں

دوسراسیای: اورسیای اگریون تحصیقوسیای نبیس پہلاسیاہی: ہوائیں بہت سرد ہیں اور تمہار کے تفخر تے ہُوئے ہاتھ .....اف کس قدر یخ ز دہ ہیں

بیدستانے لو۔میرے ہاتھوں میں کافی حرارت ہے

زخمی سیابی: کیکن

دوسراسیای: سنو! به تکلّف کاموقع نهیں

پہلاسیابی: بس بیڈھلوان اب ختم ہونے کو ہے

اورہم اپنی منزل کے نزد کی آ چکے ہیں

موت: یخلوق کیسی ہے

اک دوسرے ہے اِنہیں کس فقدراُنس ہے یہ مجھے مات دے کر

"اَ<u>'</u>ے"

ميرے نخجر کو

مجھے چھنے لیے جارہے ہیں

یہ کیسے سیاہی ہیں کتنے نڈر ہیں

كە مىس تھك گئ

اور بيجار ہے ہيں

مجھے مات دے کر مجھے مات دے کر مجھے مات دے کر موت منہ کے بل گریژ تی ہے )

خيال: تر اد دوسکی

## شہدائے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کنام

تم نے جس دن کے لیے اپنے جگر چاک کیے سو برس بعد سہی دن تو وہ آیا آخر تم نے جس دھت تمنا کو لہو سے سینچا ہم نے اُس کو گل و گلزار بنایا آخر نسل در نسل رہی جہدِ مسلسل کی تؤپ ایک اُک تو طوفان اُٹھایا آخر ایک اُک غرید نے طوفان اُٹھایا آخر تم نے اک ضرب لگائی تھی حصارِ شب پر تم نے اک ضرب لگائی تھی حصارِ شب پر تم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر ہم نے ہر ظلم کی دیوار کو ڈھایا آخر

وقت تاریک خرابوں کا وہ عفریت ہے جو ہر گھڑی تازہ چراغوں کا لہو پیتا ہے زلفِ آزادی کے ہر تار سے زلفِ ایام حریت کیش جوانوں کے کفن سیتا ہے تم سے جس دور المناک کا آغاز ہُوا ہم ہے وہ عہدِ ستم ایک صدی بیتا ہے تم ہے وہ عہدِ ستم ایک صدی بیتا ہے تم نے جو جنگ لڑی ننگ وطن کی خاطر مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے مانا اس جنگ میں تم ہارے عدو جیتا ہے

لیکن اے جذب مقدس کے شہیدانِ عظیم
کل کی ہار اپنے لیے جیت کی تمہید بن
ہم صلیوں پہ چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے
وادی مرگ بھی منزل گہدِ اُمّید بن
ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں
رسم جو تم سے چلی باعثِ تقلید بن
شب کے سفاک خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو
جو کرن قتل ہُوئی شعلہ خورشید بن

## و کھنا ہیہے

آج اغیار کے تیروں سے بدن پر میرے پھر وہی زخم جیکتے ہیں ستاروں کی طرح پھر اسی دشمنِ جاں دشمنِ دیں کے ہاتھوں میرا ملبوس ہے گلرنگ بہاروں کی طرح پھر مرے دلیں کی مٹی سے لہو رستا ہے پھر مرے دلیں کی مٹی سے لہو رستا ہے پھر در و بام ہُوئے سینہ فگاروں کی طرح

میرے وشمن، مرے قاتل نے ہمیشہ کی طرح پھر سے چاہا کہ شکستہ مرآ پندار کرے جس طرح رات کا سقاک شکاری چاہے کہ وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرے یہ وہ سُورج کی شعاعوں کو گرفتار کرے یا جرائے سر دیوار کو تنہا یا کر جس طرح تند ہوا ٹوٹ کے یلغار کرے جس طرح تند ہوا ٹوٹ کے یلغار کرے

میرے وشمن نے بیسوچا ہی جہیں تھا شاید بید دیا باد فنا سے بھی بھڑک سکتا ہے اس کو قوت پہ تکبر ہے گر مجھ کو یقیں دستِ حق بازوئے قاتل کو جھٹک سکتا ہے دستِ حق بازوئے قاتل کو جھٹک سکتا ہے میرے جلاد کو معلوم نہیں ہے شاید میرادل دستِ اجل میں بھی دھڑک سکتا ہے میرادل دستِ اجل میں بھی دھڑک سکتا ہے

جانے کس زعم میں آیا تھا مقابل میرے
وہ اندھیروں کا پُجاری وہ اُجالے کا عدو
اس نے اک مشعل تاباں کو بجھانا چاہا!
اور فضا میں لیک اُٹھے ہیں کروڑوں بازو
میرامشرق ہوکہ مغرب، مرےسارے اطراف
میری قوت مرا پیکر، میری جاں میرا لہو

و کھنا ہے ہے کہ اس باطل وحق کے رَن میں
رات مرتی ہے کہ زنجیر سحر ہوتی ہے
آ خری فتح مری ہے مرا ایمان ہے ہے
جس طرح ڈو ہے سورج کو خبر ہوتی ہے
میں تو سو بار اسے اپنا مقدّر کر لوں
جس شہادت سے مری ذات امر ہوتی ہے

## ر انه

دائم آباد تیری حسیس انجمن

اے وطن ..... اے وطن

تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے

تیرے شہروں کا سُکھ تاقیامت رہے

تا قیامت رہے ہیہ بہار چمن

اے وطن ..... اے وطن

تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں
تیری راہیں فضائیں چپکتی رہیں
مسکراتے رہیں تیرے کوہ و دمن
اے وطن ..... اے وطن
تیرے بیٹے تری آبرہ کے لیے .
یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیاے
پھوٹ نکلے گ تاریکیوں سے کرن
اے وطن
درکان کیوں سے کرن
درکان کیوں سے کرن
درکان کیوں سے کرن

# میری آنگھیں مراچېره لا وُ عادیمبر۲۷ء

آج کے دن مراچ پرہ مری آئی میں لاؤ کہ میں آئینوں کو تکتا ہوں ت

تورود يتاهول

وہی آئھیں جو گئے سال گئے تھیں تو نہ واپس آئیں جوسرا فراز ہی لوٹی ہیں نہ بے بس آئیں وہی چہرہ جوشفق بن کے تھلاتھا

جوسفق بن کے کھلا تھا نہ بناصبح کا سورج نہ مری شام کا پیوند ہُوا مری شعلہ بھری آئسیس

مراا نگارسا چېره لا وَ

کەمرے ہاتھ مرادل مرے باز ومرے ار ماں

مراسارا پیگر خودکو پہچان سکے

> وه جوبھونچال کل آیاتھا جوگزری تھی قیامت اسے نیرنگپ نظرجان سکے

میں ابھی زندہ ہوں موجود ہوں بیمیری انامان سکے آج کے دن ہی گئے تھے مرے ساتھی مری شعلہ بھری آئیس مراانگار ساچرہ لے کر مراانگار ساچرہ لے کر ان اندھیروں کے سمندر کی طرف جہاں مرتی ہئو کی شمعوں کی ضیاچینی تھی

جہاں نفرت سے حقارت سے

ہراک موج بلاچیخی تھی

کشتیاں کرب سے گر لاتی تھیں ساحل کی ہوا چیخی تھی

مجح كومعلوم تفا

ہےجاں ہیں رجز کے نغے

مير كفظول ميں فنا چيخي تھی

اب نے سال کی تقویم کا پہلا دن ہے اور مرے پاس نہ شعلہ بھری آئیس ہیں نہانگارسا چہرہ ہے کہ میں ایپنیاروں سے کہوں تم ہے دام سیکتے ہو

مگر ہم بھی سرِ شاخِ چن

ول گرفته ہیں

كه ياران صباكب آكيس

ہم بھی ہر پھول کو ہر خار کو سینوں سے لگائیں

گُل وگلشن کوسجا ئیں وہ جوانانِ چمن جب آئیں نئ تقویم کے اوراق چیک اُٹھیں اورآ کینوں میں
عکس پھڑے ہُو کے یاروں کے نظرسب آ کیں
اے اسپرانِ عدو!
ثم تواس دیس کی مٹی ہوکہ جو
جس قفس میں بھی ہو
زندال کی فضام ہے گئ
اب اسپری کے تمعلوم زمانوں کومقد رکرلو
کس پیافشا ہے
کہ آ زردہ پرندوں کی زباں
کہ آ زردہ پرندوں کی زباں
کہ آ خردہ پرندوں کی زباں

جانے کس روز مرے شہر کولوٹے گی

وہ غربت کی بہار
جس میں فصل گل ولالہ
نئ شمعوں کی طرح لہکے گی
اور فضااس طرح دیکے گ
کرمحشر میں جہتم جیسے
ہرطرف آگ کے دریاؤں میں

شعلول كاتلاطم جيس

میری تفویم کے نوروز پھرامھیں گے مرے زخم کا پرچم مری شعلہ بھری آسمھیں مراانگارسا چہرہ لے کر

سرِمیدانِ وفاتم جیسے
آ ج کین مری مانند
ہراک صحن
ہراک کھیت
ہراک کھیت
ہراک راہ میں
مفلوج ادھورا پیکر
چیختا ہے
مری آ تکھیں مراچہرہ لاؤ
کہیں آ کیوں کو تکتا ہوں
کر میں آ کیوں کو تکتا ہوں
تورود یتا ہوں

# بيركهيت بيكليان

یہ کھیت ہمارے ہیں بیہ کھلیان ہمارے
پورے ہوئے اِک عمر کے ارمان ہمارے
ہم وہ جو کڑی دھوپ میں جسموں کو جلائیں
ہم وہ ہیں کہ صحراؤں کو گلزار بنائیں
ہم اپنا لہو خاک کے تودوں کو پلائیں
اس پر بھی گھروندے رہے ویران ہمارے
بیہ کھیت ہمارے ہیں، یہ کھلیان ہمارے
بیہ کھیت ہمارے ہیں، یہ کھلیان ہمارے

ہم روشی لائے ہے لہو اپنا جلا کر ہم پھُول اُگاتے ہے لیے لیسینے میں نہا کر اور کوئی فصل اُٹھا کر لے جاتا گر اور کوئی فصل اُٹھا کر رہے ہے جاتا گر اور کوئی فصل اُٹھا کر رہے ہے میشہ تہی دامان ہمارے لیے کھیت ہمارے ہیں، یہ کھلیان ہمارے لیے کھیت ہمارے ہیں، یہ کھلیان ہمارے

اب ویس کی دولت نہیں جاگیر کسی کی اب ہاتھ کسی کے نہیں تفذیر کسی کی پاؤل میں کسی کے نہیں زنجیر کسی کی پاؤل میں کسی کے نہیں زنجیر کسی کی بھولے گی نہ دنیا مجھی احسان ہمارے بیا کہوں نہارے بیا ہمان ہمارے بیں، بیہ کھلیان ہمارے بیں، بیہ کھلیان ہمارے بیں، بیہ کھلیان ہمارے

## ستيرالشهد اء

وشتِ غربت میں صدافت کے شخفظ کے لیے

اُو نے جال دے کے زمانے کو ضیا بخشی تھی

ظلم کی وادی خونیں میں قدم رکھا تھا

حق پرستوں کو شہادت کی ادا بخشی تھی

آتشِ دہر کو گلزار بنایا تو نے

تو نے انسان کی عظمت کو بقا بخشی تھی

تو نے انسان کی عظمت کو بقا بخشی تھی

اور وہ آگ وہ ظلمت وہ ستم کے پرچم تیرے ایثار ترے عزم سے شرمندہ ہُوئے جرات وشوق وصدافت کی تواریخ کے باب تری عظمت، ترے کردار سے تابندہ ہُوئے ہو گیا نذر بنا دبد ہو شمر و بربید کشتگان رہ حق مر کے گر زندہ ہُوئے کشتگان رہ حق مر کے گر زندہ ہُوئے لیکن اے سید کونین حسین ابنِ علی آ رائی ہے آ ج پھر دہر میں باطل کی صف آ رائی ہے آ ج پھر حق کے پرستاروں کا انعام ہے دار زندگی پھر اسی وادی میں اُتر آئی ہے آ ج پھر مید مقابل ہیں گئی شمر و برید صدق نے جن کو مٹانے کی قشم کھائی ہے صدق نے جن کو مٹانے کی قشم کھائی ہے صدق نے جن کو مٹانے کی قشم کھائی ہے

ول کہ ہرسال ترے غم میں لہوروتے ہیں ہے اسی عہدِ جنوں کیش کی تجدید تو ہے جاں بکف حلقہ اعدا میں جو دیوانے ہیں ان کا فدہب ترے کردار کی تقلید تو ہے جب ہے اب تک اسی زنجیرِ وفا کا رشتہ ہیں جب سے اب تک اسی زنجیرِ وفا کا رشتہ ہیں جیتے وستِ جفا کار کی تردید تو ہے ہیں ہیں تا دید تو ہے

تزانه

لبوں یہ اہلِ امن کے

لہوتر نگ ہی سہی عدو سے جنگ ہی سہی

چلو کہ دشمنوں کا بیہ گھمنڈ

توژویں

جو ہاتھ ہم پہظلم کا اُٹھے

أسےمروڑ دیں

غنیم پر بیہ عرصۂ حیات

کہاں گیا ہے تو مرے دیار پاک کو پکار کر جوحوصلہ ہے کچھاتو سامنے سے وار کر اگر جواب خشت وسنگ ہے

توسنگ ہی ہی عدو سے جنگ ہی سہی جنگ ہی ہی

> نہ چاہتے تھے ہم گر بیامتحاں بھی ہو چلے

کہاں ہے کشکر ستم کہ آ گئے ہیں منچلے اسی کی خاک اسی کے خوں سے

لالہرنگ ہی سہی عدو سے جنگ ہی سہی

# ترانه

اِن چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو درد کی راتوں کو ڈھلنا ہے ہوا جیسی ہو شوق کی راتوں کو ڈھلنا ہے ہوا جیسی ہو شوق کی آگ کو مرهم نہ کرو دیوانو اپنی آواز کی کو کم نہ کرو دیوانو کھر سے سورج کو نِکلنا ہے گھٹا جیسی ہو ابن چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو ابنی ہو ابنی ہو

یہی مٹی تھی تہہیں جان سے بڑھ کر پیاری آج ای خاک سے اک چشمہ خوں ہے جاری راہ کتنی ہو کڑی رات ہو کتنی بھاری ہم کو اس دشت میں چلنا ہے فنا جیسی ہو ان چراغوں کو تو جلنا ہے فنا جیسی ہو ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو

اپنے زخموں کو سجائے ہُوئے تاروں کی طرح
پرچم جاں کو لیے سینہ فگاروں کی طرح
اس بیاباں سے گزرنا ہے بہاروں کی طرح
ان چراغوں کو تو جلنا ہے ہوا جیسی ہو
درد کی رات کو ڈھلنا ہے فضا جیسی ہو

#### تزانه

اے وطن جگ جگ جیتو اے وطن ۔اے وطن تو مری جاں میرادل میرالہو میرابدن ۔اے وطن تیرے آئینے بھی سورج تیرے کانٹے بھی گلاب تیرے ویرانے بھی جنت کی فضاؤں کا جواب تو نے بخشا زندگی کا بانگین کا بانگین اے وطن اے وطن

اے وطن جگ جگ جيتو

اےوطن

تو کسی کا خواب بھی ہے خواب کی تعبیر بھی او مرا نغمہ، مرا پرچم، مری شمشیر بھی رائگ و مرا نغمہ، مرا پرچم، مری شمشیر بھی رائگ و خوشبو سے گل و گلزار تیرا پیرئن اے وطن اے وطن

تیرے دریاؤں سے نغموں کی کھنک آتی رہے تیرے کہساروں سے پھولوں کی مہک آتی رہے تیرے کہساروں سے پھولوں کی مہک آتی رہے تیرے پتھر بھی ہیں موتی تیرے صحرا بھی چہن تیرے وطن

اے وطن جگ جگ جیےتو

اے وطن ۔اے وطن

تزانه

مرابدن لہولہو مراوطن لہولہو مگرعظیم تر

ىيەمىرى ارض پاك ہوگئ

S 4

اسی کہو سے یہ خد

وطن کی خاک ہوگئی

مرابدن کہولہو بحُھا جو اِک دیا یہاں توروشنی کے کارواں روال دوال روال دوال

وفا کی مشعلیں لیے نکل پڑے بیر سرفروش جا شار چل پڑے بیماں تلک کے ظلم کی

فصیل جاک ہوگئ عظیم تربیارضِ پاک ہوگئ

مرابدن لهولهو

غنیم کس گمال میں تھا کہاس نے دار کر دیا اسے خبر نہ تھی ذرا

کہ جب بھی ہم بڑھے

تو پ*ھر أ*كے نہيں

بيرأ تطفة كثمرك

مگر جھکے نہیں

اسی اداسے رزم گاہ تا بناک ہوگئ عظیم تر ..... بیارضِ پاک ہوگئ

مرابدن لہولہو مراوطن لہولہو

ہرایک زخم فنخ کا نشان ہے وہی تو میری آبروہے آن ہے جو زندگی وطن کی راہ میں ہلاک ہوگئی عظیم تر ..... ہیہ ارضِ پاک ہوگئ

### تغیرے بعد (بحضورقائدِ اعظم)

پھول روتے ہیں کہ آئی نہ صدا تیرے بعد غرقه خول ہے بہاروں کی ردا تیرے بعد آندهیاں خاک اُڑاتی ہیں سرِ صحنِ چمن لالہ وگل ہُوئے شاخوں سے جُدا تیرے بعد جاہ ومنصب کے طلبگاروں نے بوں ہاتھ بڑھائے کوئی دامن بھی سلامت نہ رہا تیرے بعد جن کو انداز جنوں تو نے سکھائے تھے جھی وہی دیوانے ہیں زنجیر بپا تیرے بعد کس سے آلام زمانہ کی شکایت کرتے واقفیِ حال کوئی بھی تو نہ تھا تیرے بعد اب بکاریں تو سے زخم دکھائیں تو سے ہم سے آشفتہ سرو شعلہ نوا تیرے بعد پھر بھی مایوس نہیں آج ترے دیوانے گو ہر اک آنکھ ہے محرومِ ضیا تیرے بعد راستے سخت تحضن منزلیں دشوار سہی گامزن پھر بھی رہے آبلہ پا تیرے بعد جب مجھی ظلمتِ حالات فضا پر برسی مشعلِ راہ بنی تیری صدا تیرے بعد آج پھر اہلِ وطن انجم و خورشید بکف ہیں رواں تیری دکھائی ہوئی منزل کی طرف

# سجمى شريكِ سفريي

یہ مملکت تو سبھی کی ہے خواب سب کا ہے

یہاں یہ قافلۂ رنگ و یُو اگر کھہرے

تو حسنِ خیمۂ برگ گلاب سب کا ہے

یہاں خزاں کے بگولے اُٹھیں تو ہم نفو!
چراغ سب کے بجھیں گے عذاب سب کا ہے

ہمیں خبر ہے کہ جنگاہ جب پُکارتی ہے تو غازیانِ وطن ہی فقط نہیں جاتے تمام قوم ہی لشکر کا روپ دھارتی ہے محاذِ جنگ پہ مردانِ کر تو شہروں میں تمام خلق بدن پر زرہ ہنوارتی ہے

مِلوں میں چہرۂ مزدور تمتماتا ہے تو کھیتیوں میں کسان اور خون کھرتے ہیں وطن پہ جب بھی کوئی سخت وفت آتا ہے تو شاعرانِ دل افگار کا غیور قلم مجاہدانِ جری کے رجز ساتا ہے مجاہدانِ جری کے رجز ساتا ہے

جلیں گے ساتھ سبھی کیمیا سبھی ہوں گے اور اب جو آگ گئی ہے مرے دیاروں میں تو اس بلا سے نبرد آزما سبھی ہوں گے سپاہیوں کے علم ہوں کہ شاعروں کے قلم مرے وطن ترے درد آشنا سبھی ہوں گے مرے وطن ترے درد آشنا سبھی ہوں گے

میرےابیخ لوگو! (جنگی قیدیوں کی دالپی پر)

میں بھی اوروں کی طرح جانب درآ ياتها كهميں ان آئكھوں كوان چېروں كوديكھوں جو گئے سال گئے تھے توندوا بس آئے میں بھی آئکھوں کے چراغوں کوجلائے انبين رستول يهكفراتها مرےاپے میرے پیارےلوگو إنهيس رستول په جهال اجرى تاريك گفزى یوں قضابن کے کھڑی تھی كەللےگى بىنبىں میں بھی اور وں کی طرح

هجرى دہلیزیپاستادہ رہا آتے جاتے ہوئے موسم انہیں گلیوں ہے گزرتے ہُوئے اک بل کوتھبرتے توبير كهتية ''ابھی وہ رُت نہیں آئی ابھی وہ رُت نہیں آئی'' میں مگرشوق کی دہلیزیداستادہ رہا كەمرى طرح كئى ججرز دە دل کٹی روتی ہُو ئی آ تکھیں سئى بسمل جانيں آتے جاتے ہُو ئے جھونکوں کوصدادی تی تھیں كوئى پيغام؟ مسى گشتهٔ بيدار كے نام اورخاموش ہوائیں جیسے عمر بجھتے ہُو ئے شعلوں کی بڑھادیتی تھیں هر کو کی نقش بدیوار سردا بگزار ایک می سب کی طلب

وہ گرانی ہے که پایستهٔ زنجیرلگیس آنے والے مجھے انسال نہیں تصور لگیں ميس تو آياتها كه ديكھوں گاانہيں جومری طرح مرے ہم وطنوں کی مانند در دکی آ گ میں ڈھل کر بھی تو انا ہوں گے نئ ج دھے ہے نی سمت روانہ ہوں گے ان کے جسموں میں مگر خوں کی رمق بھی تو نہیں ایسے ویران ہیں چبرے كەأنېيى اپنى اسىرى كا قلق بھی تو نہیں

وہ گرانی ہے كه پابسة زنجيرلگيس آنے والے مجھے انسال نہیں تصور لگیں ميں تو آيا تھا كه ديكھوں گاانہيں جومری طرح مرے ہم وطنوں کی مانند درد کی آگ میں ڈھل کربھی توانا ہوں گے نئ ج وهج ہے نی ست روانہ ہوں گے ان کےجسموں میں مگر خوں کی رمق بھی تو نہیں ایسے وران ہیں چبرے كەأنبىل اپنى اسىرى كا قلق بھی تو نہیں

مسيخواب ربزه ربزه

6.

شعیب سلطان کے نام

6

F

میرے ہر نقش میں پنہاں ہے کہانی تیری فن کی معراج ہے تصور بنانی تیری

### ترتيب

| 691 | 9 | روشنيول كاشهر    |
|-----|---|------------------|
| 723 |   | ساحل کی ریت      |
| 751 |   | موم کے پھر       |
| 789 |   | آ فرشب کے ہم سفر |

روشنیوں کا شہر

### يهلامنظر

( گھڑیال سات بجاتا ہے اور پھر کسی آباد بازار کی مختلف آوازیں فیڈ اِن ہوتی ہیں۔ اِن آوازوں میں محض کاروں کے ہارن کھنٹیاں تہقیجاور بال رُوم کی موسیق ہے)

بوڑھا: (کھانے ہُوئے اپنے آپ ہے) اُف بیرجاڑے کی خنگ شام' بیڑھنڈ رے جھو کئے' ....جسم مفلوج ہُواجا تا ہے جیسے شریانوں میں تھم جائے لہو کی گردش بیر بڑھا پا' بیخزاں کا موسم دونوں بے رنگ خرارت سے تہی .....دونوں محروم تپش جل چکا کب سے بڑھا ہے کے جہتم میں گنہگار بدن کا ایندھن اب تواک چیکر خاکشر ہوں زندگی راکھ کا ڈ چیر اب کوئی آگا ہے حد سے جاں تاب نہیں دے سکتی اب کوئی آگا ہے حد سے جاں تاب نہیں دے سکتی

أف بهجاڑے کی خنک شام بيخهنثر يجهو نك (لبحديدل كر) خالده! بند کروے بیدور یجے سارے تنتی ہے رحم ہے بیٹی تو بھی میں چراغ سحری'اور تخھے طلب بإدشال كيااى دن كے ليے جھ كوجواں ہونا تھا؟ (ایخآپے) كاش إس دفتر بے فیض کے بدلے قدرت یے ثمر رکھتی مرائخل حیات یے ثمر رکھتی مرائخل حیات! آمنه: (قدرے وورے ....سن رسیده آواز)

( قدر ہے دور ہے۔۔۔۔۔۔۔ ن رسیدہ اور رہ کیا ہُوا؟ کیوں بلاوجہ پر بیٹان ہُو سے جاتے ہو؟ اِک ذراصبر کرو آگروشن کیے دیتی ہوں ابھی تم کوزیبانہیں ہروقت جواں بیٹی کو ایسے مطعون کرو

خالدہ بیٹیوں سے بڑھ کرمری بیاری بیٹی س قدرنیک ہے معصوم ہے سنجیدہ ہے ہم کہاب ٹوٹتی گرتی ہُو کی دیواریں ہیں اس کامعصوم سہارا بھی بہت ہے ہم کو جوشب وروز جوانی کے تقاضوں کو نچھا ور کر کے ہم پیقربان ہُو ئی جاتی ہے بوڑھے ماں باپ کی خدمت یہ کمر بستہ ہے بوڙها: آمنه کتني کم فہم ہے تُو تيري كوتاه نظر صرف امروز کی مجرم ہے مگر . تجھ کوفر دا کی خبر کچھ بھی نہیں آ ہ میں کیسے کہوں کیسے تجھے سمجھاؤں خالدہ کس لیے ہرشام کی پہروں تک اینے ماحول سے بریگانہ کسی دھیان میں گم اس در ہے میں کھڑی رہتی ہے آ منه: يوں اگر ہے بھی تو پھر كونساظلم بُوا! دن بعراسكول يرها ناتهي تو ميحيهل نهيس نو کری ایک او یت ہے کوئی کھیل نہیں

اوروہ بیچاری خطکن کی ماری
شام کے وقت بھی اپنے در پیچے میں کھڑی
خود کو بہلا کے اگر شہر کے نظاروں سے
تو بیمعصوم ہی تفریح بھی ہے بُر معظیم
کتنے ہے درد ہیں احسان فراموش ہیں ہم
کتنے ظالم ہیں ستم کوش ہیں ہم

(وهيماورأداس ليحيس)

خالدہ! کتنی بد بخت ہے تُو

کتنی ہے رنگ ہے معصوم جوانی تیری
تیری قسمت میں نہیں ہے شاید
کرتری مانگ میں افشاں کے ستار ہے چکیں
کرتری مانگ میں افشاں کے ستار ہے چکیں
کرتر ہے ہاتھوں میں گلزار حنا کے مہکیں
تیری نقد بر میں محنت کے بیاباں ہیں فقط
اور ماں باپ کی بوڑھی لاشیں
کتنی بد بخت ہے تُو!

(سكيال لين كلَّتى ہے ..... دُور سے خالدہ كے كُنگنانے كى آواز آتى ہے)

بوڙها: سُن!

سُن بيآ واز كه ہےاس ميں نہاں تيري بيثي كالسسكتا فردا عُم فشال نوحه كنال! خالدہ میری نظر میں بھی ہے معصوم مگر مجھ کواس بنتے ہوئے شہرے خوف آتا ہے اس کے ہنگاموں سے رعنائیوں سے جَكُمُكَاتَى مُو كَى راہول ہے جَمِيكتے مُو ئے بازارول ہے قہقہوں اور بھٹکتی ہُو کی خوشبوؤں سے اس کے نغمول سے حسیس رنگوں سے اس کی د بواروں سے نظاروں سے خوف آتا ہے تونہیں جانتی اس شهر کی بیروشنیاں چھین لےجائیں گی اک روز تر ہاور مرے گھر کارینھاسا بیعصوم چراغ آ تکھ کا نور بڑھا ہے کا سکوں .....خالدہ

(خالدہ کی آ واز أبھرتی ہے)

خالدہ: اےروشنیوں کےشہر اےروشنیوں کےشہر سورج ڈوب جلاتو کتنے دیپ جلے شام کےسائے روشنیوں میں ڈوب چلے پیخوشبو کے بوجھل جھو نکے پیکرنوں کی نہر

اےروشنیوں کے شہر اےروشنیوں کے شہر

> ہیلوگوں کے ہینتے ار مانوں کے روپ رات ہُو ئی تو د مک اُٹھی چہروں کی دھوپ میرے دل میں کیوں ہے اک انجانے در د کی لہر

اےروشنیوں کےشہر اےروشنیوں کےشہر

> تیرے ہنگاموں کی دنیانور ہی نور میرے دھیان میں تاریکی ہے میں مجبور میں کیا جانوں میں کیاسمجھوں توامرت یاز ہر

اےروشنیوں کےشہر اےروشنیوں کےشہر

( نغمہ فیڈ آ وَٹ ہوجا تا ہے اور موسیقی سے منظر بدلنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہال میں ایک مقور کی تضویروں کی نمائش ہے ' جوم کی ملی عُلی آ واز وں کے اثرات )

دوسرامنظر.

آ داز نمبرا: خوب تصویرین ہیں

نمبرا: کتنی ترتیب ہے آ ویزاں ہیں

نمبرا: ہاں کسی فن کی نمائش بھی تواک فن ہے

نمبرا: ذراد يجموتو

نمبرا: ال طرف دیکھویہ تصویر

نمبرا: "غزال صحرا" فن كى معراج ہے بيد جس طرح قاف كى آ واره يرى ہوكوئى

نمبرا: اےمقورترے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں

نمبرا: خوب تصویر بنائی مرے بہلانے کو

نبرا: "صبح نو"

نبرا: قابل داد بان رنگول کی آ میزش بھی

نمبرا: کتنے موزوں ہیں ہے باریک خطوط
نمبرا: نوروظلمت کی کشاکش کا عجب منظر ہے
نمبرا: جس طرح شب کی قباع کے کہ وئی جاتی ہے
نمبرا: آبٹار کلک کوہ ہے گھر تاہوا دریا توبہ!
نمبرا: کتنی بھری ہوئی ہرموج نظر آتی ہے
جیسے ہرسنگ گراں ٹوٹ کے بہہ جائے گا
جوبھی تصویر ہے شہکار ہے فن یارہ ہے
جوبھی تصویر ہے شہکار ہے فن یارہ ہے

سلمٰی: ارےزاہدہتم بھی موجود ہو

زاہدہ: کون؟ سلمٰی ..... یونہی بس چلی آئی تھی

اس مقور کے فن سے عقیدت ہے جھے کو

سلملی: بری خوبصورت تصاوریبیں

زاہدہ: واقعی فن کے شہکار ہیں

سلمٰی: جس کود کیھووہی نقش ہائے مقور میں گم بُت بنا ہے

ارے! خالدہ اوریہال

زابده: كيول اسے ديكي كرتم كوجيرت بُو كى

سلمی: بیاری کی تفتر میں صرف اسکول ہے اور گھرہے

زاہدہ: مگرآج تووہ نمائش میں آئی ہُوئی ہے

خداجانے کیسے بچاری کامفلوج باپ اورمعذور مال

دونوں اِس کے سہارے پہزندہ ہیں ..... اور خالدہ خود بھی اس عمر میں فلسفی بن چکی ہے کہ جیسے کسی اور دنیا کی ہاسی یہاں آگئی ہو اِسے آرٹ سے ہے لگاؤ

مگرزندگی کے کسی اوررخ سے محبت نہیں ہے

زاہدہ: بچاری اکیلی کھڑی ہے

چلواس سے باتیں کریں

سلمٰی: زاہدہ تم نہیں جانتیں

اس کی د نیا اِنہیں سرد تنہائیوں ہی سے آباد ہے

د مکے لوایک تصور کے سامنے کیے مبہوت ہے

زاہدہ: اور ہاں اس کے ہونٹوں کی جنبش کہ جیسے کوئی خود سے محوِیخن ہو

سلمٰی: چلواب چلیں لوگ جانے لگے ہیں

( جوم کی آوازیں فیڈ آؤٹ ہوجاتی ہیں )

خالدہ: (اپنے آپ ہے) بیتصوریس شہر کی ہے؟ ساں کتنامانوس ہے

جیسے میری نگاہیں اسے روز وشب دیکھتی ہوں بیاُونچی عمارات بیجگمگاتے دروہام۔روشن در بیج بیشفاف سڑکیں' بھڑ کتے لبادوں میں خوش باش انساں

حسيں رقص گا ہوں میں پیہ قبقے ' قبقیے زندگی'روشنی۔زندگی'روشنی اور بیابک کوشے کے سائے میں ڈوبامکاں ينم واک در يچه یہ کیوں روشنی کے سمندر کی قربت میں بھی اک کرن ہے بھی محروم ہے ..... کیوں؟ ئېيں' په چمکتابُواشېر..... اوربياندهيرون مين ڈوبامكان جیسے میراہی شہراور .....میرامکاں ہو مقور! یکس کامکال ہے؟ مقور: یکس کامکال ہے؟ یکس کامکال ہے مجھےخودنہیں علم بیروشن سے چیکتا ہُو اجگمگا تاہُواشہر کس کا ہے اور بیاندهیرے میں ڈوبامکاں خودمرے واسطے اجنبی ہے خالدہ: (چونک کر)کون ہے؟ مقور: خاتون! میں ہی وہ مجرم مقور ہوں جس کی پریشان تضویر نے آپ کے ذہن کو اِتنا اُلجھا دیا ہے سبھی لوگ میری بنائی تصاویر کود کیچ کر جانچکے ہیں

تمرأن كي آتڪھيں

فقظ شوخ رنگوں' چیکتی لکیبروں' فسوں کارقوسوں میں کھوئی رہی ہیں سبھی نے فقظ جگمگاتے ہُو ئے شہر کا نور دیکھا سبھی نے فقظ جگمگاتے ہُو ئے شہر کا نور دیکھا سبھی کوئی اس اندھیر سے مکاں تک نہ پہنچا سیسایوں کی دنیا' اندھیروں کامسکن سیسایوں کی دنیا' اندھیروں کامسکن مصور کا اک نقش نوحہ کناں ہے مصور کا اگفش نوحہ کناں ہے ہانا کا م کاوش!

مری ناتمام آرز واس جوم فراواں میں بھی اک نگاہ کرم کوترستی رہی ہے بیتو بین فنکار کی موت ہے ہاں بیتو بین ۔فنکار کی موت ہے ہاں بیتو بین ۔فنکار کی موت ہے

، مقور مگراس کی ..... قیمت؟ خالده: مقور مگراس کی

مصور: فقط قدرداني

خالدہ: مرامد عاہے....اگرمیں اسے لینا جا ہوں

مقور: نہیں بیابھی نامکمل ہے

خالده: ووكس طرح؟

مقور: اس اندهیرے مکال کا در پچه ابھی منتظرہے کسی ایسے پیکر کا

جس کےرگ و پے میں بیجگمگا تاہُواشہرطوفاں اُٹھالے گمراس کے قدموں میں ساحل کی زنجیرِظلمت پڑی ہو یبی نوروظلمت کی پیم کشاکش مرےشاہ پارے کو تھیل کارنگ دے گ مجھے س خیالی ہیو لے کی' اس پیکر خواب کی جنبخو ہے نہ جانے یہ تصویر کب تک ادھوری رہے گ نہ جانے یہ تصویر کب تک ادھوری رہے گ

(این آپ میں کھوئے ہُوئے کہے میں)

بیخاتون تصویر میں کس قدر کھوگئ ہے

یہ کھری ہُو کی زلف ہ جیسے زمانے کا دُکھ اِس پرسائی آئی ہو

یہ کھری ہُو کی زلف ہ جیسے کسی خواب گوں جھیل میں

دو کنول شام ہستی کے کہرے میں لیٹے ہُو نے ہوں

یہ گلنارلب جیسے باغ جوانی کی کلیاں بہاروں کے انجام سے باخبر ہوں

یہ معصوم چہرہ کہ جیسے کسی جگمگاتے ہُو نے شہر پردھندی چھاگئ ہو

مسلسل اُداسی میں ڈوبی ہُو کی نوجوانی

خموثی میں بھی نوحہ گرہے

خموثی میں بھی نوحہ گرہے

مغموم صبحوں میں 'خاموش شاموں میں' ویران راتوں میں ڈھونڈ ا

مغموم صبحوں میں 'خاموش شاموں میں' ویران راتوں میں ڈھونڈ ا

جھے مل گیا میرے تاریک و تنہا مکاں کا کمیں

( قریب آتے ہوئے) اجنبی نیک خاتون! میں آپ کی قدر دانی کامشکور ہول

میر نے فن کا تقاضا بھی ہیہ ہے کہ میں آپ کی نذر کر دوں بیتصور لیکن اگر آپ پچھروز اس نامکمل ہیو لے کی پخیل تک ایک زحمت اُٹھا کیں خالدہ: وہ کیسے؟

> مقور: مری آرزوہے کہ میں اس اندھیرے مکال کے دریجے میں اس روشنی کی کرِن تھینچ لاؤں

جواں جگمگاتے ہُوئے شہری تابنا کی سے تابندہ تر ہو اگرآپ کچھروز تک شام کو چند کمجے مرےسامنے آکے بیٹھیں

تو میں آپ کواپی تصویر کے اِس در پیچے کی زینت بنا دوں بیشا ہکارجس دن مکمل ہو .....بس آپ کا ہے

خالدہ: مصور۔ مجھے تیرے فن سے عقیدت ہے

گرمیری موجودگی تیر نے ن کے سی کام آئے تو میں .....خواہ کچھ ہو۔ یہاں روز آتی رہوں گی ار سے شام ڈھلنے کو ہے ..... لوگ سب جانچکے مجھ کولازم ہے اب میں بھی جاؤں

مقور: تؤكل شام؟

خالده: بال میں ضرور آؤں گی

آه اسشهر کی بیروشنیان! آ منہ: جانے کیوں واہمے بنظن کیے دیتے ہیں تنہیں خود ہے ماحول ہے بیٹی ہے سبھی د نیا ہے! واہمے کتنے گنا ہوں کوجنم دیتے ہیں آ دی این تراشے ہُوئے بُت یوجتا ہے ہم کداب عمر کی اِس منزل تاریک میں ہیں جس میں اک شمع کی موہوم ہی ضو ایک ہلکی سی کران خیرہ کردیتی ہے آئکھوں کو۔وہاں تاب نظارگی مشعل خورشید کسے ا بنی محرومی کا احساس ہے' اِس شک نگاہی کا سبب خودنہیں رکھتے تو اوروں کے بچھاتے ہیں جراغ بوڙها: ٹھيڪ کہتی ہومگر

> یہ مرے واہمے وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں میری بے نورنگا ہیں ہی فقط دیکھتی ہیں بینظر سوز نظار ہے بیاجٹر کتے منظر بیہ چکا چوند' بیجلووں کا ہجوم رنگ و آ ہنگ کا طوفان ۔ بیسیل انوار اک ملتمع ہے' نمائش ہے' دکھا واہے جے

## تيسرامنظر (وہی جو پہلے منظر میں ہے)

يوڙها: آمند!

ہو چکی شام مرخالدہ اسکول سے اب تک نہیں واپس آئی وسوسے مجھ کو پریشان کیے دیتے ہیں آمنہ: آج کچھوریے آنے کے لیے اس نے کہا تھا جھے اس کے اسکول کے باس إك نمائش تقى - و ہيں آج اسے جانا تھا ابھی آتی ہوگی

بوڑھا: ہول تواب

أس كوجھى اس شہر كى رنگيينياں بہكانے لگيس آ خراس پر بھی ہے پر چھائیاں اب چھانے لگیس آ واس شهر کی بیروشنیان! كتنے معصوم چراغوں كو بجھاديتي ہيں کتنے تاریک مکانوں کولٹادیتی ہیں

اک فسول کارنے ہرسمت سجار کھا ہے ہائے اس سادہ ومعصوم نظر کی قسمت جوفقظ ظاہری جلووں سے ہوسحور مگر موت کے دام سے برگاندر ہے اینے انجام سے برگاندر ہے

(خالدہ کے قدموں کی جاپ سُنائی دیت ہے)

آ مند: خالده آگئی۔ بہتر ہے کہ خاموش رہیں بوڑھا: میں تو خاموش ہوں خاموش ہی ہوجاؤں گا میں تو خاموش ہوں خاموش ہی ہوجاؤں گا

## چوتھا منظر

(مقور کا کمرہ عیاروں طرف نامکمل تصویریں بھری پڑی ہیں ا جن پرگردی تہہ جم چکی ہے مقو رروشنیوں کے شہر کی تصویر ایز ل پرر کھے اس کے سامنے بیٹھا کام کررہا ہے۔اب اِک تصویر میں تاریک مکان کی جگہ روشن مکان نے لے لی ہے )

مقور: تیری تصویر که خوابول کا جہال ہوجیسے

میرا دل میری تمنا ' مری جال ہو جیسے
پشم نرگس کو میں پچھ اور بھی جیرال کر دول
زلفِ آ وارہ کو پچھ اور پریشال کر دول
مسن کو پیرمنِ رنگ میں پنہال کر دول
حسن کو پیرمنِ رنگ میں پنہال کر دول
حبیل میں پرتو مہتاب روال ہو جیسے
تیری تصویر کہ خوابول کا جہال ہو جیسے
تیری تصویر کہ خوابول کا جہال ہو جیسے

جلوہ افروز ہو پردوں میں بھی افسونِ شاب
جس طرح شیشہ ہے سے نہ چھے عکسِ شراب
آپ سے آپ کھلے جاتے ہیں ہونوں کے گلاب
آمدِ ضح بہاراں کا ساں ہو جسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جسے
کس قدر سادہ و رنگیں ہے جوانی تیری
میرے ہر نقش میں پنہاں ہے کہانی تیری
فن کی معراج ہے تصویر بنانی تیری
ہر مقور تری جانب گراں ہو جسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جسے
تیری تصویر کہ خوابوں کا جہاں ہو جسے

(خالدہ کے قدموں کی جاپ۔ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اورمصور خاموش ہوجا تاہے)

مقور: کون؟تم خالدهٔ آؤ بیٹھو خالدہ: مقور 'بڑے خوش نظرآ رہے ہو کہ جیسے جہاں بھر کی دولت تمہیں مل گئی ہو مقور: بہت خوش ہوں میں 'واقعی۔ جس طرح ایک دریوزہ گرکو کوئی بخش دے ہفت اقلیم کی بادشاہت خالدہ: ذراہم بھی جانیں کہوہ کون حاتم ہے اور کوئی بادشاہت ہے جس کے سببتم وفورِمتر ت سے نغمہ بلب تھے مقور: سخاوت اگر ہوتوالی

> کہ دستِ کرم اپنی بخشش سےخود بے خبر ہو مرے سامنے ہیں وہ بخشندہ و بادشا ہت دیم

خالده: (مترتے) مقور!

مصّور: مری ناتمام آرزوآج پُوری ہُو تی ہے پیصور میری تمنّا کی معراج

دیکھو۔اندھیرےمکاں کے دریچے میں بیروشن کی کرن کس قدرضوفشاں ہے

خالده: توكيابياندهيرون مين دُوبامرابي مكان تفا

جہاں آج تابانیاں موجزن ہیں؟

مقور: نہیں تم تو خودروشنی ہو

ستاروں کے گھر کب اندھیرے ہُو ئے ہیں پیظلمت میں ڈوبامکاں

ایک فنکار کاغمکدہ اکسہ مقور کا تصویر خانہ تھا جس پر
زمانے کی ہے اعتنائی کے سائے پرافشاں رہے ہیں
سمی نے تمہار سے سوایہ نددیکھا
کہ اس سیل رنگ وطرب میں بھی آخرکوئی نوحہ کرہے

تمهارا كرم تفاكهتم حسب وعده

مرے فن کی بھیل کومیرے ظلمت کدے میں کئی روز تک، روشنی لے کر آتی رہی ہو

خالده: توكياا \_ مصور تهارامكان بهى اندهيرون مين كم تفا؟

تو کیا ہرمکاں تیرہ و تارسایوں میں ڈوباہُو اہے؟ پیسب روشنی پھرکہاں کھوگئی ہے؟

کہاں ہےوہ خورشید' وہ منبع نو ر؟

وه روشنی کا سمندر

مقورههیں روشنی کی ضرورت نہیں

میرا تاریک گھراک کرِن کوتر ستاہے

اورىيكرن .....يكرن؟

مقور: بال تمهاري ہاور حب وعده يقسور حاضر ب

اب إس مكال ميں اندھيرانہيں

یہ بھی اس جگرگاتے ہُو ئے شہر کا ایک حصہ ہے

پەنۇ دۇ تىرگىسىل انوار مىس گۇل گىيا.....مِل گىيا.....

روشنى تۇملى.....روشنى تۇملى

خالدہ: اچا تک تہاری نگاہوں میں کس سوج کے دائرے تیرنے

لگ گئے ہیں

یکا بیک مشرت کی لہروں میں کن حسرتوں کے صنور پڑھئے

جس طرح تیری بل بھر میں ہی چھن گئی ہفت اقلیم کی بادشاہت
کہو ..... چپ ہو کیوں ..... پچھاتو بولو مقور
مقور: نہیں پچھنیں سوچتا ہوں کہ جب چا ندتار ہے بھی
مقور: نہیں پچھنیں سوچتا ہوں کہ جب جا ندتار ہے بھی

تو پھر میں اندھیروں کا باسی
کہ جس کے مقد رمیں تاریکیاں ہیں اندھیرے ہیں
کیوں آرزوئے ضیامیں۔ اُ جالوں سے شکوہ کناں ہوں
مجھے میری تاریکیاں چا ہمیں صرف تاریکیاں صرف تاریکیاں
مجھے جگمگاتے ہوئے شہرنے کتنادھوکا دیا ہے
کہ میں اپنے فن کا گلا گھونٹ کرسیلِ انوار میں بہہ چلا تھا
مصور کی دنیا تو ظلمت کدہ ہے
مصور کی دنیا تو ظلمت کدہ ہے
اسے جگمگاتے ہوئے شہر سے کیا؟
تو ۔۔۔۔۔۔فاتون ۔۔۔کل شام میں آ پ کے شہر کو چھوڑ جاؤں گا
کل شام اسی وقت

کل شام اسی وقت خالدہ: تو کیا واقعی تم مرے شہر کو چھوڑ کر جارہے ہو؟ مصور نہ جاؤ ....نہ جاؤمصور'

مقور: مجصصرف فن معبت ب

شہروں سے لوگوں سے صبحوں سے شاموں سے نسبت نہیں ہے مجھے آپ سے آپ کاعکس پیاراہے جومیں نے خونِ جگر سے سجایا ہے 'روشن کیا ہے اس کے لیے میں یہاں چندون رُک گیاتھا اوراب جب مکمل ہے بیقش .....میں جارہا ہوں ابھی جانے کتنے ہیو لے مرے منتظر ہیں ابھی جانے کتنے ہیو لے مرے منتظر ہیں ابھی جانے کتنے ہیو لے مرے منتظر ہیں

**یا نیجوال منظر** (وہی جو یہلامنظرہے)

بوژها: آمنه! ہو پیکی شام گرخالدہ گھرآئی نہیں جانے کیابات ہے۔ کیوں آج پر بیثاں ہے طبیعت میری آمنه: ابھی آتی ہوگ بوڑھا: ابھی آتی ہوگ

> اب توبیروز کامعمول ہُوا خالدہ شام ہے پہلے بھی گھر آتی نہیں اور گھر آئے تواہیخ ہی خیالوں میں مگن رہتی ہے ندا ہے باپ کاغم ہے ندا سے ماں کا خیال طُور بے طَور ہُو ئے جاتے ہیں

اس کے انداز ہی پھھاور ہُوئے جاتے ہیں آ منہ: جانے بیدواہمے کب ختم تمہارے ہوں گے تم کومعلوم توہے خالدہ ان دنوں اسکول میں مصروف بہت رہتی ہے صبح سے شام تلک اک اذبیت میں گرفتار ہے نازک بچی بوڑھا: چاہے تم پچھ بھی کہو (تلخ کہج میں)کل سے اب خالدہ اسکول

(خالدہ کے قدموں کی جاہے)

نہیں جائے گی

آ منه: خالده آگئی

بوڑھا: کل ہےاب خالدہ اسکول نہیں جائے گ

خالده: كمابُوا؟

بوڑھا: خالدہ!کل ہےتم اسکول نہیں جاؤگ

سن لیا؟ کل ہےتم اسکول نہیں جاؤگ

خالده: مال .....گر

بوڙها: بسنبيس جاو گئم

آ منه: کیکن اتناسو چو

خالدہ نوکری چھوڑے گی تو ہم کیسے جئیں گے آخر؟

تم تجھی معذور ہو.....میں بھی مجبور دوسرا کوئی سہارا بھی نہیں بوڑھا: وائے محروی تقدیر کہ جس کے باعث آج میں اپنی جواں بیٹی پر بارہوں..... بارگراں پھر بھی میں ہے بھی برداشت نہیں کرسکتا خالدہ 'باپ کی مختاجی ومعذوری کے پردے میں مری اتی تذلیل کرے اس سے بہلے کہ بیا فلاس مرا مری غیرت مری ناموس کا نیلام کرے میں بجھادوں گاہراک شمع حیات زندگی' موت ہے بدتر ہے آگر غیرت و ناموس نہیں . یچه بھی ہو مجھ کومنظور ہے ہرا یک عذاب مجھ کومنظور ہے ہرا یک عذا ب (شدّت ہے کھانتاہ) موسيقي (شام كامنظر\_گھڑيال سات بجاتا ہے۔ کسي آبادشهر كابازار ہارن مے گھنٹیوں تہ قبھ تہوں اور بال روم کی موسیقی کے اثر ات)

## جهثامنظر

(وہی پہلامنظر۔ کھڑ کی ہےروشنیوں کا شہرد کھائی وے رہاہے۔ موسیقی کی آ وازلوگوں کے تہقہوں میں تھلتی جارہی ہے۔ کرسی خالی ہے۔خالدہ کھڑکی سے لگی کھڑی یا ہرو کیھر ہی ہے) خالدہ: (ایخ آپ ہے) آ ہیشام کس درجداندوہ گیں ہے مكرآج بهي شهركاب بيعالم كەبرسىت جىسے جراغاں بُوا ہو وہی روز کے زمزے' قبقیے' قبقے جیسے جشن طرب ہو وہی جگمگاتے دروبام ٔ روش در سیج وہی رقص گاہوں کے منظر پنغموں کا سیلا ہے گیتوں کی کرنیں کھڑ کتے لیاد وں میں خوش باش ربگیر' خوش بخت پیکر وہی زندگی روشن \_روشنی زندگی اورمیرامکال-اےمقور یقصور میری تہیں ہے نہیں ....میری دنیا ہیں اب تک اندھیرے ہے ہیں يهان ظلمتين اب بھي نوحه کنال ٻين مقور مقور کی خیالی آواز: نہیں تم تو خودروشنی ہو ستاروں کے گھر کپ اندھیرے بُو ئے ہیں

مجھے جگمگاتے ہُوئے شہرنے کتنا دھوکا دیا تھا كەمىں اپنے فن كوپىسكتا ہُو احچھوڑ كر سيل انوارميس بهه چلاتھا مقور کی د نیا تو ظلمت کدہ ہے میں پہ جگمگا تاہُواشہرکل حچھوڑ جاؤں گا كتنح ہولے مرے منتظر ہیں خالدہ: مجھے جھوڑ کرتم کہاں جارہے ہو تحر..... ہاں ہے جن سے غرض ا ہے بے جان رنگوں'ا دھوری کیبروں سے خاموش سابوں ہے ساکن ہیولوں سے اُلفت ہے تم نقش گرہو' تہہارے لیے زندگی میں وهر کتے دلوں مستنگناتے لبول بھلملاتے جراغوں کیتی شعاعوں میں سیجھ بھی نہیں ہے! فقط كاغذى بُست خيالي صنم سردلاشيس تمہاری نگاہوں کے مرکز .....گر بولتی زندگی ہے گریزاں بوژها: (خیابی آواز)خالدهٔ کل سےتم اسکول نہیں جاؤگی خالدہ کل ہےتم اسکول نہیں جاؤگی آ مند: (خیالی آواز)خالدہ نو کری جھوڑ ہے گی تو ہم کیسے جنیں گے آخر تم بھی معذور ہومیں بھی مجبور

دوسرا کوئی سہارا بھی نہیں خالدہ: نہیں میری دنیا بھی لاشوں کا گھرہے

میں کب تک بیداشیں اُٹھائے اندھیروں میں بھٹکوں مری زندگی سردلاشوں کے بارگراں سے سیکنے لگی ہے مقور! مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے کہم بھی اسی جگمگاتے ہوئے شہرکی اک کرن تھے تہمارا وجودایک زرتاب ذرہ تھا جو

> ا پنے مرکز سے پھرجاملا تم بھی اس شہر کے ایک جگنو تھے

جوان اندھیروں میں اک بل کامہمان تھااور بس اک کرن ایک جگنو سے ظلمت کی دیوار کب گرسکی ہے بیداشیں

کہ جن کے لیے میں نے اپنی دھڑ کتی جوانی کومفلوج رکھا ہے اب وہ بھی مجھ کو فقط باعثِ ننگ گردانتی ہیں تو کیا وہ مقدّ س فریضہ مراجرم تھا جس کی خاطر میں اک لاش بن کڑا ندھیروں میں ڈو بی رہی ہوں تو کیا بیمری زندگی شیر کے کی طرح تا ابدروشنی ہے گریزاں رہے گی مرے سامنے اک طرف یہ چمکتا ہُواشہر ہے

روشنی کا سمندر ہے

جوسر دلاشوں ہے برگانہ ہنستی ہُو ئی زندگی کا جہاں ہے اوراک سمت ساحل کی زنجیر ظلمت مری آرز وؤں کی قاتل اُ دھرروشنی.....زندگی اور إدهر.....موت ٔ اورموت کی تیرگی اگریدأ جالے مری دسترس میں نہیں ہیں تو پهر' موت کی مستقل تیرگی کونه کیوں اینامسکن بنالوں؟ میں اس نور وظلمت کواب تو ژ دوں گ فقط موت ہی میری اِس مشکش کا مداواہے میں توڑ دوں گی بیز نجیر ظلمت شعاعوں بھرے شہر( در یجے سے چھلا نگ لگاتی ہے)

يورُ ها: خالده! خالده!

(غمگین موسیقی) آ ه اے شہر حیکتے ہُوئے بنتے ہُوئے شہر كتنابيرهم بيسقاك بيؤ تیرے بے خواب دریچوں کے اُ جالے جلّا د تیرےشب تاب ستونوں کی ضیا " تینج ستم تیرینغموں کی کھنک ساغرسم تیری ضو بارعمارات ہیں'مقتل گاہیں تیری رعنائیاں ٔ آنکھوں کا فریب

یہ تراحس ملتع ہے نمائش ہے فقط
ریگ روال موج سراب!
تو بی قاتل ہے مرااور مری بیٹی کا
تو بی قاتل ہے مرااور مری بیٹی کا
تُو بی قاتل ہے مرااور مری بیٹی کا
اے جیکتے ہُوئے شہر
اے جیکتے ہُوئے شہر
اے جیکتے ہُوئے شہر

ساحل کی ریت

100

(سمندر کی لہروں کا خروش ..... آبی پرندوں کی صدا کیں ..... بعض ساحل نشینوں کی آوازیں اور قبیقیے..... دُور ہے رهیمی آوازوں میں ملاً حوں کا گیت سنائی دیتاہے)

سلیمان: (خودکای کے اندازین)
سمندر کی بینیگوں وسعتیں کتی سحر آفریں ہیں
ہواؤں کی نمنا کے خوشبو

مرشام

جب جھلملاتی ہے بھیگی ہُو کی روشنی سا حلوں ک

تو کتنے ہی گلرنگ چہرے فضا تاب پیکر سنہرے بدن
چاند تاروں کی مانندائرتے ہیں
اس تختہ کر یگ پرجس پہ میں بھی کھڑا ہوں
اداس اور تنہا
اداس اور تنہا
کوئی بھی تو ان میں نہیں ہے

جوآ کرمرےخوابزاروں کے خاموش وورال جزيرول كود تكھيے جو تنہائیوں کے سمندر میں ڈویے ہُو ئے بیں برسوں سےاب تک ز مانے کی آنکھوں سے اوجھل تحسی اجنبی حالب کے منتظر ہیں اگر کوئی آتا توبس....میری تنهائیوں کے سمندرکو ساحل ہے ہی ویکھتا اور پھرلوٹ جاتا کے کیا خبر كون مجبورغم ان جزيروں ميں محصور خوابوں کی د نیامیں نوحہ کناں ہے كەمىن ايك موج اورمنزل مری ہے حباب کریزاں حباب گریزاں تلک کب کوئی موج پینجی مسافر کے ہمراہ منزل بھی گرم سفر ہے (سمندري لېرول کااژ)

مرى زندگى تا كِيمُ تر آلوده خوابوں ميں ڈوني رہے گى جھے اب يقين ہو چلا ہے صداؤں کی شمعیں چپکتی رہیں گی صداؤں کی شمعیں چپکتی رہیں گی گرمیری خاموش و تاریک تنہائیوں میں اُ جالا نہ ہوگا اُ جالا نہ ہوگا اُ جالا نہ ہوگا کے اُجالا نہ ہوگا (لہروں کا صوتی اثر اور وحشیانہ قبقہہ)

بمزاد: أجالانه بوگا.....

سلیمان: کون ..... تو کون ہے؟

جومری سوچ پرخندہ زن ہے

تری سوچ بھی میری نظروں سے تخفی تہیں میں ازل ہے تراراز داں ..... تیراسا ہے مگراییاسا پیجوتاریکیوں میں بھی مرتانہیں ظلمتوں میں بھی ہمراہ رہتاہے میں تیراہمزاد جو ہرقدم تیری راہوں کے ہر چے وقم تیری سانسوں کے ہرزیرہ بم سے شناسا ہول سلیمان: اگرتومرارازدان ہے مری تکخ محرومیوں ہے ہے واقف تو کیا پھریبی ہے شعارو فا ایک محروم قسمت کوتسکین دینے کے بدلے تنسخر کےنشتر چیموئے توكيابس زے ياس اك نامرادازل كے ليے صرف تضحیک کے تازیانے ہیں ہدردآ تھوں کے آنسونیں ہیں ہمزاد: نہیں تونہیں جانتا تو كه بخط كو بھي آج تك ميري موجود كي میری قربت کا حساس ہونے نہ یا یا کەمىں تىرى آشقىگى ب

تری زیست کی پیکلی پرشب وروز
آنسو بہا تارہا ہوں
گرایک سائے کی وقعت ہی کیا ہے
جود یوار کے ساتھ رہ کربھی
گرنے ہے اُس کوئیس روک سکتا
تری زندگی بھی ہے مائل بدا فقادگ
گرسن
اور میں ایک بے جان سامیہ
گرسن
بیآ واز
جوزندگی کی صدا ہے
جومیر سے لیے میری ہمدرد یوں سے سوا ہے
ذراسن!

(پی منظرے مانجھیوں کا گیت اُ بھرتا ہے) رُت طوفانی گہرا پانی قدم منجدھار تیز ہوائیں دل دہلائیں منزل ہے دشوار اے منجھی ہشیار اے منجھی ہشیار جیون اک طوفانی ساگر ہر دم موج کے ریلے
تنہائی کا سفر کڑا ہے ساتھ کسی کو لے لے
کس نے اکیلے صدمے جھیلے کون ہُوا ہے پار
اے مُجھی ہشیار
اے مُجھی ہشیار
اے مُجھی ہشیار

تیرے خوابوں کی دنیائیں دُور بہت دیوانے راہ میں سانس اُ کھڑ جاتی ہے رہتے ہیں اُنجانے بازوشل ہو جائیں تو کب کام آئے پوار بازوشل ہو جائیں تو کب کام آئے پوار

اے مانجھی ہشیار اے مانجھی ہشیار

> نغمه فیڈ آؤٹ ہوجا تا ہے طوفانی لہروں کاصوتی اثر

> > ہمزاد: سُنا تونے؟ بیزندگی کی صداہے جوطوفانِ ہستی میں بھی کن اداؤں سے نغمنہ سراہے بہی تیرے دُکھ کی دواہے سلیماں: نہیں میری محرومیوں کا کوئی بھی مدادانہیں

أورميس زندگی کا سفینه شب وروز کھیتار ہاہوں فقط تندلهری بی میرامقد رر بی بیں تگراب مرے دست وباز و بہت تھک چکے ہیں بدمعمول دوحياردن كا برس دوبرس کانہیں بیں برسوں سے ہرشام میں اس سمندر کی بیتا بیاں دیکھتا ہوں بيموجيس مرى آشنابين میں اِن کےاشار ہے سمجھتا ہوں جیسے ریہتی ہوں آ وُ.....يہيں ہے تمہار ہے حسيس خواب زاروں كا مدفن یہاں ایسی گہرائیاں ہیں کہ جن میں ہمالہ ہے کہسار بھی ڈوپ جا کیں

یہاں ایسی گہرائیاں ہیں کہ جن میں ہمالہ سے کہسار بھی ڈوب جائیں کہ چشمِ خصر بھی نشاں تک نہ پائے جہاں اتنی و معت ہو اتنی کشادہ دلی ہو وہاں ایک کمزور انساں

پر کاہ ہے بھی ہے کم تر تو پھر کيوں نہ ميں زندگی کا سفینه سكول بخش موجول ميںغرقاب كردوں ہمزاد: کٹہر ..... پیر اوہم ہے تو كەخوداينى تنهائيوں كايے محرم ذ راسوچ کیا تیری د نیامیں کوئی نه آیا ذ را بیں برسوں کی گز ری ہُو ئی منزلوں کی طرف لوٹ کرد کھے کیا کوئی دل بھی تری آرزومیں نہ دھڑ کا کوئی زلف بھی تیری خاطر نہ بھری کوئی آئکھالیی نتھی جس کی پلکوں یہ تیرے لیے آ نسوؤں کے ستارے و کمتے ذراسوج نادال

> یہ سب کچھ تھالیکن تری زندگی ایک ساحل کی مانند تھی جوسدا بحرے لب بلب رہ کے بھی مستقل تشکی کی گلہ مند ہو

سوچ!اس تشنکا می کاباعث
سمندر ہے یار یکِ ساحل
سلیماں: مگرکون تھاوہ سمندر؟
مری زندگی تو فقط قلز م ریک ہے
جس میں ہردم سرابوں کی لہریں ہیں
پانی کی بوندیں نہیں
اور سرابوں کا حاصل
بجز مرگ یشنہ لبی اور کیا ہے
فقط شوق کی آندھیوں اور تنہا ئیوں کے بگولوں سے
فقط شوق کی آندھیوں اور تنہا ئیوں کے بگولوں سے
کریشنگی بجھ تکی ہے؟

همزاد: اوروه نبيله؟

سليمال: نبيله.....نبيله

نبيله توصحرا كابادل تقي

جس کا کرم چندلمحوں کا سابیہ

بھلا چند کمحوں کے سائے سے برسوں کی حدّ ت کہیں کم ہُو ئی ہے؟ نبیلہ کی آ واز ..... دو جارلمحوں کی گونجارتھی

ِ اوردو جا رکھوں کی گونجار .....

(پس منظر میں گیت أبھرتا ہے)

بتا میرے خوابوں کے انجان ساتھی مری زندگی جھے سے کب آشنا تھی

گھٹائیں اُٹھیں اور ہوا سُنگنائی
تربی ہُوئی موج سِاحل کک آئی
وہ کیسا ساں تھا وہ کیسی فضا تھی
ہتا میرے خوابوں کے انجان ساتھی

بدن میں سُلگتی ہیں چنگاریاں سی یمی رُت تھی پہلے بھی لیکن جُدا تھی بتا میرے خوابوں کے انجان ساتھی

جواں ہیں ابھی خواہشوں کے جزیرے چلو ہم بھی جائیں ادھر دھیرے دھیرے کہیں پھر نہ کہنا کہ وہ بے وفائقی بتا میرے خوابوں کے انجان ساتھی

> نبیلہ: بتامیر ہے۔۔۔۔۔ مراگیت من کرنہ جائے تہ ہیں کیوں خموشی کے گرداب نے آلیا ہے کہوکیا تمہیں میری آ وازمن کر ۔۔۔۔۔۔ سلیماں: نبیلہ مجھے تیری آ وازمن کر ریمحسوں ہوتا ہے

جيے

مجھے کوئی ایسے جزیروں سے آواز دیتا ہو

جوميرےخوابوں ميں آباد ہيں

پرمری آ نکھان کونبیں دیکھے علی

ىيآ وازىل بھر كاجادو

جو کا نول میں رس گھول د ہے

اورآ تکھول ہے بینا ئیاں چھین لے

جس طرح معبدوں کی سُبک گھنٹیاں بیک بیک بج اُٹھیں

اور پجاری

وفورعقيدت سے سرکو جھکاليں

مگراُن کی آئکھیں

دلوں میں بسائے ہُو ئے دیوتا کی جھلک کوبھی ترسیں

مرے سامنے تُو ہے ..... پھر بھی

مرےسامنے تُونہیں ہے

مجھےابیامحسوس ہوتاہے

سب واہمہ ہے ..... پیسب واہمہ ہے

مگرزندگی کی پیکیفیتیں اتن سحرآ فریں ہیں

کہ خود میں بھی ماحول سے بے خبر ہوں

چلوان ہی کیفیتوں کے بہاؤ میں بہہ کر اُفق کے کناروں کو چھو کیس سليمال! سلیمان: نمعلوم کیوں میرادل مجھے کہتا ہے يه چندلمحوں کا نشہ سلکتی ہُو ئی زندگی کے لیے اِک فریب حسیس ہے فقظ چند کمحوں کا نشہ كەجس كےأترتے ہى پھرتکخ محرومیاں مجھ کوڈ سنے لگیں گ ىيەر ت ئىسال ئىيىمندركى بىيگى جوا یہ فضاؤں کی خوشبوئیہ تیری صداؤں کے گھنگھرو فقظ خواب کے شعیدے ہیں فقظ خواب کے شعبد ہے اورخوا بول بيركب تك بهروسه نبيله نبیله: پیدو و چار کیج بھی اس زندگی میں بہت ہیں جہاں ہرطرف اجنبیت کے سائے ہوں رگا تگی کے اندھیرے ہوں

. ہباں ہرطرف اجنبیت کے سائے ہوں برگانگی کے اندھیر ہے ہوں وال بیملاقات ..... بیچند کمحوں کی روشن شعاعیں بہت فیمتی ہیں بهت فیمتی ..... آ ؤ ہم بھی سمندر کی لہروں کی ما نند اک دوسرے ہے ملیس اوردوحا ركمحول كى كيفيتو ل كغنيمت سمجھ كر جُدائی کااحساس تک بھول جا ئیں كيےكياخبر کل کا دن .....اینے آغوش میں آج کی شام لائے نہ لائے سلیمان: پیمون کی کیفیتین عارضی ہیں نبیلہ بالبري جواک دوسرے کی تمنّا ہے متحور ہوکر منتهی آئے شد ت ہے ملتی بھی ہیں تو فقط ایک یل کے لیے اور پھرا بنی ہستی بھی کھوبیٹھتی ہیں فقظ عارضی کیفیت کے بہاؤ میں کیازندگی ہے؟ نبیلہ: یہی زندگی ہے۔ کیماں یمی زندگی ہے يمي ايك إك بل تو برسوں کی پھیلی ہُوئی آرز وکی متاع گراں ہے

وکرنہ
ازل سے ابدتک آگر کوئی سانسوں کے دشتے ملائے
تو پھراس کشاکش کی لڈت کہاں ہو
جواک لہر کو دوسری کی طرف کھینچی ہے
کناروں کو دیکھو
جواک دوسرے کے مقابل ہیں
ایکن طلب کی کشاکش سے محروم
ان کے لیے زندگی ہے جسی ہے
سکونِ مسلسل کے مارے
فقط حسرت ویاس کی ریگ سے مطمئن ہیں
نیا پئی ہی زنجیر کے صید ۔۔۔۔۔۔۔
نیونہی رہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ازل سے ابدتک

ہمزاد: سنامیر ہے ساتھی یہی تھی وہ آواز جو تیری سنسان د نیامیں لمحہ بہلمح کھنکتی رہی ٔ اور تواس کو بھی واہموں کے کھلونوں کی جھنکار سمجھا

(سمندری لیروں کا خروش)

بيصحرا كابا دلسهي بهرجهى ثؤحيا متاتو سلگتی ہُو کی تلخ تنہائیوں کے بیاباں میں برسوں کے ذکھ کی تیش بھول جاتا مگر جب تری چشم سوزاں ہی ابركرم سے كريزاں رہى تو محمسی کو پھرالزام کیوں دو تهی دست ساتھی سوالی کا پیچی نہیں ہے كهوه اينے بخشندهٔ مهربال كى عنايت كوشك كى نگامول سے ديكھے سلیمان: مگرمیں نے کس مہرباں کی عنایات کو شک کی نظروں سے دیکھا مجھے بھی بتاؤ کہس نے مجھےا بنے دستِ کرم سے نوازا بیمانا که میں دامن ول بیارے سرر بگزرمد توں تک ر باایتا دہ ممركون ايباسخي تفا جوميري طلب كوبهي خاطر ميس لايا 150

ہمزاد: نبیلہ

سليمان: نىيلە بھى اك رہر وتيز روتقى

اسی ربگزرگی ..... جهان اُن گنت را هرو

ا پیخسن ومروّت کے نا درخزانے لیے

روز وشب

مت ومغرور ہردم گزرتے رہے

ان میں کوئی بھی ایسانہ تھا

جومری تلخ تنہائیوں اورمحرومیوں سے

بھری زندگی کو

مسرّ ت کے دوحیار میل بخش دیتا

نبیله میں اور دوسرے را مگیروں میں

گرفرق تھا توبس اتنا

کہاس کی نگاہوں نے دوجار کھے

مری ہے کسی کا تماشا بھی دیکھا

بیاس کا کرم ہی ہی

يرتماشائي ابل طلب كا

بھلاآ سراکب بے ہیں

همزاد: نبیله تماشائی تقی .....هون

یہی تو بڑی بھول ہے میرے ساتھی

ذرایاد کروه سمندرگی اک شام جب آخری بارتجھ سے نبیلہ ملی سلیماں: نبیلہ مجھے آخری مرتبہ کب ملی تقی! مجھے آخری مرتبہ کب ملی تقی؟ مجھے آخری مرتبہ کب ملی تقی؟

(لبرون كاتاثر)

ہمزاد: سمندر کی وہ شام جب کا لے بادل یکا کیک اُنڈ آئے تھے اور فضاوفت سے پیشتر ملکجی ہوگئی تھی نبیلہ تر ہے ساتھ کشتی میں بیٹھی خموثی سے لہروں کے انداز کودیکھتی جارہی تھی

> نبیلہ: بیکالی گھٹا آج برہے گ نیلے سمندر کی لہروں کا بیجان بڑھنے لگا ہے ہوا تیز تر ہور ہی ہے سلیماں سفینے کوساحل کی جانب بڑھاؤ سلیماں: نہیں آج کی شام ہیبت فزاہی سہی پھر بھی طوفاں نہ آئے گا بیس جانتا ہوں میں جانتا ہوں

گھٹا کی گرج اور لہروں کا بیشور پچھ بھی نہیں ہے کہ طوفاں کی آ مدسے پہلے طیورا کی مخصوص آ واز میں چیختے ہیں ابھی ایسی کوئی علامت نہیں ہے

نبيله: سليمال

متہیں کیا خبر کتنے طوفان ایسے بھی ہیں
جن کی آ ہٹ سے تم آ شنا تک نہیں
پرندوں کی آ واز سے تم فضاؤں کے تتورتو پہچان سکتے ہو
لیکن دھڑ کتے ہُو کے دل کی چیخوں سے نا آ شناہو
وہ طوفال جو آ نے کو ہے
سو چنے کی بھی مہلت نہ دے گا

تیری ہاتوں کے انداز معمول سے مختلف ہیں تری گفتگو اجنبیت کا پہلو لیے ہے نبیلہ: فقط گفتگو ہی نہیں بلکہ خودہم بھی اک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں سلیماں: وہ کیسے؟

نبیلہ: یقیناً ہم اک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں

اوراب ہم جُد اہور ہے ہیں سلیماں: گرمیں نے بیاجنبیت ملاقات كى اوليس شام سے لے كراب تك نامحسوس كى بھراجا تک مہیں آج کیوں پیخیال آ گیاہے نبیلہ: یمی توستم ہے مجھیتم نے بیجمی نہ سوجا كەيس كون بول؟ کیا ہوں اور میں حمہیں کس لیے..... سلیمان: مگرمیں نے اِس کی ضرورت نہ مجھی مارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے كههم دونوںاك شام ساحل بیاک دوسرے سے ملے اور پھر پيہلا قات د ونوں کامعمول سابن گیاہے مجھے صرف بتھ سے غرض ہے نبیلہ فقط تیری موجودگی ہے بس ا تنابهت ہے كهجب تؤمر بسامني بو تومیں تجھ ہے یا تیں کروں

تجھ کو دیکھا کروں تجھ کو پوجا کروں اس پجاری کی مانند جومورتی کی پرستش کوہی حاصلِ زندگی جانتا ہو نبیلہ: گرتا ہے ہم میں بیاجدیت کی دیوارحائل رہگ نبیلہ: گرتا ہے ہم میں بیاجدیت کی دیوارحائل رہگ مری سانس اپنے ہی پیکر میں گھٹے لگی ہے متہبیں پتھر وں سے عقیدت ہے خوابوں کی دنیا سے وابستگی ہے خوابوں کی دنیا سے وابستگی ہے سلیماں!

(بادل کی گرج اور سمندر کاشور)

ہمزاد: وہی آخری شام تھی اس ستار ہے گ جو تیری تاریک دنیا میں جلوہ فشاں تھا گر تیری بے التفاتی کے کہروں نے اُس کی دھڑ کتی ہُو ئی جھلملا ہٹ کودھندلا دیا ہاں مجھے صرف پر چھائیوں کی تمنا تھی پر چھائیوں سے سے روشی مل سکی ہے سلیماں: مگروہ .....

ہمزاد: بتاکون ہے تیری محرومیوں اور تنہائیوں کا سبب بول ..... تو ..... یا نبیلہ

سلیمان: گروہ تو کھے ساعتوں کے لیے میری دنیا میں آئی

بمزاد: يمي چند لمحتوبرسوں كى تنہائيوں كاسبب ہيں

سليمان: وه كياحيا متى تقى

ہمزاد: عقیدت کے بجد نہیں ....زندگی کے دھڑ کتے تقاضے

سلیمان: نہیں بیزی خودفریبی ہے

وه.....وه.....کهان ہے

ہمزاد: تخصے اس سے اب کیاغرض

اب ترى كلبلاتى مُو كَى زندگى كاڻھ كانہ

سمندر کی خاموش تذہبے

سلیمان: نہیں ....اس سے پہلے کہ بیتندموجیں

مری زندگی کے سفینے کوغر قاب کر دیں

میں اس ہے ملوں گا

جمزاد: مگرسوچ پاگل

اے تجھ سے بچھڑ ہے ہُوئے اک زمانہ ہُوا ہیں برسوں کی پھیلی ہُو کی تیرگی کا زمانہ اگراتفا قاکہیںتم ملے بھی توکیا تجھ کو اِس کا یقیں ہے کہ تیری نظراُس کو پہچان لے گی سلیماں: اگر چہ بڑھا ہے کے بے تُور کہرے نے میری نگاہوں کو دھندلا دیا ہے

> مگرمیرےکانوں میں اب تک وہ آواز محفوظ ہے جس کو برسوں کی نا آشنائی بھی پہچان لے گ (موسیقی ۔سمندر کی شام کے اثرات)

> > سلیماں: سمندر کی بیشام کس درجداند و بگیں ہے
> > مری زندگی کی طرح
> > سردٔ خاموش و براں
> > فقظ چند ساحل شیں
> > وہ بھی کہر ہے میں لیٹے ہُو گے
> > ایستادہ ہیں
> >
> > ایستادہ ہیں

کیا آج کی شام بھی مجھکو مایوس ہی کو شاہے آواز: (دورہے) گلیندادھرآؤ بیٹی بیلہریں خطرناک ہیں بس کنارے پہھیلو سلیماں: بیآوازکس کی ہے

جس ہے مری روح تک گونج اُتھی ہے آ واز: گلینه....ادهرآ وُ بیٹا سلیمان: وہی ہے.....وہی ہے بیآ واز میں نے جسے سالہا سال تنہائیوں میں سُنا ہے یمی ہے مری جنتجو وُں کا مرکز مرى آرزوؤں كى دنيا وہی قند و قامت وہی دکنشیں نقش موزون پیکر فقط وفتت کے شعیدہ گرنے بالوں کی کالی گھٹاؤں میں پچھ جاندنی گھول دی ہے ..... مگر مجھ کو پہچان بھی یائے گی وہ میں اس کو یکاروں تو کس نام ہے پاس جاؤں تو کیے مرے دل کی دھڑکن خداوند....کیسے بکاروں ممركب تلك بدكشاكش بہلحہ جو برسول کے پہم عجسس کا حاصل ہے كيسے گنوا دوں....خداوند

خاتون! (آہنگی ہے) خاتون!! (قدرے بلندآ دازہے) اگر بارِ خاطر نہ ہوتو میں .....اک بات پوچھوں مرامد عاہے مجھے آپ پہچانتی ہیں خاتون: نہیں تو .....گر آپ کااس ہے مقصد؟ مجھے بیگاں ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں

خاتون: مجھے؟

سليمان: بالمرآب كي كياخطا

سالہاسال کا بُعد بل بھر کی قربت ہے کب مٹ سکا ہے خانون: میں مجھی نہیں اجنبی .....آپ کیا جا ہتے ہیں

سليمان: ميس كياجا بهابون؟

سمندری اُس شام کی یاد جب آپ اس اجنبی سے ملی تھیں

خاتون: محركب؟

سلیماں: کئی سال پہلے

ذرااین ماضی کے کمحات کودھیان میں لا کے سوچیں توشاید کسی نقش کوآپ پہچان جائیں خاتون: نہیں .....مجھ کو پچھ کے کہا تھی یاد سپچھ بھی نہیں یاد (لہجہ بدل کر)اور بیاد ہو بھی تواب اس کی تجدید سے فائدہ! اجنبی زندگی ریک ساحل کی مانند ہے جس کے ہر نقش کو وفت کی تندلہریں مٹاڈ التی ہیں (لہروں کا شوراور بادل کی گرج)

> آ داز: گلینہ! گھٹا جیمار ہی ہے اندھیر ابڑھا جار ہاہے (وُورے پکارتے ہُوئے) چلوگھر چلیں سلیمال: ہوا تیز ہونے گلی ہے سلیمال: مواتیز ہونے گلی ہے (ایخ آ ہے) سرندوں کی آ واز میں ایک وحیا

(اپ آپ ہے) پرندوں کی آ واز میں ایک وحشت ہی ہے جیسے طوفان آنے کو ہو جیسے طوفان آنے کو ہو جیسے طوفان آنے کو ہو زندگی ریگ ساحل کی مانند ہے جس کے ہرنقش کو وقت کی تیز لہریں مٹاڈ التی ہیں ہمندر کی لہریں مریفشش کی منتظر ہیں

(سمندر کی لہروں کا شوراً بھر کر فیڈ آؤٹ ہوجا تاہے)



بوڑھا: پیشب کس قدرسردہے میرے آقا

سرشام ہی سے ہواؤں کانم

آج ہوجھل تھا

ہرسمت پھیلی ہُوئی دھندنے

سامنے کے پہاڑوں کو کفنادیا تھا

سامنے کے پہاڑوں کو کفنادیا تھا

پہاڑی پرندوں کی چینیں بھی

اب برف میں دب چی ہیں

چلوا ہے کمرے ہیں آقا

(خودکلای کے انداز میں)

آنگیشھی میں گوجے ہے آگروش ہے کھر بھی دسمبر کی بیرات شاید شاید جہنم کے ایندھن سے بھی گرم ہونے نہ پائے

فريدوں: نہيں مجصے بیٹھنا ہے ابھی اس جگہ جب تلك ميراسينه مرے دُ کھ کے شعلوں سے دوزخ بناہے بور ها: مرآج موسم براجان ليواج آقا فریدوں: مجھےزندگی کی ضرورت نہیں مراجهم اِس زخم کی زہر ناکی سے بن ہو چکا ہے جو پچھروز پہلے مجھےزندگی کی تمنانے بخشا مرے واسطے اب دىمبركى پەبرف بارى ہو جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوٴ ایکی ہے بهارون.....خزاؤن اجالوں.....اندھیروں کے رشتے فقط زندگی ہے عبارت ہیں

اورز ندگی

بوژها: گرزندگی تو..... فریدوں: مری زندگی عالیتھی فقط عالیہ جس میں میں میں

جس سے میر سے اہو ہیں حرارت تھی،
خوابوں میں رونق تھی
سانسوں میں تحریک تھی
اور جسے وقت کے سردو بے مہر ہاتھوں نے
مجھ سے جُداکر دیا ہے
مری زندگی چھن چکی
کند چکی
مری زندگی جھن چکی
کمری زندگی ہے

بوڑھا: گئے وقت کوکون لوٹا سکا ہے

مجھی جانے والے پلٹ کربھی آئے اور آئے تو کب ..... جب سکتے ہُوئے منتظر جسم خاشاک کا ڈھیر بن کر بگولوں کے گرداب میں ڈوب جاتے ہیں اوراُن کے ذریہ قیامت تک اپنے بچھڑے ہُوئے پیکروں کو

نہیں ڈھونڈیاتے فریدوں: گران کےسائے مگراُن کی یادیں ہمیں آخری سانس تک خوں رُلاتی ہیں بایا بورها: بجاميري قا مگروفت كاشعيده گر جوقاتل بھی ہے اور مسیحا بھی ہرزخم کواپنی رفتار ہے بھر بھی دیتا ہے آخر بڑے ہے بڑا داغ بھی بھول جاتا ہے انساں فریدوں: مگربیمشیت کا کتنابر اظلم ہے آ دمی پر بوڑھا: نہیں میرے آ قانہیں بیتواس کا کرم ہے وگرند به دنیا جہاں آنسوؤں اور دکھوں کے ذخیرے ہیں اورجس جكه قحط ہےراحتوں كا

جہاں آنسوؤں اور دکھوں کے ذخیرے ہیں اور جس جگہ قحط ہے راحتوں کا ہمیں تلخ یا دوں سے جینے نددیق فراموش کوشی کی نعمت تو قدرت کا احسان ہے ہم پہ آقا ابھی آپ کی زیست کا تخلِ شاداب پہلی خزاں سے شناسا ہُوا ہے

مگرمیں کہاک سالخور دہ شجر ہوں مری خشک و بے برگ شاخوں نے يرسول کڑےموسموں کے ستم اور طوفان و کیھیے مراتج بہے كدانسان الربهول جانے كى فقدرت ندر كھتا تو میں اور میرے بن وسال کےلوگ دیوانے ہوتے فريدوں بنہيں ..... ميں نہيں بھولنا جا ہتا عاليہ كو نەمىس بھول سكتا ہوں اس كو جواب بھی مرے سامنے ہے وه ديجھو ادهر شہ بلوط اورشیشم کے پیڑوں کی پگڈنڈیوں سے گزرتی مُو ئی دھند میں روشنی می بھری ہے کہ جیسے کسی سیمگوں ابرپارے میں ليثائهوا حياند آ سودگی سےروال ہے

يقينأيه مانوس سي روشني

عالیہ ہی کے پیکری ہے جس كوأو نيج بهارٌ ون بلوط اورشیشم کے پیڑوں بلندی ہے گرتی ہُوئی آبشاروں ہے اورآ سانوں کی مانند حارون طرف تهيلتي ؤهند سيعشق تفا حس اداسے وہ میری طرف آ رہی ہے أوهر عاليد! عاليد!! بوڑھا: خداکے لیے آپ خودکوسنجالیں بيسوچيس بيةنها ئيال آ پ کی زندگی کوجهتم نه کردیں بيسب والميم بين فقط واہے .... صرف آئکھوں کے دھو کے خیالی ہیولوں سے وابسکی اور اِن کا تعا قب تو دیوانگی ہے

اگرآپ اِس سالخورده نمک خوار کی بات مانیس توان غيرآ بادأو نيج يهاڙوں کي وادي کو كل صبح بي حجهور جائين یہاں تلخ تنہائیوں کے سوااور کیا ہے فريدون: پيسوچين بيتنها ئيال پیخیالی ہیولے بيأونيج پہاڑوں کی سنسان وادی یمی کچھتواب زندگی ہے یہاں دوسروں کے لیے پچھنہ ہو يرمر ب واسط ایک دنیاہے ميرى تمنّا وُل خوا بول كى دُنيا یہاں کی فضاعالیہ کی نم آلود آ تکھوں کی مانتد سحرآ فریں ہے یہاں کی ہُوااُس کی سانسوں کی مانند خوشبو ہے بوجھل ہے نغموں سے پر ہے یہاں کے بہاڑوں میں اس کی وفا کی طرح

استقامت ہے اُس کی محبت کی مانندوسعت ہے اُس کی نگا ہوں کی صورت بلندی ہے یہ پھیلتی وُ ھنداس کے خیالوں کی مانند رککش ہے خوابوں میں ڈونی ہُوئی ہے یہیں اِس فضا اِس ہوا میں مری جنتِ گمشدہ ہے میں اپنی متاع وفا کو یہاں کس طرح چھوڑ جاؤں بوڑھا: گرتا کے! آ ہاس وحشت انگیز ماحول میں

ہ پہر اور سے بیر اور اس بیر اس کے سہاں صرف ہے جان پتھر فظ پابہ گل پیڑ فظ پابہ گل پیڑ اور جم سے بےروح انسان ہیں شہری رونقیں ہاؤہو ۔۔۔۔۔زندگ آپ کی منتظر ہے ہیاں آپ کر بت کا پتھر بنے سہال آپ کر بت کا پتھر بنے کہ سبتلک کی تندیل کے دیر بیر کے زندہ محول بیروتے رہیں گے زندہ محول بیروتے رہیں گے

فریدوں: پیریج ہے كهاب مين فقظ سنگ تربت هول این تمنا کا بے جان سایہ مگرتم اسی شهر کولوٹ جانے کو کہتے ہو با با جہاں سے مجھے عاليه..... إس سكون بخش بستى مين لا في تقى تا كەمراقن جوشهرول كي مسموم تهذيب مصنوعی تا بندگی اور بیارا قدار کے محسبسوں میں مقيدتها آ زادہوکر نئ زندگی ہےلہو لے نئ زندگئ جو پہاڑوں کی صورت توانا ہے چشمول کی صورت روال ہے چناروں کی مانند

آتش بجاں ہے اسے میر بے فن سے مری شاعری سے

ىرستش كى حدتك محبت تقى ..... ما ما أے میری ہرایک تخلیق ہے والهانه عقيدت تقيي وه حيا هتي تقى کہ میرے قلم ہے وه شهکار تیکیں جورہتے جہاں تک رہیں تاابدجاودال أسے جھے سے بڑھ کرم نے ن سے وابستگی تھی محرميں جوالفاظ کے بتکدوں کا تھا آ ذر فقظ عاليه كے تقور میں أس کےخدوخال میں أس كى قربت كى لذّ ت ميں هم هو چکاتھا خیالوں کے بیکل ہیولے مری جنبش آ ذری کوتر ستے تر ستے ہی دم تو ژوییج.....گر مجھ کواُن کی فنا کاقلق تک نه ہوتا بوڑھا: میں مجھانہیں میرے آتا! فريدون: مرى زندگى جسطلب كى دېمتى بُو ئى آگ ميس روز وشب جل رہی تھی أسے عالیہ کی وفا کی گھٹانے بمجھایا توجيے مرے ہونٹ جي ہو گئے ہوں مری روح کے جھنجھناتے ہُوئے تار نغمول کی آغوش میں سو گئے ہوں اوراک شام جب عاليه طائر بادوباران زده کی طرح را ہگیروں کی مشکوک نظروں کے تیروں سے خودکو بیجاتی مرے یاس آئی نو اُس کی و فا دار آئکھوں میں معمول کی شکی کی بجائے اک افسر د گی تھی عاليه: فريدون! كهوكو في تخليق تازه فريدون: نہيں جانے میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے مرے شوق کا ساز

مدّ ت ہے پُپ ہے نەنو جەنەنغمە کہ جیسے مری زندگی کا خلا تیری قربت سے پُر ہو گیا ہے خلا..... جومر ہے فن کی صورت میں ميرى سنكتى تمنّا وُں كو زندگی کالہو بخشاتھا تمرجي اب تو مرى سوچ كى تنكنا ئيوں ميں گاتى مُو كى درد کی ندیاں خشک و ہے آ ب ہیں اورخیالوں کے پیاسے پرندے یہاں ہے۔ خرکر یکے ہیں مرى خوا بهشول كاسمندر تری ذات کے ساحلوں میں گھر ا سس قدر پُرسکوں ہے اوراب مجھ کو جینا ہے تیرے لیے ..... تیری آ سودگی کے لیے فن تو کرب مسلسل کے اظہار کا نام ہے کرب کاسحرٹوٹے

تؤبُت ایک بے ڈول پتھر ہے نغمہ فقط ایک بے کیف آواز اورشاعری صرف لفظوں کی بے جان سطریں مری شاعری ایستهبیں ہو مریفن کی معراج ابتم سے برھ کر مری خواہشوں کے لیے کوئی منزل نہیں ہے عاليه: تو پھريوں كهو وهفريدول جوفنكارتها جس کے نغموں سے گیتوں سے فن سے مجھے پیارتھا مرچکاہے مجھےجس فریدوں سے وابستگی تھی وه خالق تقا انشابكارونكا جوزندگی کے دکھوں ....راحتوں آ نسوؤن....قهقهون ظلم کی هند تو ں .....در د کی لذ تو ں کے امٹ نقش ہیں

نقش گر! تؤنے ہیجمی نہسو جا کہ میں تیری تخلیق کےمعبدوں میں فقظ اک بیجاری کی صورت میں د يوې نېيس ہوں مجھے تیر نے ن سے عقیدت ہے تیری و فاسے نہیں ہے اجنتا کے غاروں کے نقاش دشت فنا کے مسافر ہُو ہے پھر بھی اُن کے دل ودست کی کاوشیں جاودال ہیں اگرمیری قربت مری حیا ہتوں نے ترے شوق کو بے زباں کر دیا ہے اگرمیری آواز کی تشکی نے تزى زيست كا ہرخلا كھرديا ہے تو پھر میں وہ قاتل ہوں جسنے ز ہے جسم کو

شہد کےروپ میں Sessi فناكردياہ مجھےخود سےنفرت ہے لازم میں قاتل ہوں قاتل ہوں قاتل.....فريدوں فريدون: نہيں عاليہ تو مری زندگی ہے .....مری روح ہے تجھ ہے میری نگاہوں میں تابندگی میرے ول میں حرارت ہے پکرمیں جاں ہے مسيحا! تر ميربال ہاتھ میرے ہراک زخم کے جارہ گرہیں اگرمیری محرومیوں .....میری تنہائیوں میرے سارے دکھوں کی تپش بجھ گئی ہے توإس كأسبب میری تسکیں پرت ہے

تیری و فا تونہیں ہے مرے مطمئن روز وشب میری سوچوں کی میٹھی چیجن لے اُڑے ہیں میں اب لفظ ومعنی کی صورت گری کی بجائے فقط تیری قربت ٔ تری منشینی کی آ سودگی جا ہتا ہوں میں قدرت کے شہکار کے سامنے اييخليق كوتخليق كو چ می گردانتا ہوں یمی میرےخون جگر کاثمر میری برسوں کی دیوانگی کا صلہ ہے مرىعاليه میرے ماضی میں اور حال میں کس قدر فاصلہ ہے عالیه: فریدون ..... بیسب پچههی پهربهی این نظر میں ..... میں مجرم رہوں گی بجھے بھی تراقر ب آ سودگی بخشاہے مرے واسطے بھی تری انجمن میں وہ سب کچھ ہے جس کے سوا

زندگی اِک خلاہے اندھیری گیھاہے مگرہم اگرصرف کمحات کے جگنوؤں پر ازل سے ابدتک سدار ہے والے أجالوں كو قربان کردیں توبيرس قدرظكم هوگا تر افن تو صدیوں کی تابندگی کا میں ہے جومیری خوشی اور تیری مترت ہے بر ھ كرمقدى ہے بر ھ كرھيں ہے مرى آرز وہے فریدوں كەنۋا يىعظمت كى أن چو ٹيوں پر كھڑا ہو جہاں ہے تجھے ساری دنیا کی آ تکھیں عقیرت ہے دیکھیں مرےروشنی کے فلک بوس مینار! میری تمنا کے معیار میں جھے پیہنازاں رہوں گی

فریدوں: مرے فن کی معراج! خوا بول کی تعبیر!! اگر تیری جاہت کا معیار ہیہے تومیں زندگی کا ہراک بل ہراک سرخوشی ہرتمنا ..... تری آرزویر نجھاور کروں گا مراعبد ہے عالیہ آج ہے میرے دل اور مرے ذہن کی سب حرارت.....توانائی خون جگر کی ہراک بوند! فن کی بقائے لیےصرف ہوگی عاليه: فريدوں تراعبدميري وفاؤل كاضامن رہے گا

تراعهد میری وفاؤں کا ضامن رہےگا
فریدوں: گرمجھ کواس شہر کے روز وشب
اس کی ہنگامہ پرورفضا
شور وطوفاں بھری زندگی ہے
کہیں دور جانا پڑےگا
جہاں میں سکوں کے سمندر سے
افکار کے ایسے موتی چنوں

جوتر مے درخو راعتنا ہوں عاليه: يبي مين بھي کھنے لگي تھي یہاں سے فقط تین سومیل کے فاصلے پر پہاڑوں کے سینے یہ کہسا رِمرجان کے نام کی ایک بستی ہے ىيە بادلوں اورگھٹاؤں سلكتے چناروں حسیس آبشاروں مہلجتے ہُو ئے لالہزاروں خوش الحال پرندوں کی دییا مسى وقت ميں آ ریائی قبیلوں کامسکن رہی ہے تمراب فقط علم تاریخ کے ماہروں اور اہلِ سیاحت کی نظروں کا مرکز ہے تخلیق وتصنیف کے واسطے ا نتہائی مناسب رہے گی گز شتہ کئی ماہ ہے میر ہےا تو بھی جوایک تاریخ داں ہیں و ہیں جا گزیں ہیں

برای خوبصورت جگہہے

فريدون: بيسب كيهمهي پر .....

عاليه: حمهيس وال ربائش كى بھى كوئى زحمت ندہوگى

فریدوں: مگر.....

عاليه: ميں بھی پچھروزتک وہاں چلی آؤں گی

میرے الانے نے مجھ کوبلایا ہے .... جواین تخلیق کے سلسلے میں

ابھی کچھ مہینے وہیں ہیں

فریدوں: تو پھرٹھیک ہے

کچھ دنوں تک میں اِس شہر سے چل پڑوں گا

عاليه: توبيطے مُوا

فريدون: ہاں

عالیہ: توبس ٹھیک ہے اب اجازت

فریدوں: خداحافظاہے میری دنیا

عاليه: مسافت بخير!

(موسیق)

پروفیسر: مجھےعالیہ نے لکھاتھا کہآ پآ رہے ہیں رہبتی کم آباداور پُرسکوں ہے مجھے شاعری سے زیادہ شغف تو نہیں ہے
گرعالیہ میری بیٹی کی تحریر سے بیعیاں ہے
کہوہ آپ کی شاعری اور فن کی
بڑی معتقد ہے
فریدوں: بیان کی فقظ قدردانی ہے
ور نہ مرافن ابھی
اس مقام اور عظمت سے نا آشنا ہے
جواوروں کی تعریف کا مستحق ہے
پروفیسر: یہاں کی فضامیں وہ جادو ہے
جواک مؤرخ کو بھی شعر کہنا سکھا دے
جواک مؤرخ کو بھی شعر کہنا سکھا دے
(وقفہ دے کہ)

مجھےان پہاڑوں کی پگڈنڈیوں پرسے
گزرے ہوئے قافلوں کے
نقوشِ قدم ڈھونڈ نے ہیں
مؤرخ تو ماضی میں رہتا ہے
لیکن یہاں حال اتناحییں اور زندہ ہے شاعر
کہ میں سو چنے لگ گیا ہوں
یہاں کوئی ماضی نہیں تھا

بهرحال اگرآپ جا ہیں تو جب تک بہاں ہیں مرےساتھ گھیریں یهان آج کل ایک سیاح بھی میرے ہمراہ گھیراہُو اے بہت خوش مزاج اورانو کھے خیالات کا نو جواں ہے اگرآ پجھی ہوں توجنگل میں منگل کا عالم رہے گا فریدوں: کرم گستری آ پ کا قرب میرے کیے عین راحت ہے يريين تبيس حابتا میری موجودگی آپ کے روز وشب میں محل ہو اگرمل سکے تو مرے واسطے ڈاک بنگلہ مناسب رہے گا يروفيسر: چلين جس طرح آپ خوش ہوں یہاں ڈاک بنگلہ بھی خالی پڑا ہے اگر چه جگه پُر فضا ہے مگر پھر بھی تنہا ئیاں جان لیواہیں کوئی تو ہو'جس سے پچھد برکوآ دی گفتگو کر سکے میں یہاں کچھ مہینوں سے ہول اورگاہے بہ گاہے اگر کوئی سیاح

یا کوہ پیاؤں کا کوئی ٹولہ ادھرآ گیا تو بیسب سے بردی خوش نصیبی ہے ورنہ بیہ جنت ....جہنّم سے بردھ کرعذاب آفریں ہے اسی واسطے عالیہ کوبھی میں نے لکھا ہے کہ وہ کچھونوں کے لیے بی سہی' کوہ مرجان آئے فریدوں: بجابیہ مرابھی تاثر ہے اتنی کم آبادہستی میں انساں کا ملناشنج وخصر

اتی کم آبادہتی میں انساں کا ملنا سے وخصر کی ملاقات ہے بہتر کی ملاقات ہے بہتر تومیں شام تک ڈاک بنگلے ہے آجاؤں گا پروفیسر: ہاں وہ سیّاح بھی جب تلک لوٹ آئے گا اورخوب محفل رہے گ

فريدون: بهت خوب

فريدون: جي ہاں

پروفیسر: کھہرین کسی مخص کوآپ کے ساتھ کردوں فریدوں: نوازش .....مرے ساتھ میرایُر اناملازم بھی ہے جو یہاں کی ہراک راہ ہے آشنا ہے پروفیسر: نو پھرشام کوآپ آئیں گے

(موسیقی)

( قبقهوں کی آواز' پیالیوں کی کھنک )

پروفیسر: چلواب بیبیں بحث کوشم کردیں مؤرّخ سے شاعر کار تنبہ بڑا ہے عالیہ: نہیں یوں نہیں آپ میرا نتے ہیں کہ اِس روز وشب کی مسافت میر میں میں گئی کی مل میں

کہ اِس روز وشب کی مسافت میں جس موڑ پر بھی اندھیری گیھا ئیں ملی ہیں تو تاریخ کی آئھیپھراگئی ہے مگرشاعری کی نوا تیرگی کی سلیس چیرکر روشنی کے وہ سیلا ب لائی

روی سے وہ سیاب ہاں کہ جس کی چکاچوندگ تاب پھٹم مؤرّخ نہیں لاسکی ہے مؤرّخ تو میری نگاہوں میں اس شیرؔ ک کی طرح ہے کہ جس کا ٹھکانہ

شکتندروبام مدفون آباد بون اورمسار قبرون کے کتبے رہے ہیں

فقظ بادشاہوں کے اُجڑ ہے محلاً ت اور مقبروں کے سن وسال کی یاد .....اس کی متاع عمل ہے ہیون سا نگ سے ابنِ خلدون اور بعد تک کے مؤرّخ سبھی صرف جیرت کے ساحل ہے بس بے گہر سپیاں پُون سکے ہیں مگر دُرَ شهوار <u>. ہو</u>م 'سفوکلیس 'ملن 'سین تا تک ' فر <u>دوی</u> اورشکیپیرکامقدررے ہیں

يروفيسر: اورسياح؟

عالیہ: ایو'سیاحت تواک انفرادی مترت ہے

جس کا تعلق ہمہ گیرفدروں سے ہرگزنہیں ہے مجھے کیا'اگرآپ نے نینوااور بابل کے منظر اجنتا کے غاروں کی نقاشیاں مصرکے آ سال بوس اہرام بونان کے سنگ پیکر عرب کےمقدس مقامات یا کا فرستاں

کی وا دی کودیکھا

مُركيش "خيام" حافظ شيكي" بارُن اورغالب کے شہکارسب کے لیے

دولت مشترک ہیں

إك اليي مترت جو ہر دَ ورميں ہركسي كے ليے ہے فریدوں: تہیں یون ہیں ہے

مؤرّخ میں سیّاح میں اور شاعر میں جوفرق ہے وہ بچا..... برکسی ایک کا دوسرے سے نقابل غلط ہے میں خودایک شاعر ہوں پھر بھی مؤرّخ کے اعلیٰ مقام اورساح کی عظمت رہ نور دی ہے منکرنہیں آپ کی گفتگو پچھ دل آ زار پہلو لیے ہے پروفیسر: مجھے بھی بیہ کہنا تھا بیٹا ..... بیستاح مہمان ہیں

اور

اور نبیں مجھ کوکوئی شکایت نبیں

اور نہ زعم اور دعویٰ ہے کوئی

اور نہ زعم اور دعویٰ ہے کوئی

سیاحت تو محض ایک تفری ہے

سیاحت تو محض ایک تفری ہے

پروفیسر: چلوبات کو فتم کردیں

اور اب عالیہ گرم کافی پلاؤ

فریدون بیٹا کوئی تازہ تخلیق؟

سیاح: ہاں آپ کے فن کی عظمت کے سب معتر ف ہیں

کوئی ظم؟

(موسیقی)

(چژیوں اور پرندوں کی چہکار)

عالیہ: فریدوں کہویہ فضائم کواچھی لگی؟ فریدوں: ہاں بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں کاسکوں مسن اور پھرتمہاری رفاقت مری ذات اور میرے فن کے لیے کیمیا ہے

عاليه: تتهبيل مير باتع .....

فریدوں: بہت ہی پیندآ ئے اُن کی طبیعت کی نرمی ملنسار اہجہ محبت بجرادل

اور إن سے سوا

اُن كابِ انتهاعلم جس نے انتہیں ایک نادر معلم كا رُتبدد يا ہے مرے واسطے ان کی قربت بڑی قیمتی ہے عالیه: همراُن کی آواز میں کتناؤ کھ ہے فریدوں فریدوں: مجھے بھی ہمجسوس ہوتار ہاہے وہ جب بولتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کسی درد کی آگ

لفظوں ہے کیٹی ہُو ئی ہے عالیہ: بیدؤ کھبیں برسوں ہے اُن کوشب وروز کھن کی طرح کھار ہاہے

مرى مال كادُ كھ

جو مجھے یا د تک بھی نہیں ہے

مری عمرمشکل ہے جب دو برس تقی

اک ایسی ہی بہتی میں اُونچی پہاڑی کی ڈھلوان پر سے پھل کر....وہ ہم ہے جُدا ہوگئی تھی

مجھے یا د تک بھی نہیں ہے

مگرمیرےابوای ؤ کھ کودل ہے لگائے سلکتے رہے ہیں

اسی واسطےاُن کو ماضی سے ماضی کی ہرشے سے اُلفت ہے جاہےوہ تاریخ عالم کاقصّہ ہو پائو ئے رفتہ کی یادیں وه مجھ کو بہت جا ہتے ہیں مجھی بھی ندمیری کسی بات پران کی تیوری چڑھی ہے نەدە جھے سے زُوتھے ہیں میں نے بھی ان کی ہراک بات کوفرض سمجھا فريدون: عجب بات ہے عاليہ ہم بظاہر جے و کہ بچھتے ہیں جال کا زیاں جانتے ہیں أى دُ كھى شدّ ت ہمارےشپ وروز کے آئوں کو چلا بخشتی ہے يبي ذُ كَدا كرجسم كاجز وہو تو متیجہ فناہے مگرروح میں رچ سکے تو اسی پیکر آب و گل کو پیمبر بنادے امث بيكرال جاودان سيّاح: (داخل هوتے ہُوئے) ارے تم ابھی تک یہاں کاغذوں کے پلندوں میں ڈویے ہُوئے ہو بھی تو خیالی فضاؤں ہے باہرنکل کر

ذراجاً گئی زندگی کے دھڑ کتے ہُوئے رنگ دیکھو فضامیں برسی ہُوئی برف کارقص دیوانہ گرہے

فريدون: فضاؤل كالمنظر بهت خوبصورت سهى

پر مجھے اِس گھڑی اپنی دنیا سے فرصت نہیں ہے عالیہ: فریدوں چلوگھوم آئیں

فريدول: نہيں عاليہ إس سے مجھ کومعذور مجھیں

سیاح: تو پھرعالیہ آپ آئیں....ہم اُن کے خیالات میں کیوں مخل ہوں

عاليه: چلوگهوم ليتے ہيں۔اور ہال فريدوں

ہماری طرف شام کوآ وُگے ذرا آج ابو ہے محفل رہے گی

فريدون: يقيناً مرعاليه

عاليه: كيون فريدون

فریدوں: نہیں پچھہیں بے ارادہ ہی پچھ کہد یا تھا

سیاح: بیشاعرعجب لوگ ہوتے ہیں ہردم خیالوں میں ممضم سیاح: بیشاعرعجب لوگ ہوتے ہیں ہردم خیالوں میں آم صم کا کھڑی میں اندھیرے گھڑی میں اندھیرے

(عاليهاورسياح منتے ہُوئے نکل جاتے ہیں)

فریدوں: (اپنے آپ ہے) گھڑی میں اُجالے گھڑی میں اندھیرے اندهيرےأجالے أجالےاندهیرے یبی زندگی ہے تهيس ناجة تندشعلے تهبيں برف کا رقص جاری یہ کیوں ایک بے نام ساخوف مجھ پر ہے طاری مراوہم میرے خیالوں کی جادوگری ہے وگرنه مری عالیه میر بےخوابوں کی پیکر که جس کی و فا دارآ تکھوں کو کوئی کشش بھی نہ بہکاسکی ہے نه به کا سکے گی اندهيرےأجالے أجالےاندهیرے

(فیڈ آوٹ)

عالیہ: (داخل ہوتی ہے) فریدوں ابھی تم یہبیں ہو

وہاں ہم بھی منتظر تھے تمہارے چلوآج کی شام انتھے گزاریں کیل کی شعاع سحر....کیاخبر كيا دكھائے فريدون: مين مجھانہيں عاليہ عالیہ: بات بیہ کہ سیاح کل جارہاہے فريدون: ممريون احيانك!! عاليه: عجب لا أبالي طبيعت ہے أس كى وہ کہتا ہے۔ تاح دریا ہے جو ہڑ ہیں ہے حقیقی سیاحت تو ملکوں ہے شہروں سے ہوکر گز رنا ہے ر کنانہیں ہے اگرایک سیاح سمجھے کہ کوئی جگہ اُس کودل سے بیند آ گئی ہے تو اُس کے لیے بہتری ہے اِسی میں کے فوراُ وہاں ہے وہ چل د ہے ہراک چیز کاحسن بس اجنبیت کی حد تک ہے جاہےوہ نادیدہ خطے ہوں یاصور تیں ہوں مجصے بیجگہاور پھرآ پالوگوں کی قربت پہندآ گئی تھی اسی واسطے میں نے کل کوچ کا فیصلہ کرلیا ہے

فریدوں: چلو....اس کی مرضی عالیہ: گرجانے اتو کو کیا ہو گیاہے

وہ اِس برمصر ہیں کہ سیّاح کی کھر وز تک اور کھیرے فریدوں: گرکیوں؟

عالیه: نمعلوم کیوں ....شایداتو کوأس کی خوش آ ہنگ و دلچسپ ماتیں

پندآ گئی ہیں ..... اس واسطے.....

فريدون: ہاں کہو

عاليه: کچھنبيں

فريدون: بان إى واسطي؟

عاليه: وه أي مستقل طور پرايينيال .....

فريدون: عاليه!

عالیہ: ہمچھکواحساس ہے

پریہ ہونا ہے

ابویہی جاہتے ہیں

مجھے یاں بلانے ہے اُن کا یمی مدّ عاتقا

كەمىں أن كى خواہش كى تائىد كردوں

فريدون: تو گوياتمهين بھي .....

عاليه: فريدون! تنهبين شايداُس شام كي گفتگو يا د هو

میں نے جب بحث کی آڑ میں اپنی خواہش کا اظہار بھی کرویاتھا ممر پھر بھی ابو نہ سمجھے نه مجھے کہ وہ بس وہی چاہتے ہیں .....جووہ چاہتے ہیں فريدون: محرتم عالیہ: اگراُن کی سب زندگی صِر ف میرے لیے ایک صحرا کی ما نندو مراں رہی ان کی سب خواہشیں' آرز و نیں مری پرورش میری خوشیوں کی خاطرشب وروزیامال ہوتی رہی ہیں تومین کس طرح ....کس طرح صرف اینے لیے .....اینے معیار ذہن ونظر کے لیے اُن کے دکھ بھول جاؤں فریدوں: گرمیرے دُکھ عالیہ میرے دُکھ عاليه: تم فسرده نههو فریدوں: جیسے میں جال سے عاری ہوں پتھر ہوں ہے حس ہوں میری کوئی آرز وکوئی خواہش تہیں متحروں پر بھی نیشہ پڑے تو صدا کیں نکلتی ہیں چنگاریاں پھوٹتی ہیں عاليه: گرتم تو شاعر ہوشاعر.....عظیم اور برتر جوخودا ہے ناسور دل میں چھیا ئے ہُو ئے

دوسروں کے لیےراحتیں ڈھونڈ تاہے مسيحانز افن تواوروں كو جاں بخشا اورخود در دکی دار پرجھولتاہے اگر اِس جہاں میں سبھی خودغرض ہوں اگر ہرکوئی اینے د کھ کوسنجا لے بُو ئے دوسروں کے غموں اور زخموں سے بے گاندو بے خبر ہو نو پھر ہے جہاں اک کھنڈر کی طرح صرف ماتم کوتر ہے فريدوں: محمرعاليةتم بتاؤ كەاپ مىس كہاں ہوں مری زندگی میری قوت مری روشنی اب کہاں ہے ىيەد كەمىرى رگ رگ مىس اک زہرسا گھول دےگا عاليه: تمهارے بى الفاظ ميں ہم بظاہر جے دُ کہ بچھتے ہیں جال كازيال جانتے ہيں اسى د كھى ھد ت ہمارےشب وروز کے آئینوں کو چلا ہخشتی ہے

یمی د کھا گرجسم کا جز وہوتو بتیجہ فنا ہے مگرروح میں رچ سکے تو اسی تو د ہُ خاک کو اِک پیمبر بناد ہے پیمبر....امٹ کے کراں ٔ جاوداں فریدوں: نمعلومتم کس بلندی پیہو اورمیں کن نشیبوں میں بکھرایڑا ہوں مجھے چھوڑ کرتو نہ جا میرےفن کی خداوند مير يقلم كى توانا كى میری مرادوں کی منزل مرے دل کی آواز عاليه: يكلير افن تو مملي كا يودانهيس جنگلوں اور پہاڑوں کے سینے کانخلِ تو انا ہے سرسبز پُرتمکنت اور قد آور جے برف وباراں کے موسم نه وحشت بهری آندهیاں کھاسکیں گی فریدوں! میں کل جارہی ہوں کہاں پیہیں جانتی تم پیمجھو کہ میں مرچکی ہوں

فریدوں: مری عالیہ مرچکی ہے! مری عالیہ مرچکی ہے!! عالیہ: تری عالیہ مرچکی ہےتری عالیہ ہاں مگراک مری آخری التجاہے کہتم اپنے فن کو بلندی کی اُن چوٹیوں تک اُٹھانا کہ میں جس جگہ ہوں .....تمہیں فخر سے اور محبت سے دیکھوں تر افن مری زندگی ہے فریدوں .....فریدوں آخرِشب کے ہم سفر

100

رات کاسٹا ٹاکہیں کہیں ہے کسی چھادڑ کے پھڑ پھڑانے اوراُلوکی
آ واز آ جاتی ہے۔ موسیقی رات کی ہیبت اور ویرانی کا منظر پیدا کرتی ہے۔
وقفوں کے بعد بھاری فوجی بوٹوں کی چاپ کا تاثر یوں ویا جائے جیسے کوئی
فوجی پہرہ دے رہا ہوجب کوئی پرندہ پھڑ پھڑا تا ہے قدموں کی چاپ ایک
گظ کے لیے رُک جاتی ہے اور پھر جاری ہوجاتی ہے۔ پیسلسلہ پچھ دیر تک
رہتا ہے۔ پھراچا تک دُ ور سے ایک نو جوان عورت کی کر بناک سسکیاں
اور کراہیں سُنائی و بیے گئی ہیں و بی بوٹوں کی چاپ رُک جاتی ہے۔ پرندہ
پھڑ پھڑا تا ہے۔ آ ندھی کی سیٹیاں سُنائی و بی ہیں۔ قدموں کی آ واز آتی ہے۔ پھرسٹا ٹا
گھڑی ہے۔ بہت دُ ور سے بھی کھی گوئی چلنے کی آ واز آتی ہے۔ پھرسٹا ٹا
طاری ہو جاتا ہے اور نو جوان عورت کی کراہیں ہیں کے انداز میں سنائی
و بی ہیں۔ فوجی بوٹوں کی آ واز رُک جاتی ہے۔

سپاہی: یہ واز کیسی ہے . جیسے کوئی شد ت کرب سے رور ہاہو گراس ہے؟ نصف شب ہو چکی کے نصف شب ہو چکی کے یہاں کون ہوگا؟

یہاں کوئی ذی روح میر ےعلاوہ نہیں
اور بید چندلاشیں
کہ جن کی حفاظت پہ مامور ہوں میں
کوئی زندہ پیکر
یہاں وادی مرگ میں کیا کرےگا
بیناں وادی مرگ میں کیا کرےگا
بیناں پچھشکت دروبام
اپنے گزشتہ کینوں کی یا دوں میں
مدت سے یونہی کھڑے ہیں
مدت سے یونہی کھڑے ہیں
(برندے کے پھڑ پھڑانے کی آواز)

نہیں بیمراواہمہ ہے بیشب کتنی ہیبت فزاہے کہ میں اپنی آ واز سے کا پینے لگ گیا ہوں (خوفزدہ ہنی ہنتا ہے)

(دورے رونے کی آواز پھرا بھرتی ہے)

نہیں واہمہ پنہیں

یقینا کوئی رور ہاہے بيآ وازعورت كى ہے جیسے گھائل پرندے کی زخمی صدا سننے والے کے دل پرخراشیں لگائے مراس ہے اس جگہ؟ كون ہوگا؟ بیلاشیں مرےسامنے پتھر وں کی طرح سردو ہے حس پڑی ہیں بیلاشیں مرے ملک کے دشمنوں کی اور إن كى حفاظت كوميں ہوں فقط ميس کوئی نوحه گرہے نہ ماتم سراہے تو پھر بەصدائین کی بیجگرسوز فریاد کس کی ہے؟ کیسی ہے؟ کیوں ہے؟ يهال توبجزا يك معبد کوئی بھی عمارت سلامت نہیں ہے توجیے ای میں کوئی ہے عبادت كابيدونت؟

(ستی)

لتين نہيں بہتورونے کی آوازہے اوروه بھی کسی ایسرا کی چلوں جا کے دیکھوں مكرشام تك تو وبإل بهمي فقظ چند بےنورشمعیں فنكتة ظروف اورمرجهائے بھولوں کی ویران خوشبوتھی آ واز کوئی نہیں تھی فقظ خامشي اورا ندهيرا يہاں تك كەمعىدى تىمى مُو ئى گھنٹياں يصدا ہو چکی تھيں تو پھر اِس سے کون ہے؟ بإمراواهمه كياخبر

کوئی آ سیب ہو كوئى بدروح جوايينے پيكر كى فروت ميں نالەكنال ہو مگر میں سیاہی ہوں إن واہموں ہے مجھے کیا تعلق میں بُرد ول نہیں خواه کچھ بھی ہو

میں اس جنوب فغال کا تعاقب کروں گا

(پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آواز) (قدموں کی جاہ اورسسکیاں اُ بھرتی ہیں)

آ وازنمبرا: (ہش)سُنو!

نمبرا: جیسے کوئی ادھرآ رہاہے

نمبرا: چلواب أمھوورنہ ہم بھی نہیں چھیں گے

نمبرا: بھلامرنے والے بھی آ ہوزاری سے زندہ ہُوئے ہیں

یہاں تک پہنچنا بھی خطرے سے خالی ہیں تھا

مگر ہم تری وُ کھ بھری التجا پر بیتا بوت' پر چھا ئیوں کی طرح ر شکتے رہنگتے اِس جگہ لے کے آئے ہیں

یہاں ابگھڑی دوگھڑی کا توقف کھلی خودکشی ہے بیساراعلاقہ تواب دشمنوں کے تسلّط میں ہے ورندمعبد بھی اُکھوچلو

(بھاری قدموں کی آ واز ہر لحظ معبد کی دہلیز کی ست بڑھتی چلی آ رہی ہے....سسکیاں بڑھ جاتی ہیں)

حمهیں اس جواں مرگ شوہر کے خم کی تنم اب اُٹھو نمبر ا: چلوہم چلیں دوسر رے راستے سے نکل جائیں ورنہ ..... نمبر ا: سنو پاؤں کی جاب اِدھر ہی کو بڑھتی چلی آ رہی ہے

(آواز بردهتی چلی آرہی ہے۔سکیاں جاری ہیں۔ وونوں کرداروں کے قدموں کی چاپ اُکھر کرغائب ہوجاتی ہے۔ بھاری قدموں کی چاپ اُکھر کرغائب ہوجاتی ہے۔ بھاری قدموں کی چاپ اُکھر کرغائب ہوجاتی ہے۔

سپاہی: کون ہے؟ (سسکیاں) کون ہے؟ کون ہے؟ (سسکیاں)

(قدموں کی آواز قریب آ کرزک جاتی ہے)

بتاکون ہے تو بتاور نہ تیرے لیے میرے پستول کی ایک گو لی بھی کافی رہے گی (سسکیاں)

(پستول بحرنے کی آواز)

(خودکلای کے انداز میں)

نہیں اتی جلدی نہیں چا ہے ذراروشنی میں اُسے دکھے لوں عورت: تو رُک کیوں گئے مارڈ الو مجھے بھی' مجھے بھی' مجھے زندگی ہے ذرا بھی محبت نہیں ہے نہمرنے کاغم ہے نہ مرنے کاغم ہے نہ جینے کی خوا ہش

(سکیاں)

سپاہی: مگرتو یہاں اِس سے

ایک و بران معبد میں کیوں رور ہی ہے کچھے بیڈ جرہے کہ اب اِس علاقے پید شمن کا قبضہ ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں جانتا اِس کا انجام کیا ہو اور پھرتم تو عورت ہو

میں ۔۔۔۔اس کے عورت: قتل کرنے ہے گھبرار ہاہوں یمی کہنے والے ہوتم میرےشوہر کے قاتل مجھےزندہ رہنے کالالجے نہیں ہے ' بیتابوت جومیرےخوابوں کامدفن ہے میرے جوانمرگ شوہر کے لاشے کامسکن ہے اس کومرے خون کے سرخ پھولوں سے گلنار کر دے كه يظلم احسان ہوگا ساہی: مگر میں نہیں تیرے شوہر کا قاتل نہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے اور بیتا بُوت کس کا ہے میں تو فقط تیرے رونے کی آ وازس کرادھرآ گیا تھا عورت: اگرتونهیں تو کوئی تیرا ہم جنس ہوگا كەقاتل توسب ايك ہيں ایک ہے ہیں مجھے اس ہے کیا سن کے خنجر ہے گھائل ہُو کی ہوں مجھےاس سے کیا سس کی مشعل کے شعلے نے میراجہاں پھُو نک ڈ الا

وه خجرترا ہو کہ تیرے رفیقوں کا ہو میں تو گھائل ہُو ئی آ گ تُو نے لگائی ہویا تیرے ہمراہیوں نے مراآ شيال توجلا سابى: بال يى يى ب تحكرنيك خاتون بەزندگى كاوطيرەر ماپ مبهجي لطف كي ساعتين اورتبهى ظلم كےروز وشب اس کے نخچیرسب ہیں تخفيح كماخبر کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے ہرکوئی خو دکومعصوم گر دا نتا ہے يهال تك كه قاتل بهي اور پیرحقیقت بھی ہے آج میں تیری نظروں میں قاتل ہوں کیونک مراجسم مقتول کے دار سے پچے گیا ورندہم ایک ی نیتیں لے کے

اِک دوسرے کے مقابل ہُوئے تھے اگر چہ بیددُ کھ جال سکسل ہے مگر حوصلے کے سواکوئی جارہ نہیں

عورت: حوصله

تم تو پتھر کے ہواس لیے ہی بیسب کہدر ہے ہو تہمیں کیا خبر

میراول پھٹ رہاہے

مری روح غم سے جہنم میں ڈوبی ہُو ئی ہے مری سانس نشتر کی ما نندمیرا جگر چیرتی ہے شہبیں کیوں خبر ہو

تمهیں تو فقط تل کرناسکھایا گیااوربس.....

زخم کی هد توں ہے مہیں کیا

جهجى توبيسفاك الفاظ

مدرد يوں كى حسيس آ ر ميں كهدر ہے مو

بای: تهمیں اس کاحق ہے....تمہیں اس کاحق ہے

کہتم جس کڑے ور دمیں مبتلا ہو

مجھےغیرجانو

مگرمیری نیت کوشک کی نظرے نہ دیکھو مجھے تو فقط اِس قدرتم سے کہنا تھا

تم ایک کمز ورعورت ہو اوروہ بھی تنہاو ہے بس بدوران معبد بدجاڑے کی تاریک شب اور بدمخدوش حالات بہتریہی ہے کہتم اپنے گھرلوٹ جاؤ پہردو پہر بعداُ جالے کے ہوتے ہی میرے رفیقوں کے دیتے یہاں آن پہنچیں گے اور پھر کے علم کیا ہو تہاری جوانی وُ کھوں کےلباد ہے میں بھی پُرکشش ہے مجهيمتم ريا كارتجھوكة نمخوار حانو حمہیں اس کاحق ہے مخرضبح تك ميں بھی شايد تههاري مدد كرينه ياؤن عورت: مجھےاینے انجام کاغم نہیں ہاں مگراس قدر ميرے محبوب كى روح میرے لیے آسانوں کی یہنائیوں میں یر بیثان ہوگی اگرتم مرے دا درس ہو

تو پھرا ہے پہتول کی لبلی کود باکر
مجھے اس اذیت ہے آزاد کردو

یا حسان ہوگا تہارا
مجھے جے کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے
مجھے زندگی کے کسی بھی اُ جالے کی حسرت نہیں ہے
مری مانگ کی کہکشاں
مری مانگ کی کہکشاں
مجھ چکی ہے
مجھ چکی ہے
اب سہاروں کے جگنو
اُجالے نددیں گے
(وقفہ)

(وقفہ کے بعد)

تو کیاتم سے اتنا بھی ممکن نہیں ہے

یہی خیر خوا ہی کا دعویٰ تھا

اب چُپ کھڑ ہے سوچ میں پڑگئے ہو

تہمارے خیالوں کی پر چھا کیاں میری آئھوں سے خفیٰ نہیں ہیں

میں سب جانتی ہوں

جھی تو مجھے تم ہے کوئی توقع نہیں ہے

تہمیں کیا 'کسی ہے بھی کوئی توقع نہیں ہے

گہ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں

## اُن ہے وفاکی توقع عبث ہے

تو بھر میرے بمدرد جااور سحر کے اُجالے کے ہوتے ہی اینے رفیقوں کے ہمراہ آ کر مری ہے کسی کانتسخراُ ژانا مگر میں تجھے پیہ بتادوں کہتم سخت ما یوں ہو گے كەمىرے بجائے يہاں لاش ہوگی سابى: تېيى يونېيى میں تو پیسو چتاہوں کہ اِس نفرتوں کے زمانے میں اتنى محبت مجھے تیرے مقتول کی خوش نصیبی پیدشک آرہاہے اگر کوئی میرے لیے اس طرح نوحه گر'مضطرب' خونفشاں ہو

تو میں زندگی موت پر وار دوں

اے و فا دار خانون!

مجھ کور ی جا ہتوں نے ترامعتقد كردياب عورت: مری جاہتوں نے؟ مرى حيابتيس جوفقظ آنسوؤل میں پروئی ہُو کی ہیں فقظ چنداشکوں کی لڑیاں تو چاہت کی ضامن نہیں ہیں مرى حياہتيں خودغرض اور بُزول ہیں بيتابوت تنہائیوں کے کفن میں کپیٹی ہُو ئی صرف إك لاش كا گھرينه ہوتا

تنہائیوں کے گفن میں کپیٹی ہُوئی صرف اِک لاش کا گھر نہ ہوتا کہ میں اب تلک جی رہی ہوں مری زندگی نگب اُلفت ہے اِک بدنما داغ ہے فرق انسانیت پر (سسکیاں لیتی ہے) سپاہی: محبت کی دیوی تری بیوفاکتنی ٹابت قدم ہے تری بیوفاکتنی ٹابت قدم ہے

## تری استفامت کے آ گے اجل منفعل ہے

......

مگرزندگی کی بہاریں ابھی اینے دامن میں خوشبو کے جھو نکے لیے ہیں ابھی تیرے پیکرمیں وہ حسن ہے جس کی شادابیال مد توں تک رہیں گی محبت تواک جوت ہے روشنی ہے جودُ کھے گھنیرے اندھیروں میں مرتی نہیں اور اِسے مار ناظلم ہے تل ہے عورت: ہال مگریہ ضیاجس دیے کے لیے تھی وہ کم ہوچکا ہے فقظاك ديااس ضيا كاسزاوارتها اوروہ آج ویران معبد میں ٹوٹا پڑا ہے محبت کی لو اس کی بالیں پہنو حہ کناں ہے سابی: بی جے ہے وفانام ہے ایک پیکر سے وابستگی کا

مرتا کے شمع تربت بی تم سلکتی رہوگی؟ ابھی کتنے زندہ جہاں روشنی کی کرن کے لیے منتظر ہیں أتھو اِن اندھیری گیھا وَں ہے نکلو کهتم روشنی هو

عورت: سیایی!

مرشمع تزبت کوس نے گھروں میں جلایا مرے سامنے اب اندھیروں کی ونیا ہے اوروادی مرگ کی خامشی ہے يهال اور يجهد برتك منطا وَ *ل* گی اورجل بحجوں گی سیایی: و فا کو حقیرا درارزاں نه مجھو پیموتی بڑافتمتی ہے اسے خاک میں رول دینا سراستم ہے اگرتم مجھتی ہو یوں جاں گنوانے سے بيلاش پهرجي أعظم گي؟ تو پھرشوق ہے موت کاز ہر بی لو اگر يون نبيس تو

پید بوانگی .....صرف دیوانگی ہے ندمقصد ندحاصل ندمنزل أتھوزندگی کے کئی راستے منتظر ہیں تمہارے عورت: گرتم تورشمن ہومیرے تمہاری بلاے اگرمیری ہستی تیاہی کےغاروں میں اُتر ہے تمہیں کیاا گرصجدم آنے والے سیابی مجھے بھیڑیوں کی طرح پھاڑ ڈالیں سیابی: میں مثمن سہی پھر بھی انسان تو ہوں مرا دل تمہارے دکھوں سے سلگنے لگاہے فقط پیہیں ہے كةتم اك حسيس نو جوال اورمظلوم بيوه ہو بلکہ تمہاری و فااور وابستگی نے مرے دل کو پیھلا دیاہے وگرنه مرادل بھی پتھر کا تھااور پتھر کا ہوجائے گا جب بەمنظرنظر مىں نەہوگا عورت: تم انسان تبيس ہو فرشتے ہو ورنه ظفرمندلشكر كے وحشی سیاہی تو

مفتوح نظے کی ہر چیز کو نوک شمشیرے تولتے ہیں تم أس وفت سے ایستاد ہو يجهدريكو بعيره جاؤ .....هاي سیابی: اور مجھے یادآ یا کہ میں سکیاں سے بیرد یکھنے کے لیے إسطرف آكياتها کہ اِس وفت ویران معبد سے کیسی صدا آ رہی ہے وگرنه مرے ذیتے وحمن کی لاشیں ہیں جن کی مگہداشت کرنا ہے مجھ کو عورت: (جرت سے) گلہداشت! وتثمن کی لاشوں کی وه کیوں؟ (ذراشگفتگی ہے) تہمیں اس کا ڈر ہے کہ لاشیں کہیں پھرے زندہ نہ ہوجا کیں اور بھاگ اُٹھیں سیای: (ہنتے ہُوئے) نہیں

اس سبب سے تہیں بلكەبداس ليے تا كەدىثمن كہيں موقع يا كرانہيں لے نہ جائے عورت: اگر لے بھی جائے تو پھر کیا؟ بهلاتم كولاشول سے كيا واسط سابی: بیسب جنگ کے بھید ہیں تم نہیں جان سکتیں عورت: مگراس میں کیا بھیزے سیای: ایک توبه که جب جنگ کا خاتمه مو تو وشمن کی لاشوں کے بدیے میں اييخ شهيدوں كى لاشيں ہميں مل تكيس عورت: اوه ..... بيات ب سیای: ہاں مجھے واپس اپی جگہ پر پہنچنا ہے عورت: اوريس؟ سابى: تم! تم يہيں چند کھے رکو میں ابھی لوٹ آؤں گا اور ہاں.... یہاں بخت سردی ہےتم سیکیانے تکی ہو

مراکوٹ لےلو

عورت: تہیں باہراس سے بھی بڑھ کر ہے

تم جاؤميں تو يہيں ہوں

سیابی: بیلوکوٹ اوراوڑ ھالو

میں سیاہی ہوں اور اِن کڑے موسموں کا مراجسم عادی رہاہے عورت: ذرا جلد ہی لوٹنا

(سپاہی کے قدموں کی جاپ فیڈ ان ہو کرفیڈ آؤٹ ہوجاتی ہے) (مؤسیقی)

(سپاہی کے قدموں کی جاپ فیڈان ہوتی ہے اور مائنک کے قریب آ کرزک جاتی ہے)

سپاہی: (گھبرائی ہُوئی آواز میں) غضب ہوگیا

عورت: كيابُوا دوست

سیابی: اِک لاش کم ہے

عورت: تو پھر کیا ہُوا

سپاہی: أف غضب ہو گياتم نہيں جان سكتيں

کہ بیہ بات کتنی خطرناک ہے

عورت: حمس طرح

سپاہی: میری غفلت کے باعث بیسب پچھ ہُوا اوراب

اس کی پاداش مجھ کو بھگتنا پڑے گی

عورت: تو پھر

سپایی: میں نہیں جانتا اِس کا انجام کیا ہو

کہ بیمجر مانہ تغافل ہے

اورخاص كرحالت جنگ ميس

اس کی یاداش

بسموت

عورت: تؤمين اس كاباعث بني هول

مرے واسطے ہی تو تم

فرض كوبھول بيٹھے تھے

اوراب

سیابی: میں جاتاہوں

جو کچھ بھی ہوئے تک میں وہیں پررہوں گا

تهمیں باقی لاشیں بھی غائب.....

عورت: سُنو

تم نے میرے لیے بیکیا

اوراب ایک صورت میں

ہم .....میرے شوہر کی بیدالش
باقی کی الاشوں میں رکھ دو
سپاہی: بید کیا کہہ رہی ہو
مجھے اپنے کا نوں پہ شک ہے
عورت: سپاہی
ایک صورت ہے
اور اب تہہیں سوپنے کی ضرورت نہیں
چلوٹل کے بیدالش ہم لے چلیں
سپاہی: لیکن اتنا کرم!
عورت: سپھنہیں تم چلو ......
وقت کم ہے
چلوں .....

(موتيقي)

بے آوازگی کوچوں میں

ڈاکٹرعطیہ کے نام

ہے آ واز گلی کوچوں میں غزل سرا ہے شہرِ سخن کا ایک مُسافر تنہا تنہا

### ترتيب

| 821 | ناموجود                                 |
|-----|-----------------------------------------|
| 822 | دوسری بجرت                              |
| 823 | جاناں دِل کا شہر محرافسوں کا ہے         |
| 824 | شعر کسی کے ہجر میں کہنا حرف وصال کسی ہے |
| 825 | سويا تقايا جاگ ر ہاتھا ہجر کی رات       |
| 826 | بيريس بھی كيابُوں أے يمفول كرأى كار ہا  |
| 827 | ہم ہے کہیں کچھ دوست ہمارے منت لکھو      |
| 829 | فضاب ابرشاخيس بشربي                     |
| 831 | יטיות                                   |
| 835 | شر کتاب أجر حمیا وف برجندسر موے         |
| 836 | كب ہم نے كہا تھا ہميں دستار وقباد و     |
| 837 | فیض کے فراق میں                         |
| 839 | سرووصنو برشهر كے مرتے جاتے ہيں          |

| 841 | كب تك فكار دِل كوتو آئكھوں كونم كريں    |
|-----|-----------------------------------------|
| 843 | قید تنها کی کنظمیس                      |
| 845 | کیلی آواز                               |
| 846 | آشیال هم کرده                           |
| 847 | پچچىلا پېهر                             |
| 849 | بيادِ جانا ب                            |
| 850 | غزالان تُم توواقف ہو                    |
| 851 | پاس کیا تھا                             |
| 852 | چاندر كتاب ندآتى بصبازنداس كے پاس       |
| 853 | ا ہے شہر میں تیرانغمہ گر ہُوں           |
| 855 | نديم آئيس نديم چره                      |
| 860 | ہرکوئی طرہ پیچاک پہن کرنکلا             |
| 861 | قا صد كيوتر                             |
| 863 | عفريت                                   |
| 865 | اب لوگ جود یکھیں سے تو خواب اور طرح کے  |
| 866 | چے رکھتے ہوبہت صاحبودستار کے پیج        |
| 867 | ا پنی ہی آ واز کو بے شک کان میں رکھنا   |
| 869 | ؤ ەظلمتىں ہیں كەشايد قبول شب بھى نەببوں |
| 870 | فبهجانى وضع بسل انتهاتك                 |
| 871 | ميرےعصرےموئ                             |

| مكين خوش تصے كەجب بند تصم كانوں ميں              | 875 |
|--------------------------------------------------|-----|
| عشق کا شهر بھی دیکھوکیا نیرنگ بھراہے             | 876 |
| اب کے ہم پرکیساسال پڑالوگو                       | 877 |
| جانے کس زعم میں مقتل کو سجائے تم ہو              | 878 |
| اک بوند تقی کهوکی سر دارتو محری                  | 879 |
| ایک بدئماضح کے بارے میں پچھ نظمیں                | 881 |
| ساراشهر بلکتا ہے                                 | 883 |
| عِلَا د                                          | 884 |
| چلوأس شهر کا مائم کریں                           | 886 |
| حرف کی شہادت                                     | 889 |
| جب يارنے رحتِ سفر با ندھاكب صبط كايارا أس دن تھا | 891 |
| لباس دارنے منصب نیادیا ہے اُسے                   | 892 |
| ریجگے ہوں کہ بھر پور نیندیں مُسلسل اُسے دیکھنا   | 893 |
| جو پچھ کہیں تو دریدہ دہن کہا جائے                | 895 |
| مرفتة ولعندليب كمائل كلاب وتيه                   | 896 |
| دستمن كاقصيده                                    | 898 |
| و فا کے بھیس میں کوئی رقبیب شہر بھی ہے           | 900 |
| ہوا ؤں کی بشارت                                  | 901 |
| مت قبل كروآ وازوں كو                             | 903 |
| عجب شهر يتضاور عجب لوگ تنص                       | 905 |
|                                                  |     |

| 907 | يكس عذاب سے خاكف مراقبيلہ ہے      |
|-----|-----------------------------------|
| 908 | یں۔<br>جنہیں زعم کما نداری بہت ہے |
| 909 | شهرآ شوب                          |
| 914 | مروسی<br>محاصره                   |

#### ناموجود

آے خدا بری مخلوق
جبر کے اندھیروں میں
دفن ہو گھی کب کی
تیرے آسانوں سے
نامزد فرشتوں کی
اُب سفارتیں کیسی

ہے وجود نہتی میں لوگ اب نہیں رہے لوگ اب نہیں رہے سکیاں سیسکتی ہیں سائے سرسراتے ہیں شورجوں، ستاروں کی آب بیتارتیں کیسی آب بیتارتیں کیسی

## ۇ وسرى *چ*ېرت

پھرمرے ملہ سے پیغیر ہجرت کر کے چلاگیا ہے اوراب پھر سے کعبہ کے رّم خُوردہ بُت استام طلائی اصنام طلائی استام طلائی اپنی اپنی مسند پر آبیٹھے ہیں ان کے قدموں میں اُن کے قدموں میں مُخوابی خیموں کے اندر کمخوابی خیموں کے اندر کمخوابی خیموں کے اندر کریفاں پھر بجتی ہے کرنے وریا کی دَف بجتی ہے

جاناں دِل کا شہر، گر افسوس کا ہے تیرا میرا سارا سفر افسوس کا ہے کس جاہت سے زہر تمنا مانگا تھا اور اب ہاتھوں میں ساغر افسوس کا ہے إك وبليز په جا كر دِل خُوش ہوتا تھا اب تو شہر میں ہر اک در افسوس کا ہے ہم نے عِشق گناہ سے برتر جانا تھا اور دِل پر پہلا پھر افسوس کا ہے و یکھو اس حیاہت کے پیڑ کی شاخوں پر پھول اُداسی کا ہے، شر افسوس کا ہے کوئی پچھتاوا سا پچھتاوا ہے فراز دُ کھ کا نہیں افسوس، مگر افسوس کا ہے

شعر کسی ہے ہجر میں کہنا حرف وصال کسی سے ہم بھی کیا ہیں دھیان کسی کا اور سوال کسی سے ساری متاع جستی اپنی خواب و خیال تو ہیں و ہ بھی خواب کسی سے مائلے اور خیال کسی سے ایسے سادہ ول لوگوں کی جارہ گری کیسے ہو ورو کا دَرماں اور کوئی ہو کہنا حال کسی سے دیکھو اِک صورت نے دِل میں کیسی جوت جگائی کیا ہے جا گتا ہے شہر ملال کسی سے تُم کو زعم فراز اگر ہے تم بھی جتن کر دیکھو آج تلک تو ٹوٹ نہ پایا درد کا جال کسی سے

سویا تھا یا جاگ رہا تھا ہجر کی رات آ تھوں پرمحسوس کئے ہیں اُس کے ہاتھ أس كو ديكھنا ويكھنے رہنا كافی تھا لوث آیا ہُوں دِل میں لے کر دِل کی بات کیسے اب میں اوروں کو بے درو کہوں میں بھی تھوڑی دُور گیا تھا اُس کے ساتھ بہت زمانوں بعد کوئی واپس آیا لے کر بھولی بسری یادوں کی سوغات محو تنکم دُنیا بھر کے لوگوں سے کٹین آئکھ میں ؤہ ہے دِل میں اُس کی بات شہرِ محبت کب سے خالی خالی ہے ہم بھی فراز یہاں ہیں شاید رات کی رات

یہ مَیں بھی کیا ہُوں اُسے بھول کر اُسی کا رہا کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اُسی کا رہا وہ بت کہ رُشمنِ ویں تھا بقول ناصح کے سوال سجده جب آیا تو در أس كا رہا ہزار جارہ گروں نے ہزار باتیں کیس کہا جو دِل نے سخن معتبر اُسی کا رہا بہت سی خواہشیں سو بارشوں میں بھیگی ہیں میں کس طرح سے کہوں عُمر بھراُسی کا رہا کہ اینے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز ای کتے کون قاتل پہ سر اسی کا رہا

ہم سے کہیں گچھ دوست ہمارے منت لکھو جان اگر پیاری ہے پیارے منت لکھو حاکم کی تلوار مقدس ہوتی ہے حاکم کی تلوار کے بارے منت لکھو کہتے ہیں یہ دار و رس کا موسم ہے جو بھی جس کی گردن مارے منت لکھو لوگ الہام کو بھی الحاد سمجھتے ہیں جو دل پر وجدان اتارے منت لکھو وہ لکھو بس جو بھی امیر شہر کے جو کہتے ہیں درد کے مارے منت لکھو خود منصف پابستہ ہیں لب بستہ ہیں کون کہاں اُب عرض گزارے، مُت لکھو کی اون کہاں اُب عرض گزارے، مُت لکھو کی اعزاز رسیدہ ہم ہے کہتے ہیں اپنی بیاض میں نام ہمارے مُت لکھو دِل کہتا ہے کھل کر سچی بات کہو اور لفظوں کے بیج ستارے مُت لکھو اور لفظوں کے بیج ستارے مُت لکھو

فضا ہے ابر شاخیں بے ثمر ہیں پرندوں سے شجر محروم تر ہیں کوئی موسم قرینے کا نہ آیا ہواؤں کے سخن نا معتبر ہیں تری قربت کے لیمے پھول جیسے مگر پھولوں کی عُمریں مخضر ہیں بہت سے زخم تیرے نام کے تھے اسی باعث بہت سے جارہ گر ہیں پڑے ہیں قُر بنوں میں فاصلے وہ كه جو نزديك ترضي دُور تريي فب افسوس کے بجھتے چراغو ذرا کھہرو کہ ہم بھی رات بھر ہیں فرآز اپنا مقدّر سگساری ہمیں اِس عہد کے آئینہ گر ہیں

#### بن باس

میرے شہر کے سارے رہتے بند ہیں لوگو مُیں اس شہر کا نغمہ گر جودواک موسم غربت کے دُ کھجھیل کے آیا تا کہا ہے گھر کی دیواروں سے اپنی تھی ہُو ئی اورترسی ہُو ئی آ تکھیں سہلاؤں اینے درواز وں کے اُنزتے روغن کو اینے اشکوں ہے مینقل کر کو ں اینے چمن کے جلے ہُو ئے پودوں اورگردآ لود در ختوں کی مُرده شاخوں پر بین کروں

ہر مبجور سنؤن کواتنا ٹوٹ کے چوموں میرےلیوں کےخون سے ان کے نقش ونگار بھی جی اُٹھیں کلی کے لوگوں کو اِ تنادیکھوں إتناد يكهون ميري آئھيں برسوں کی ترسی ہوئی آ تکھیں چہروں کے آگئن بن جائیں پھر میں اپناساز اُٹھاؤں آ نسوؤں اور مُسكانوں ہے جھلمل جھلمل تظميں غزليں گيت سناؤں اپنے پیاروں درد کے ماروں کا در ماں بن جاؤں کیکن میرےشہر کےسارے رستوں پر اب باڑ ہے او ہے کے کا نٹوں کی شەدروازے پر کچھ پہرہ دار کھڑے ہیں

جو مجھ سے اور مجھ جیسے دِل والوں کی پہچان ہے عاری میرےمازے سنگینوں ہے بات کریں میں اُن ہے کہتا ہوں ويجھو میں اس شہر کا نغمہ گر ہُو ں برسوں بعد کڑی راہوں کی ساری اذیت جھیل کے اب واپس آیا ہوں اس مٹی کی خاطر جس کی خوشبو کیں ؤنیا بھر کی دوشیزاؤں کے جسموں کی مہکوں سے اورسارے جہاں کے مسبھی گلا بول سے מים ליין مجھ كوشهر ميں میرےشہرمیں جانے دو کیکن تئے ہُو ئے نیز وں نے

مير \_ جسم كوبوں بر مايا مير ہے ساز کو يوں ريزايا ميراهمكتاخون اورمير بيسكتخ نغم شەدرواز بے کی دہلیز ہے رےرہے شهر کے اندر جا پہنچے ہیں اورمکیں اپنے جسم کا ملبہ سازكالاشه ایخشہر کے شددرواز ہے کی دہلیزیہ چھوڑ کے پھرانجا نےشہروں کی شہراہوں پر مجبور سفربئو ل جن كوتج كرگھر آياتھا جِن كوتج كرهمر آياتها شہرِ کتاب اُجڑ گیا، حرف برہند سر ہُوئے نغمہ ہے سُر مہ در گلو، شعر وطن بدر ہُوئے موسم درد کے صفیر جو بھی ندیم تھے، سو تھے اب تو سبھی فریفتہ، دانہ و دام پر ہُوئے جام وسبو کی آبرُ و اہلِ ہوس کے ہاتھ ہے جب سے فقیہہ ومحتسب، شہر میں مُعتبر ہُو ئے سروجواں کی موت پرروئیں گی تمریاں بہت یوں تو ہفیضِ باغباں قتل کئی شجر ہُوئے ورخور حرف یار تھے جن کے لئے ہمیں فراز آج ؤ ہی ستم ظریف غیر کے نامہ بر ہُو ئے کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و قبا دو ہم لوگ نوا گر ہیں ہمیں اذن نوا دو ہم آکینے لائے ہیں سر کوئے رقیباں اے سنگ فروشو یہی الزام لگا دو لگتا ہے کہ میلہ سالگا ہے سر مقتل اے دِل زوگاں بازُوئے قائل کو دُعا دو ہے بادہ سمساروں کو تو میخانے سے نسبت تم مسندِ ساقی په کِسی کو بھی بٹھا دو میں شب کا بھی مُجرم تھا سحر کا بھی گنہگار لوگو مجھے اِس شہر کے آ داب سکھا دو

### فیض کے فراق میں

اے ماٹی کے لال تجھےسب یا دکریں یا دکریں بھیگی آئٹھوں اورڈ کھتے دلول سے یاد کریں ہرسال اے ماتی کے لال تجھےسب یا دکریں تیری کو یتامیری تیری دهرتی کی سیّائی تیرے بول ہیں سارے کو نگے شہروں کی گویائی تیرے گیت ہیں امن کی نے اور آشتی کی شہنائی آتنگن اور چویال تخصیب یاد کریں يا دكرين بهيكي آنكھوں اوردُ کھتے دِلوں سے یادکریں ہرسال اے مائی کے لال کوی تخھے دُ نیاا پنائے کیکن ایناشہر

ا پناشهر که حدِ نظرتک جیسے کہو کی نہر یامنصورو سے کی سُولی یاستراط کا زہر ہم آشفتہ حال سخجے سب یادکریں یادکریں ہرسال اے ماٹی کے لال ہجر کی رت کے روز رہے گ

اورفقظ بجهدوز

وصل کی ساعت آپنیچے گ

اورفقظ بجهروز

راہ کی ہردیوارگرےگی

اورفقط بجهروز

گلے میں ہانہیں ڈال کجھےسب یاد کریں اے ماٹی کے لال کجھےسب یاد کریں کجھےسب یاد کریں کجھےسب یاد کریں

(سترویں سالگرہ پر)

سرو و صنوبر شہر کے مرتے جاتے ہیں سارے برندے ہجرت کرتے جاتے ہیں پھر سے ٹوٹ کے رونے کی رُت آئی ہے پھر سے ولوں کے زخم نکھرتے جاتے ہیں جھوٹی سچی تعبیروں کی خواہش میں کیے کیے خواب بھرتے جاتے ہیں کیے کیے یاروں کا بہروپ کھلا کیے کیے خول اُڑتے جاتے ہیں ان حالوں کب اینے آپ کو دیکھا تھا کہنے کو دِن رات گزرتے جاتے ہیں

ر کبیروں کی خاموشی کو غور سے سُن یوں ہے جسے ماتم کرتے جاتے ہیں ماں مٹی نے خوں مانگا تھا اور بیٹے یانی سے تالاب کو بھرتے جاتے ہیں مبھی مبھی کوئی ابیا مُسافر آتا ہے رستے اینے آپ سنورتے جاتے ہیں کوئی نیا احساس کہ ہمدم ورین چتنے پُرانے زخم تھے بھرتے جاتے ہیں شہر غزل کی گلیوں میں دِلگیر ترے بچھ سے تیری باتیں کرتے جاتے ہیں

کب تک فگار دِل کونو آئکھوں کونم کریں آؤ حديثِ قاتل وبهل رقم كرين رِندو أَثْمَاوُ جَامِ كَهُ بَسُ ہُو چَكَى بَہِت تا چند پاسِ بيعتِ شِخْ حرم كريں آئکھوں کے طاقحوں میں جلا کر جراغ درد خونِ جگر کو پھر سے سپردِ قلم کریں تاچند جشنِ مرگ رفیقال منا کے ہم اسبابِ ولنوازى قاتل بهم كري ولتِ اولیس و جاور زهرا کدهر گئی وزوانِ نیم شب سے تقاضا تو ہم کریں زخموں سے پورجسم بنائیں نشان راہ جو ہاتھ کٹ کیے ہیں اُنہیں کوعکم کریں

قید تنهائی می چند عبارتیں

مانسر کیمپ ۷۷ء

### ىپلى آ واز

اتنا سنانا کہ جیسے ہو سکوت صحرا ایسی تاریکی کہ آ تکھوں نے دُہائی دی ہے جانے زنداں سے ادھرکون سے منظر ہو نگے مجھ کو دیوار ہی دیوار دِکھائی دی ہے دُور اک فاختہ بولی ہے بہت دُور کہیں کہائی دی ہے بہت دُور کہیں کہیل آواز محبت کی سُنائی دی ہے بہت دُور کہیں کہیل آواز محبت کی سُنائی دی ہے

# ۳ شیال گم کرده

عجب منظر سوادِ شام کے آئکھوں میں پھرتے ہیں ہُوا سُورج کی مشعل کو جلاتی ہے بجھاتی ہے أفق پر کِتنی تصویریں أبحرتی ہیں بچھرتی ہیں شفق میں آشنا چہروں کی رنگت تپھیل جاتی ہے تو دامانِ نظر میں بے محابا پھُول کھلتے ہیں تو جیسے جو تبارِ یادِ یاراں سُرنگناتی ہے وہ ہمرم مجھ کو جیران و پریشاں ڈھونڈتے ہوں گے کہ جن کی مہرباں آئکھوں میں شبنم جھلملاتی ہے قفس میں روزنِ دیوار و زخمِ در نہیں لیکن نوائے طائرانِ آشیاں مم کردہ آتی ہے

### يجيلا يهر

نہ کہیں شہر مہرباں کی ہوا نه کوئی یارِ ہمدم و دمساز نه سرِ بام زُلفِ آوارہ نه سرِ راه چشمِ فتنه طراز نہ کہیں عوے جاک داماناں ند کہیں رُوئے دوستانِ فراز نه کوئی بیت بیدل و غالب نه کوئی شعرِ حافظِ شیراز نہ کوئی شمع کشتۂ شب ہے نہ کوئی عندلیبِ سِینہ گداز

خلوت عم نه بزم رُسوائی نه سوال طلب نه عرض نیاز جار سُو اک فصیل بے در ہے چار جانب حصار ہے انداز نیند کے طائران بے پروا شاخ مڑگاں سے کر گئے برواز ایی ورانیوں سے گھبرا کر جب أنهاتاً بُول تيري ياد كا ساز توڑ دیت ہے سلسلے سارے پہرہ داروں کی بدئما آواز

#### بيادِجانال

- P

دِل قَفْس میں بھی غزل خواں ہے بیادِ جاناں غم جاں بھی غم جاناں ہے بیادِ جاناں کب بیادِ جاناں کب رگ و ہے میں نہ تھا درد کا قاتل نشر آج پیوستِ رگ جان ہے بیادِ جاناں اسے بیادِ جاناں اسے بیادِ جاناں اسے کو، جیسے زنداں اسے گلگشت کو، جیسے زنداں گوچ کے چاک گریباں ہے بیادِ جاناں گوچ چاک گریباں ہے بیادِ جاناں

# غزالال ثُم تؤوا قف ہو

غزالان تُم تو واقف ہوسو ہو مجنوں پہ جوگزری جو نالہ محمل کیلے میں تھا ہم بھی سمجھتے ہیں ہوس والوں کو کیا کیا ناز ہے اپنے قرینوں پر مگر رسم و رو شہر وفا ہم بھی سمجھتے ہیں یونہی آئے تہیں مزاج دل محبت کی ادا ہم بھی سمجھتے ہیں مزاج دل محبت کی ادا ہم بھی سمجھتے ہیں مزاج دل محبت کی ادا ہم بھی سمجھتے ہیں مزاج دل محبت کی ادا ہم بھی سمجھتے ہیں مزاج دل محبت کی ادا ہم بھی سمجھتے ہیں اسان لالہ آتش قبا ہم بھی سمجھتے ہیں بسان لالہ آتش قبا ہم بھی سمجھتے ہیں بسان لالہ آتش قبا ہم بھی سمجھتے ہیں

(کلیم جلیسری)

## ياس كياتها

یاس کیا تھا کہ لوٹتی وُنیا ہم تو کل بھی تھے بے سرو ساماں آج دیوار کھے گئی ہے اگر شهر كل بهى تھا صُورت زنداں كب متير بُوا نها روز وصال كب مقدّر نه تقى شب جرال اِک متاع سخن تھی یاس اینے أيك سازٍ وفا نها دولت جال اب بھی خوش بخت ہیں ترے وحشی اب بھی خوش وفت ہیں تر سے ناداں درو قائم ہے یاد باقی ہے اک بری دید چھن گئی جاناں

جاند رُکتا ہے نہ آتی ہے صبا زنداں کے پاس كون لے جائے مرے نامے مرے جاناں كے پاس اب بجز ترك وفا كوئى خيال آتا نهيس اب کوئی حیلہ نہیں شاید دل ناداں کے پاس چند یادیں نوحہ گر ہیں نیمہ ول کے قریب چند تصورین حجملکتی ہیں صفِ مڑگاں کے پاس شہر والے سب امیر شہر کی مجلس میں ہیں كون آئے گا غريب شہر ناپُرساں كے پاس لوگ کیوں کرتے ہیں اب جارہ گری کے تذکرے اب بجز حرف تسلّی کیا ہے غم خواروں کے پاس

# ا ہے شہر میں تیرانغمہ کر ہُوں

گیتوں سے کجھے کبھانے والا خوابوں سے کجھے سجانے والا میں میں میں میں شیری اُداس ساعتوں میں رَونے والا کرلانے والا میں میں میں خوشی کی محفلوں میں نغموں کے چراغ لانے والا ہم سفر ہوں میں تیرا ہم سفر ہوں اے شہر میں تیرا ہم سفر ہوں اے شہر میں تیرا ہم سفر ہوں

اب ہاتھوں میں مرے ہتھکڑی ہے اب یاؤں میں میرے بیڑیاں ہیں اب وستِ صبا ہے وستِ قاتل اب ابر کرم میں بجلیاں ہیں اب حبسِ دوام میری قِسمت يا ميرا نصيب پيانسيال بين میں اپنی خطا سے بے خبر ہوں اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں پھر بھی نہیں جی کو رنج کوئی اور آئموں میں اشک خوں نہیں ہے پھر بھی نہیں درد دل گرفتہ میں نالہ بلب ہُوں یوں نہیں ہے د میمو تو بیاضِ شعر میری اک حرف بھی سرنگوں نہیں ہے زنداں میں رہوں کہ اینے گھر ہوں اے شہر میں تیرا نغمہ گر ہوں

# نديم آنگيس نديم چېره

ندتيم چُپ تھا مگرسدا کی شفیق آ محصول پیہ دُ كَدِي كَا لَيُ جَي بُو لَيُ تَقِي سدا کے اُس مہر بان چہرے کا زخم جوكب كالجريخكا تفا وہ پھر ہرا ہو کے کنج لب ہے دل وجگر تک پہنچ چکا تھا نديم چُپ تھا مجھے تواپیالگا کہ جیسے یسی نے اُس کے نجیف شانوں ہے أس کے زندہ وجیہہ سرکو ہٹا کے زُونِي كاساختة چېرهُ سفاليس لگادیاہے بيكرب ضبط الم كى حدثقي بہت سے احباب جمع تھے

عدالت عاليدك ايوال س مَیں حراست میں بابرآيا إدهراً دهرلوگ حال احوال يُو جيھنے کے ليے کھڑے تھے تو تشور و كامرال كي آنكھوں ميں سسكياں اور گلے میں آنسوانک گئے تھے په وه گھڑی تھی كەمىر سے اندر کے حوصلوں كى مسجى چڻانيں تؤخ رہی تھيں وه زلزله ساوجود ميس تقا كەمىرى بنيادىل رېيىتقى گناه میریقلم کا پیج تھا اورأس كى ياداش ميرے ياروں كو میرے پیاروں کومِل رہی تھی بيساعب جانستال كريهى

اوراس سے پہلے کہ پیج کا پندار

واہموں سے شکست کھا تا

856

ندتيم كي مهربان آئكھيں ندتیم کے دلنوازلب مُجھ سے کہدر ہے تھے فرازجمتم تؤوه بي جن کے نصیب میں زندگی کی ساری او پیتیں ہیں كەجس مسافت يەہم چلے ہیں وہ حرف حق کی مجاہدت ہے ہمیں نہرصِ تھم نہ مال ومنال کی آرز ورہی ہے بس اِک قلم ہے کہ جس کی ناموس ہم فقیروں کا کل اٹا ثہہے آبروہے بس ایک یج ہے کہ جس کی حرمت کی آ گھی ہے مرے بدن میں تر ہے بدن میں مرت قلم میں تریقکم میں وہی کہو ہے کہ جس سے عرفان کی نمو ہے کہ جس ہے انساں کی آ بُروہے ابھی ہے تُم ڈو لنے لگے ہو ابھی ہے شکھ کے مقالبے میں صغوبتیں تو لنے لگے ہو مجھے بھی دیکھو

کہ جِس کے پیراہنِ دِل وجاں پیساٹھ پوندلگ کے ہیں تمام پیوندزندگی کی و دیعتیں ہیں مگر مجھے صلحل بھی دیکھا!؟ منجهی مجھےمنفعل بھی دیکھا!؟ مَيں اب بھی دھت وفامیں گرم سفر پُوں گرم سفرر ہاپُوں كەمىں سمجھتا ہُو ں بیروہ صحرائے ڈرد ہے جس میں تشنگی ہے " کر سنگی ہے برہنگی ہے یہاں ملامت کے سنگ .....طعنوں کے تیر شرمندگی کے خنجر برس رہے ہیں يهاں تو ہرراہرو کی گردن میں طوق یا وُں میں بیڑیاں ہیں يبان توزندان كى ظلمتىن اورقتل گامون كى لاليان بين مَّرَبِهِي مَين رُكانبِين بُون مَّرَبِهِي مَين جُھي کانبين بُون یبی تو دشت و فاہے جس میں تنهار ہے جسموں ہمار ہے جسموں سے ہرطرف استخواں پڑے ہیں یمی تو وہ راہتے ہیں جن میں صداقتوں کے امیں لڑے ہیں

فقط بميس تونهيس السيلي یہاں بہت ہے عکم گڑے ہیں انہیں کے ایثار سے ہی جانبرصداقتیں ہیں انبیں کے افکار ہے ہی ہم اہلِ دِل کی باہم رفاقتیں ہیں تئہارے باز وابھی توانا ہیں جسم میں خون کھولتا ہے قلم ہے عہدِ وفا کیا ہے قلم تو پھر سچ ہی بولتا ہے أُلْهَاوُ آ تَكْصِيلَ كَهِ فِي المرب قلم کا وجدان مُعتبر ہے مّبي كنج زندال مين آچكابُول مگرا بھی تک مری نگاہوں کے سامنے ہیں نديم آنگھيں نديم چېره

ہر کوئی طرّ ہ پیچاک پہن کر نکلا ایک منیں پیرہنِ خاک پہن کر نکلا اور پھر سَب نے بیہ دیکھا کہ اسی مقتل سے میرا قاتل مری پوشاک پہن کر نکلا ایک بندہ تھا کہ اوڑھے تھا خُدائی ساری اک ستارہ تھا کہ افلاک پہن کر نکلا ایسی نفرت تھی کہ اس شہر کو جب آ گ لگی ہر مگولہ خس و خاشاک پہن کر نکلا ترکش و دام عبث لے کے جلا ہے صیاد جو بھی تخچیر ہے فتراک پہن کر نکلا اُس کے قامت ہے اُسے جان گئے لوگ فراز جو لبادہ بھی وہ جالاک پہن کر نکلا

### قاصد كبُوتر

جس ہے ہرے شہروں کے سارے رائے گُلگو ں ہیں اور ہر پیرہن کارنگ عُنّا بی ہے کل کےموسموں اورآنے والے شورجول کازمزمہ کرہے چلوٹم نے تو كالى شرخيال مقراض كرذ اليس سخن نخچیر کرڈالے قلم زنجير كرڈ الے

مگراب ان ہوا ؤں کوبھی روکو جوتمهار ہے مقتلوں کی لالیاں اورتاز ه خول کی خوشبو کیس اوراُن کی آوازیں کیے گلیوں سے بازاروں سے شہرا ہوں سے ہوکر برطرف تريبتري تھیلتی جاتی ہیں نادانو ہوا ئیں نامہ بربنتی ہیں جب قاصد كئوتر قيد ہوتے ہيں

### عفريت

خوفز ده مائيس بچوں کوسینوں سے لپٹائے تفرتفر كانپ رى بين بستی والے کہتے ہیں اس قریه میں اک آ دم خورعفریت ہے وس کے بہت سے چبرے ہیں اورجس گھر میں بھی مسى صداكى ثمع جليے يا يسى دُ عا كاپھُول كھلے وہ مجے سے پہلے سارے گھر کو کھا جاتا ہے كتني باركئي

اینے دُ تھی سینوں میں غم کے جگر جگرا نگارے اورزخمي آتكھوں میں جگک جگگ تارے لے کر اس عفریت کی کھوج میں نکلے لتين أكلى شام اس نیزهی تر چھی پگڈنڈی پر جو كالےسانيوں اور پیلے کا نٹوں والے جنگل کو جاتی ہے أن كے سر ان کے بازو أن كي آئلهييں لهُولهان اورا لگ الگ اور تکٹر سے تکٹر سے ملی ہیں اس منظر کی دیدے اب تک نستی والوں کے اورآ تکھوں پر خوداُن کےاپنے ہاتھ دھرے ہیں

اب لوگ جو دیکھیں گے تو خواب اور طرح کے اس شہر یہ اُڑیں گے عذاب اور طرح کے . اَبِ کے تو نہ چبرے ہیں نہآ تکھیں ہیں نہاب ہیں اس عہد نے پہنے ہیں نقاب اور طرح کے آب کوچہ قاتل سے بلاوا نہیں آتا قاصد ہیں کہ لاتے ہیں جواب اور طرح کے سو تیر ترازُو ہیں رگ جاں میں تو پھر کیا یاروں کی نظر میں ہیں حساب اور طرح کے اس درد کے موسم نے عجب آگ نگائی جسموں میں دہکتے ہیں گلاب اور طرح کے واعظ سے فراز اپنی بنی ہے نہ بنے گ ہم اور طرح کے ہیں جناب اور طرح کے

اللے رکھتے ہو بہت صاحبو دستار کے ایکا ہم نے سرگرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے ایکا باغبانوں کو عجب رنج سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہیں گلزار کے نکے قاتل إس شهر كاجب بانث رباتها منصب ایک درولیش بھی دیکھا اُسی دربار کے نیج سنج اداؤں کی عنایت ہے کہ ہم سے عُشَاق مجھی دیوار کے پیچھے بھی دیوار کے پیچ تم ہونا خوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز لوگ رہتے ہیں ای شہر ول آزار کے نیج

اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا کیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم کیکن اینے سیج کو بھی میزان میں رکھنا کل تاریخ یقیناً خود کو دُہرائے گ آج کے اک اک منظر کو پہچان میں رکھنا بزم میں یاروں کی شمشیر کہو میں تر ہے رزم میں کیکن تکواروں کو میان میں رکھنا آج تو اے دِل ترکی تعلق پرتم خوش ہو کل کے پیچھتاوے کو بھی امکان میں رکھنا

اس دریا ہے آگے ایک سمندر بھی ہے اور وہ بے ساحل ہے ہیکی دھیان میں رکھنا اور وہ بے ساحل ہے ہیکی دھیان میں رکھنا اس موسم میں گلدانوں کی رسم کہاں ہے لوگو اب بھولوں کو آتشدان میں رکھنا

ؤه ظلمتیں ہیں کہ شاید قبول شب بھی نہ ہوں مگر حصار فلک میں شگاف اب بھی نہ ہوں تمام شہر ہے شائنگی کا زہر پیئے نہ جانے کیا ہو جو دو حیار ہے ادب بھی نہ ہوں وه ساعتیں ہیں عنایاتِ چیثم و لب تو گئیں وه حایتے ہیں حکایاتِ چیثم و لب بھی نہ ہوں ہر اک یہ وا نہ کرو شہر دل کا دروازہ کہ آنے والوں میں وزدانِ نیم شب بھی نہ ہول مجھے تو ڈر ہے کہ شخ حرم کے ہاتھوں سے مری طرح کہیں رسوا رسول و رب بھی نہ ہوں

نبهائى وضع يسمل انتها تك نہ مانگا قاتلوں سے خون بہا تک نه جانے کیا ہُوا زندانیوں کو کہ بے آواز ہے زنجیر یا تک أڑا کر لے گئیں ان موسموں میں ہوائیں بے نواؤں کی ردا تک وفا کے نام پر کچھ شعبدہ گر پُرا کیتے ہیں ہاتھوں کی جنا تک فراز آئليس گنوائيس عمر كھوئى کہا تھا کس نے اُس کا راستہ تک

میرےعصرکےمُوسیٰ

مالک

میںلفظوں کا گڈریا

حرفوں کے بُرغالے

میری دُنیاہے

اس دُنیااوراس کے دُکھوں کے

بھونچالوں سے

جب بھی مجھے بل دوبل ملتے اور تخھے

سار سے افلاک

اورساری زمینول

کے سارے بسنے والوں کے

سارے جھوٹ اور سارے بچے کے

جنجالول ہےمہلت ملتی

ہم آپس میں باتیں کرتے

سيدهى تچى پيارى باتيں

جبراورمكرے عارى باتيں توشبنم تفاتو موتى تفاتو خوشبوتها میں پتا تھامُیں پتھر تھا میں آنسُوتھا ليكن ميل رباد ونول كا دونوں ہی نے اکثر سُنا كہادونوں كا مالك مَیں نے اکثر سوحا توجس كو دِن کا آرام نەراتول كى نىندىي حاصل ہيں سارى ۇنياۇن كى مسافت 2525 ایے گلو ں اور گلوں کے چرواہوں کی عابت كاؤم بحرتے بحرتے شبد کی نہریں زہر کے ساگر تكتر تكتر مجهى بهجى تھڪ جا تا ہوگا تیرے گیسو کا بکشاں کی دُھول ہے اُٹ جاتے ہو تگے

اور تیرے شانے سارے زمانے کے انبارے وُ کھتے ہوں گے تيرےياؤں ازل ہے لے کرابد تلک تھیلے ہُو نے صحراؤں کے سفر سے حیمالوں سے پٹ جاتے ہوں گے اور تیرے پیوند لگے ملئوس كے بخيئے شايدجگەجگەپ نكل حكيهوں ما لک تواك روزاگر سارے زمانے سارے ٹھکانے سارے فسانے پھُول کے میرے پاس آئے تو میں تیرے ریشم جیسے لا نے بالوں کو بستی کے واحد چشمے کے جا ندی جیسے یانی سے دھوؤں تیرے تھکے ہُوئے شانوں کو

آ ہستہ آ ہستہ دا بوں اور سہلا وُں تیرے چھلنی چھلنی یا وُں کے تلووُں سے ساری تھکن کے کا نٹے پُٹن لُو ل تیرے دریدہ پیرائن کے إك إك حاك كوثاتكون اور جب تجھ کو پیاس لگے يايھُوك كلَّے تو سیج لفظوں کی سب ہے اچھی بھیٹروں کا خالص تازه دُودھ ملاؤں اور پھرتجھ کو اینی ئے کی روتی ہوئی آئکھوں کے سِسكنة كيت سُنا وُل تاكەتوصدىوں كاجا گاتھكاہُوا اس کھلی فضا کے میدانوں میں می کھی کو سوجائے ..... آرام کرے ما لک توميرى باتوں ير حمتنی محبت سے ہنستا ہے نیکن میر <u>ےعصر کے مُو</u>یٰ

يريم بي

مکین خوش تھے کہ جب بند تھے مکانوں میں کھلے کواڑ تو تالے پڑے زبانوں میں درخت ماؤل کی مانند اِنظار میں ہیں طيُور لوك كے آئے نہ آشيانوں ميں ہوا کی زَد یہ بھی دو اِک چراغ روش ہیں بلا کے حوصلے دیکھے ہیں سخت جانوں میں مجھے ہلاک کیا اعتاد نے میرے کہ میکبتھ تھے سبھی میرے میزبانوں میں كلآكينے نے بڑے دُكھ كى بات مجھ سے كہى فراز تو بھی ہے گزرے گئے زمانوں میں

0

عشق کا شہر بھی ویکھو کیا نیرنگ بھرا ہے اب د یوانے کا دامن بھی سنگ بھرا ہے اب یہ کھلا ہے کتنی پُرانی دُشمنیاں تھیں یاروں میں ہر ایک کا تحنجر زنگ بھرا ہے میرے بدل جانے پرتم کو جیرت کیوں ہے مئیں نے یہ بئر وپ تنہارے سنگ بھرا ہے قتل گہوں کا رستہ اوروں سے کیا پوچھیں لہُو کے چھینٹوں سے اِک اِک فرسنگ بھراہے بولتی آ تکھوں کی پُپ بھی قاتل ہے لیکن اُس کے سکُوت چیثم میں جو آ ہنگ بھرا ہے کھے تو فراز اینے قصے بھی ایسے ہی تھے اور کچھ کہنے والول نے بھی رنگ بھرا ہے

اب کے ہم پر کیما سال پڑا لوگو شہر میں آوازوں کا کال بڑا لوگو ہر چېره دو تکروں میں تقسیم ہُوا اب کے دلوں میں ایبا بال بڑا لوگو جب بھی ویارِ خندہ ولاں سے گزرے ہیں اس سے آگے شہر ملال بڑا لوگو آئے رُت اور جائے رُت کی بات نہیں اب تو عُمروں کا جنجال پڑا لوگو تکخ نوائی کا مجرم تھا صرف فراز پھر کیوں سارے باغ یہ جال پڑا لوگو جانے کس زعم میں مقتل کو سجائے ٹم ہو مجھ کو کیا قتل کرو گے مرے سائے ٹم ہو

میرا پندار بڑھا ہے ای معیار کے ساتھ جس رعونت سے مجھے دار پہ لائے تم ہو

اس خجالت کے تبتم سے عیاں ہیں یارو آستیوں میں وہ خنجر کہ چھیائے تم ہو

دوست کا لطف تو احسان ہے جب ہو جائے مہرباں پھر بھی بڑی دہر میں آئے تُم ہو

دست بسة و كمربسة و لب بسة سهى اس په بھى خوش ہوكد دربار ميں آئے تم ہو

ہائے وہ صحبح تمنّا کہ نہ دیکھو گے فراز ہائے اُن شمعوں کی قسمت کہ جلائے تُم ہو اک بوند تھی لہو کی سردار تو گری ہے جھی بہت ہے خوف کی دیوار تو گری کی مخوف کی دیوار تو گری کی مغیوں کی جرائی بندانہ کے بٹار اب کے خطیب شہر کی دستار تو گری کی مستار تو گری کی مستار تو گری کی مستار تو مجا کی میں بیہ کہرام تو مجا یوں قاتلوں کے ہاتھ سے تلوار تو گری

ایک بدئما صبح کے بارے میں ..... پچھے میں

جم گیا ہے آئکھوں میں ایک برئما منظر اب تو سب کے سب چہرے قاتلوں سے لگتے ہیں

دِل کا قصّہ یا افسانہ دار کا ہے ہر محفل میں ذِکر اُسی دِلدار کا ہے سارا شہر بلکتا ہے پھر بھی کیما سکتہ ہے ہر کوئی تضویر نما دُور خلا میں تکتا ہے گلیوں میں بارود کی بو یا پھر خون مہکتا ہے سب کے بازو نخ بستہ سب کا جسم و بکتا ہے ایک سفر وہ ہے جس میں یاؤں نہیں دِل تھکتا ہے تيرا بچھڑنا جانِ غزل شہر غزل کا مقطع ہے

### جلّا د

تونے کب بیسو چاہے معصوم ہے کون اور قاتل کون تو نے کب بید دیکھا ہے کوئی چرہ کیما لگتا ہے ایسے بھی ہوتے ہونگے جن سے سُولی بھی شرماتی ہو ایسے بھی جن سے دَار کا تختہ سجا سجا سا لگتا ہے

جھوٹ کا عمّامہ ہے کوئی یا پرچم ہے سچائی کا تو کیا جانے کس کے منارہ سر پید کمندافکندہ ہے وہ منصور کا حرف آنا ہو یا عیسیٰ کی شمع دُعا جھھ کو کیا منجیر ترا کوئی مولا ہے یا بندہ ہے درباروں سے ہوکر جب انصاف کا قاصد آتا ہے سب کو خبر ہے بے گئبی کا اکثر جو انجام ہُوا میزانیں کن ہاتھوں میں تھیں بُنبشِ اگر و کس کی تھی میزانیں براہلِ عدالت گرجے کس پر لطف اکرام ہُوا

محفل محفل مقتل مقتل سب بسمل جلّا د ہے کون کوئی سمجھ کر بھی نہیں سمجھے کوئی اشارہ جانے ہے نام ہے بس کا دام ہے کس کا اور یہاں صیّا دہے کون "جانے نہ جائے گل ہی نہ جانے باغ توسارا جانے ہے'

## چلوأس شهر کا ماتم کری<u>ں</u>

چلوأس شهر کا ماتم کریں جس کے سبھی موسم ہمیں پیارے تھے وه رُت حاك داماني كي تقي یاخون رونے کی ہوائے مہر ہاں کی راہ تکنے کا ز مانہ تھا كفصل لاله لعلين كى حسرت بيس بدن انگار ہونے کا سبھی موسم ہمیں بیارے رہے اس شہرکے جويدمقة رتها که جس کی ساری دیواری فصیلیں تھیں كوئى روزن نەركھتى تھيں وه جس کی دُ ودکش پہنا ئیاں آ تکھیں جلاتی تھیں ممرروشن ندر كهتي تحيي

ڈری مہی ہُو کی خلقت کی لاشیں اس لئے گلیوں میں پھرتی تھیں کہوہ مدفن نہ رکھتی تھیں مگر پھر بھی ہمیں اِس شہر سے مگر پھر بھی ہمیں اِس شہر سے

تنتني محبت تقى

محبت ہے کہ بیشہر سحرنا آشنا دہس کامقدّ ررات بھی یاضج کا ذب تھی گلی ٹو چوں میں بازاروں میں رہلیزوں پیر بیٹھے منتظر لوگو مہیں بھی صح صادق کا تصور

خواب پیاراتھا

ہمیں بھی تھا چلوتاروں کاقتلِ عام بھی ہم کو گوارا تھا ہمیں بھی اور تہہیں بھی جن سیدرا توں نے مارا تھا یہی سُننے رہے ہم تُم انہیں کے دامنوں میں ضحِ صادق کا ستارا تھا گراس مرتبہ دس جھٹیٹے کو روشنی کا اوّ لیں زینہ بجھ بیٹھے اُسی کی آخری منزل پہ اب ٹورج کی نیلی لاش رکھی ہے ( کِسی آسیب نے شبخون ماراتھا ) گراب سب کے چہرے اس قدر فق اور باز واس قدرشل ہیں

کہ جیسے کور چشمال گورکن
مصلوب سُورج کی بجائے
شہر کو دفتا کے آئے ہیں
چلوا س شہر کا ماتم کریں
چس سے بھی موسم جمیں پیارے رہے
اور ہم جِنے خودا پنے ہاتھوں سے
کفن پہنا گے آئے ہیں
جے دفتا کے آئے ہیں
جے دفتا کے آئے ہیں

# حرف کی شہادت

آؤد جس عیسیٰ کوہم نے سُولی پر لٹکایا ہے اُس کے لہُو لہان بدن پر بین کریں اوراشک بہائیں

فرض میں پورے اُتر چکے ابقرض چکا کیں اس کی کھڑاؤں وہ لے جائے جِس نےصلیب بنائی تھی

چاور کا حقدار وہی ہے جس نے کیل لگائی تھی

اور کانٹوں کا تاج ہے اُس کا جس کی آئے تھے ہم آئی تھی

آ وَ ابِ ہم سب عيسىٰ ہيں لوگوں کو بتلا ئيں

مُر دوں کو زندہ کرنے کا مجزہ بھی دکھلائیں

لیکن اُس کا حرف تھا سب کچھ حرف کہاں سے لائیں؟ جب یار نے رختِ سفر باندھا کب ضبط کا بارا اُس دِن تھا ہر ورو نے ول کو سہلایا کیا حال جارا اُس ون تھا جب خواب ہُو ئیں اُس کی آئکھیں جب دُھند ہُوا اُس کا چہرہ ہر اشک ستارہ اُس شب تھا ہر زخم انگارہ اُس دِن تھا سب یاروں کے ہوتے سوتے ہم کس سے گلے مِل کے روتے کب گلیاں اپنی گلیاں تھیں کب شہر ہمارا اُس دِن تھا جب جھے سے ذرا غافل کھہرے ہر یاد نے دِل پر وستک دی جب لب پہتمہارا نام نہ تھا ہر دُ کھ نے پُکارا اُس دِن تھا اک تم ہی فراز نہ تھے تنہا اب کے تو بُلاوا جب آیا اِک پھیر گلی تھی مقتل میں ہر دَرد کا مارا اُس دِن تھا لباس وارنے منصب نیا دیا ہے أے وہ آدی تھا میجا بنا دیا ہے أے مگر سگوتِ فلک بھی زمین جبیبا تھا وُعائے نیم شی نے بھی کیا دیا ہے اُسے سفر طویل نه درپیش ہو مُسافر کو جو نصف شب ہے بھی پہلے جگا دیا ہے اُسے وہ سب حروف کہ بےشکل تنص سلامت ہیں جو لفظ چہرہ نما تھا مِطا دیا ہے اُسے م کھھ اینے شہر کا قاتل بھی بے مروت تھا کچھ اپنے عجز نے بھی حوصلہ دیا ہے اُسے فغال کہ اہلِ ہوس کی رقابتوں نے فرآز جو شخص جانِ جہاں تھا گنوا دیا ہے اُسے رت جگے ہوں کہ بھرپور نیندین مسلسل اُسے دیکھنا وہ جو آئکھوں میں ہے اور آئکھوں سے اوجھل اُسے دیکھنا اِس کڑی وُھوپ میں دِل شکتے ہیں اور بام پر وہ نہیں كل نے موسموں میں جب آئیں گے بادل أے و يكهنا وہ جو خُوشبو بھی ہے اور جُگنو بھی ہے اور آ نئو بھی ہے جب ہوا گنگنائے گی ناپے گا جنگل اُسے ویکھنا جو ہوا وک میں ہے اور فضا وک میں ہے اور دُعا وک میں ہے کوئی پھیلائے وامن کہ لہرائے آنچل اُسے دیکھنا شاعری میں بھی اس جانِ جاں کا سرایا ساتا نہیں اور آتھوں کی درینہ خواہش مکمل اُسے ویکھنا یہ بھی کیا سوچنا ہے کہ ہر وقت ناداں اُسے سوچنا ہے کہ ہر سمت پاگل اُسے و کیمنا ہے کہ ہر سمت پاگل اُسے و کیمنا شام وعدہ سہی دکھ زیادہ سہی پھر بھی دکیمو فرآز آج شب اُس کی فُرفت میں کہہ لوغزل کل اُسے و کیمنا آج شب اُس کی فُرفت میں کہہ لوغزل کل اُسے و کیمنا

جو کچھ کہیں تو دریدہ دہن کہا جائے یہ شہر کیا ہے یہاں کیا سخن کہا جائے بعند ہے تیشہ کو نیں لئے ہُوئے کوئی شخص کہ گورکن کو بھی اب کوہکن کہا جائے اگر بھوم صداؤں کے دیکھنا جاہو تو شرط سے کہ پہلا سخن کہا جائے جراغ بخھتے ہی رہتے ہیں پر جواب کے ہوا اسے ہواؤں کا دیوانہ بن کہا جائے عجیب رسم ہے جو صدرِ انجمن ہو فراز وہ جاہتا ہے اُسے انجمن کہا جائے

گرفته وِل عندلیب گھائل گُلاب و کیھے محبتوں نے سبھی رُنوں میں عذاب و سکھے وہ دِن بھی آئے صلیب گر بھی صلیب پر ہوں یہ شہر اک روز پھر سے یوم حساب دیکھے یہ صح کاذب تو رات سے بھی طویل تر ہے کہ جیسے صدیاں گزر گئیں آ فاب دیکھے وہ چشم محروم کتنی محروم ہے کہ جس نے نہ خواب و کیھے نہ رسجگوں کے عذاب و کیھے کہاں کی آئکھیں کہاب تو چہروں بیرآ بلے ہیں اور آبلوں سے بھلا کوئی کیسے خواب و سکھے

عجب نہیں ہے جو خوشبوؤں سے ہے شہر خالی کہ مئیں نے دہلیز قاتلاں پرگلاب دیکھے یہ ساعتِ دید اور وحشت بڑھا گئ ہے کہ جیسے کوئی جنوں زدہ ماہتاب دیکھے مجھے تو ہم مکتبی کے دِن یاد آ گئے ہیں کہ میں اُسے پڑھر ہاہوں اور وہ کتاب دیکھے کہ میں اُسے پڑھر ہاہوں اور وہ کتاب دیکھے

# ومثمن كاقصيره

ہم کہ تلوار کے دُشمن تھے كةلوارعد وتقى ايني اب مدح خوال ہیں كةلواركا كردارجحي تضا اورحريف اپنا كوئي بارجگردار بھي تھا اوروه پارجگر دارطر حدار بھی تھا نەكە بارودكى نالى نە كەفولا د كاخول نەكەبر دل كامؤقف نه كهم ظرف كابول که ہمیشہ رہی تلوار تسيحرف صفاكي مانند

سے ہے پر چم کی طرح دِل کی صدا کی مانند نہ کہ مُلاً کی قبااور دیا کی مانند نہ منافق کی وُعا کی مانند

وفا کے بھیس میں کوئی رقیب شہر بھی ہے حذر کہ شہر کا قاتل طبیب شہر بھی ہے وہی سپاہِ ستم خیمہ زن ہے جاروں طرف جومیرے بخت میں تھا اب نصیبِ شہر بھی ہے اُدھر کی آگ اِدھر بھی پہنچ نہ جائے کہیں ہوا بھی تیز ہے جنگل قریب شہر بھی ہے اب اُس کے جمر میں روتے ہیں اس کے گھائل بھی خبر نہ تھی کہ وہ ظالم حبیبِ شہر بھی ہے یہ راز نعرہ منصور ہی سے ہم یہ کھلا کہ چوبِ منبرِ مسجد صلیبِ شہر بھی ہے كڑى ہے جنگ كداب كے مقابلے يہ فراز امير شهر بھی ہے اور خطيبِ شهر بھی ہے .

## ہواؤں کی بشارت

تمام ماؤں کے ہونٹ پختر ہیں اورآ تکھوں میں زخم ہیں اور دِل شِيعة بين رات کہتی ہے ''ان کے بیٹوں کو شب گئے چندلشکری ساتھ لے گئے تھے تواب تلک اُن کی واپسی کی خرنہیں ہے'' نەداپىي كاڭمان ركھنا ہوائیں سہے ہُوئے چراغوں سے کہا گئے تھیں كرة نے والى رُنوں كے آغازتك تمہارےنصیب میں روشنی کا کوئی سفرنہیں ہے پیما ئیں پھر بنی رہیں گی

اوراُن کے آنٹو جے رہیں گے اوراُن کی آہیں تھی رہیں گ نہ جی سیس گی نہ جی سیس گی نہ مرسیس گی

# مت قتل كروآ واز ول كو

ہم اپنے عقیدوں کے نیزے ہو ہر دِل میں اُتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں مم نوگ محبت والے ہو ہم محبت میں انہاتے ہو ہم محبر کیوں اہراتے ہو اس شہر میں نغم بہنے دو استی میں ہمیں بھی رہنے دو استی میں ہمیں بھی رہنے دو

ہم یالنہار ہیں پھولوں کے ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں تُم کِس کا لہُو پینے آئے ہم پیار سکھانے والے ہیں اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائے گا جب تنفی یہ کے کٹ جائے گ جب شعر سفر کر جائے گا جب قتل ہُوا سُر سازوں کا جب کال پڑا آوازوں کا جب شہر کھنڈر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اُٹھاؤ کے اینے چبرے آئینوں میں جب ویکھو گے ڈر جاؤ گے

عجب شهر تھے اور عجب لوگ تھے سِتم صُورتیں تھیں غضب لوگ تھے فقیر اس گلی کے گداگر بے سرایا طلب بے طلب لوگ تھے ؤه كافر اكيلا تكفنجا دار ير نمازِ جنازہ میں سب لوگ تھے انہیں راستوں پر کلاہیں گریں انہیں را بگراروں میں جب لوگ تھے نه مقتل نه میلا تماشا کوئی گر جا بجا ہے سبب لوگ تھے

سبھی سر بہ سجدہ تنصے دربار میں ہم ایسے کہاں ہے ادب لوگ تنصے فرآز آپی بربادیوں کا سبب نے فرآز آپی ہیں اور نہ جب لوگ تنصے نہ اب لوگ ہیں اور نہ جب لوگ تنصے نہ اب لوگ ہیں اور نہ جب لوگ تنصے

یہ کس عذاب سے خانف مرا قبیلہ ہے کہ خون مل کے بھی چہروں کا رنگ چیلا ہے یہ کیسی زہر بھری بارشیں ہوئیں أب کے کہ میرے سارے گلابوں کا رنگ نیلا ہے ہو کس طرح سے محبت کی گفتگو کہ ابھی مِرے لہُو ہے ترا فرش وسقف گیلا ہے گداگران سخن کو نوید ہو کہ یہاں سُبک سری ہی فقط رزق کا وسیلہ ہے فراز اس لئے ہم زندگی پہ مرتے ہیں کہ بیابھی زندگی کرنے کا ایک حیلہ ہے

جنہیں زعم کمانداری بہت ہے انہیں پر خوف بھی طاری بہت ہے کھے آ تکھیں بھی ہیں بینائی سے عاری کچھ آئینہ بھی زنگاری بہت ہے نہ جانے کب کئے گا شہرِ مقتل ان ہے آب کے تیاری بہت ہے کچھ اب کے ٹوٹنا جاہا تھا خود بھی کچھ اب کے وار بھی کاری بہت ہے يہاں پيم قبيلے قتل ہو تگے یہاں شوقِ عزاداری بہت ہے

### شهرآ شوب

اپنی بود و باش نہ پوچھو ہم سب بے توقیر ہُوئے کون گریباں جاک نہیں ہے ہم ہُوئے تم ہُوئے میر ہُوئے

سہی سہی دیواروں میں سابوں جیسے رہنے ہیں اس گھر میں آسیب بسا ہے اس گھر میں آسیب بسا ہے عامل کامل کہتے ہیں عامل کامل کہتے ہیں

د کیھے والوں نے دیکھا ہے ایک شب جب شب خون پڑا گلیوں میں ہارود کی ہُو تھی گلیوں ہیں ہارود کی ہُو تھی کلیوں پڑا کلیوں پر ا

اب کے غیر نہیں تھا کوئی گھر والے دُشمن نیکلے جن کو برسوں دُودھ پلایا ان ناگوں کے پچن نیکلے

رکھوالوں کی نیت بدلی گھر کے مالک بن بیٹھے جو غاصب تنھے محسن ٹکش تنھے صُوفی سالک بن بیٹھے جو آواز جہاں سے اُٹھی اس پر تیر تبر برسے ایسے ہونٹ سلے لوگوں کے سرگوشی کو بھی ترسے

کی گلی گلی میں بندی خانے چوک میں مفتل ہیں چوک میں مفتل ہیں جوگ جوگ جلا دوں سے بھی بڑھ چڑھ کر منصف وحشی یاگل ہیں منصف وحشی یاگل ہیں

کتنے بے گنہوں کے گلے پر روز کمندیں پڑتی ہیں بُوڑھے بیچے گھروں سے غائب بیبیاں جیل میں سڑتی ہیں اس کے ناخن تھینچ لیئے ہیں اس کے بدن کو داغ دیا اس کے بدن کو داغ دیا گھر گھر قبریں در در لاشیں بُجھا ہر ایک چراغ دیا ا

ماؤں کے ہونٹوں پر ہیں نویے اور بہنیں گرلاتی ہیں اور ہیں رات کی تاریکی میں ہوائیں کی کیے کہا کہا ہیں کیے کہا کیے کہا کہا کیا ہیں کیے سندینے لاتی ہیں

قاتل اور درباری اس کے ا اپنی ہٹ پر قائم ہیں ہم سب چور کٹیرے ڈاکو ہم سب کے سب مجرم ہیں ہمیں میں کوئی صبح سورے کھیت میں مُردہ پایا گیا۔ کھیت میں مُردہ پایا گیا۔ ہمیں سا دہشت گرد تھا کوئی پُھیپ سے جسے دفنایا گیا

سارا شہر ہے مُردہ خانہ کون اس بھید کو جانے گا ہم سارے لاوارث لاشیں کون ہمیں پہچانے گا

#### محاصره

مرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہیں مرے گردلشکری اُس کے فصیلِ شہر کے ہر بُرج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اُس کے

وہ برق لہر بجھا دئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اُس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہُوئے سپردِ دار و رس سارے سر کشیدہ ہُوئے

تمام صُوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امیدِ لطف پیر ایوانِ کجکلاه میں ہیں معززینِ عدالت حلف اُٹھانے کو مثالِ سائلِ مبرم نِشسته راه میں ہیں مثالِ سائلِ مبرم نِشسته راه میں ہیں

ثم اہلِ حرف کے پندار کے ثناگر ہے وہ آسانِ ہُنر کے نجوم سامنے ہیں بس اِک مصاحبِ دربار کے اشارے پر گداگرانِ سخن کے ہجوم سامنے ہیں

قلندرانِ وفا کی اساس تو دیکھو تُمہارے پاس ہے کون آس پاس تو دیکھو سوشرط بیہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تُم ہو، سوغیرت کو راہ میں رکھ دو

یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایکی سے کہا اُسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی نُورشید کوشہید کر ہے تو ضح اِک نیا سُورج تراش لاتی ہے

سویہ جواب ہے میرا مرے عدو کے لیے
کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ
اُسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت
اُسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ

مرا تلم نہیں کردار اُس محافظ کا جو اینے شہر کو محصور کر کے ناز کرے مرا تلم نہیں کاسہ کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے

مرا قلم نہیں اس نقب زن کا دستِ ہوں جوابیخ گھر کی ہی جیست میں شگاف ڈالٹائے مرا قلم نہیں اس وُزدِ نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اُچھالٹا ہے

مرا تلم نہیں شبیع اُس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے مرا تلم نہیں میزان ایسے عادل کا جو اینے چہرے پہ دُہرا نقاب رکھتا ہے جو اینے چہرے پہ دُہرا نقاب رکھتا ہے

میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقیں ہے مجھے کہ سے حصارِ ستم کوئی تو گرائے گا تنام عُمر کی ایذا نصیبوں کی قشم مرے قلم کا سفر رائیگاں نہ جائے گا

سرشتِ عشق نے افتادگ نہیں پائی تو قدِ سرو نہ بنی و سابیہ پیائی!

نابينا شهرس أبينه

منصور جاوید کے نام

یمی کہا تھا مری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا

## اے دلیں ہے آنے والے بتا

وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے وہ شہر ہمارا کیسا ہے سب دوست ہمیں پیارے ہیں مگروہ جان سے پیارا کیسا ہے شب بزم حریفاں سجتی ہے یا شام ڈھلے سو جاتے ہیں یاروں کی بسر اوقات ہے کیا ہر انجمن آرا کیسا ہے جب بھی میخانے بند ہی تھے اور وا درِ زنداں رہتا تھا اب مفتی دیں کیا کہتا ہے موسم کا اشارہ کیسا ہے میخانے کا پندار گیا پیانے کا معیار کہاں کل تلخی ہے بھی تھلتی تھی اب زہر گوارا کیسا ہے وہ پاس نہیں احساس تو ہے اک یا د تو ہے اک آس تو ہے دریائے جدائی میں دیکھو شکے کا سہارا کیا ہے

ملکوں ملکوں گھومے ہیں بہت جاگے ہیں بہت روئے ہیں بہت اب تم کو بتائیں کیا یارو دنیا کا نظارا کیسا ہے به شام ستم کنتی ہی نہیں بہ ظلمتِ شب گھٹی ہی نہیں میرے برقسمت لوگوں کی قسمت کا ستارہ کیما ہے كيا كوئے نگاراں ميں أب بھى عشاق كا ميله لكتا ہے اہلِ دِل نے قاتل کے لیے مقتل کو سنوارا کیا ہے کیاأب بھی ہمارے گاؤں میں گھنگھروہیں ہواکے پاؤں میں یا آ گ گی ہے چھاؤں میں أب وفت كا دھارا كيسا ہے قاصد کے لبوں پر کیا اب بھی آتا ہے ہمارا نام بھی وہ بھی تو خبر رکھتا ہو گا ہیہ جھکڑا سارا کیسا ہے ہر ایک کشیرہ قامت پر کیا اب بھی کمندیں پڑتی ہیں جب سے وہ مسیحا دار ہُوا ہر درد کا مارا کیما ہے

کہتے ہیں کہ گھر اُب زنداں ہیں سنتے ہیں کہ زندال مقتل ہیں 
یہ جبر خدا کے نام پہ ہے یہ ظلم خدارا کیما ہے 
پندار سلامت ہے کہ نہیں بس یہ دیکھو یہ مت دیکھو 
جال کتنی ریزہ ریزہ ہے ول پارا پارا کیما ہے 
اے دیس سے آنے والے گرتم نے تو نہ اتنا بھی پوچھا 
وہ کوی جے بن باس ملا وہ درد کا مارا کیما ہے وہ کوی جے بن باس ملا وہ درد کا مارا کیما ہے

### ترتيب

| 931 | ابیات ( بخضور سرور کا ئنات ً)                   |
|-----|-------------------------------------------------|
| 933 | نە كوئى تازەر فاقت نەپاردىرىينە                 |
| 935 | تنمی رتوں میں تو شام وسحر نہ تھے ایسے           |
| 937 | اب کیا سوچیں کیا حالات تھے کس کارن بیز ہرپیا ہے |
| 938 | اب تواس طرح مرى أتحمول ميں خواب آتے ہيں         |
| 939 | سفيدحچشرياں                                     |
| 941 | جان کی پروا پھرکس کوہو جب قاتل ہو باروں سا      |
| 942 | شعله نفاجل بجها ہوں ہوائیں مجھے نہ دو           |
| 943 | صنم تراش پرآ داب کافرانه مجھ                    |
| 944 | ایکنظم                                          |
| 945 | ناسپاس                                          |
| 946 | ميں کس کا بخت تھا مری تقدیر کون تھا             |
| 947 | اس کا سو جا بھی نہ نقااب کے جو تنہا گزری        |
|     |                                                 |

| 948 | جس کی جانب سے زمانہ ہوا نامہ نہ پیام        |
|-----|---------------------------------------------|
| 949 | چاؤ!                                        |
| 950 | آئی بینک                                    |
| 952 | تیرے چر ہیں جفاہے تیری                      |
| 953 | میں تو ہرطرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں          |
| 955 | چرے گا تو بھی یونہی کوبگو ہماری طرح         |
| 956 | مرحدیں                                      |
| 958 | جب کی بات                                   |
| 959 | بیفاصلہ جو پڑا ہے مرے گماں میں نہ تھا       |
| 960 | اس قدرمسلسل تھیں ہدتیں جُدائی کی            |
| 962 | نئ مسافنت کاعہدنا مہ                        |
| 967 | میں پُپ رہاتو ساراجہاں تھامری طرف           |
| 969 | جوغیر متصوه ای بات پر ہمارے ہوئے            |
| 970 | رات اور جا ندمیں جب سر گوشی ہوتی ہے         |
| 971 | میدمیں بھی کیا ہوں اُ سے بھول کرا سی کار ہا |
| 972 | ہم جیسے                                     |
| 974 | ایکشعر                                      |
| 975 | دِل منافق تفاشب ججر میں سویا کیسا           |
| 976 | والیسی                                      |
| 977 | اے خدا آج اُسے سب کامقد رکردے               |
| 978 | ا پی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا          |
| 979 | أس منظر سادہ میں کئی جال بندھے تھے          |
|     |                                             |

| 981  | يۇ ن تۇ كىنےكوبہت لوگ شناسا مىر ك        |
|------|------------------------------------------|
| 982  | 206                                      |
| 986  | ناتمام مسافتيں                           |
| 988  | اے تو کدروز وشب کومدوآ فناب دے           |
| 989  | نہ جانے ایسی بھی کیا بات تھی بخن میں مرے |
| 990  | چلوعذاب سبیں دوئتی کے یونہی سبی          |
| 991  | اتے چی کیوں ہو!                          |
| 992  | خودکوتر ہےمعیار سے گھٹ کرنہیں دیکھا      |
| 993  | ہرکوئی تیری داستاں انجمن انجمن کیے       |
| 994  | اےمرے یارکی قائل                         |
| 995  | كہاں سے لائيں                            |
| 997  | بلاے ہم حصار سنگ پہنیں                   |
| 998  | بيەدىت بھى آ ناتھا ہمىغم طلبوں پر        |
| 999  | د يوارگر بيه                             |
| 1000 | دشت نامرادی میں ساتھ کون تھاکس کے        |
| 1001 | چراغ شام وفامیں جلے نہ تھا ہے            |
| 1002 | مرابی رنگ پریده براک نظر میں رہا         |
| 1003 | ميں زندہ ہوں                             |
| 1007 | جن کے نغموں کو ہیں پریکان عزیز           |
| 1009 | نامرادی کابیعالم بھی تواہد ال شدہ        |
| 1011 | اک خواب زندگی کے سجی خواب لے گیا         |
| 1013 | بيشهر سحرز ده ہے صدار کسی کی نہیں        |
|      |                                          |

| 1014 |
|------|
| 1017 |
| 1018 |
| 1023 |
| 1025 |
| 1027 |
| 1028 |
| 1030 |
| 1032 |
| 1033 |
| 1034 |
| 1035 |
| 1036 |
| 1037 |
| 1038 |
| 1040 |
| 1041 |
| 1042 |
|      |

**ابیات** بحضّو رسرورِ کا کنات صلی الله علیه وسلم

مرے رسُول کہ نسبت تجھے اجالوں سے میں تیرا ذکر کروں صُبح کے حوالوں سے

نہ میری نعت کی مختاج ذات ہے تیری نہ تیری مَدح ہے ممکن مرے خیالوں سے

تو روشنی کا پیمبر ہے اور مری تاریخ بھری بڑی ہے شبِ ظلم کی مثالوں سے

ترا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دِل و دماغ ہیں پُر نفرتوں کے جالوں سے

یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام تُو ہمکلام رہا ہے زمین والوں سے

مر به مُفتی و واعظ به محتسب به فقیهه جو مُعتبر ہیں فقط مصلحت کی حالوں سے خُدا کے نام کو بیچیں مگر خُدا نہ کرے اثر پذیر ہوں خلقِ خُدا کے نالوں سے نہ میری آئکھ میں کاجل نہ مشکئو ہے لیاس كەمىرے دِل كائے رشتہ خراب حالوں سے ئے تُرش رو مری باتوں سے صاحبِ مثمر خطیب شہر ہے برہم مرے سوالوں سے مرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا میں کیسے شکھ کروں قتل کرنے والوں سے میں بے بساط سا شاعر ہُوں پر کرم تیرا کہ باشرف ہوں قباو کلاہ والوں سے

نه کوئی تازه رفافت نه یارِ درینه وہ قحطِ عشق کہ دشوار ہو گیا جینا مرے چراغ تو سورج کے ہم نیب نکلے غلط تھا اب کے تری آندھیوں کا تخمینہ یہ زخم کھائیو سر پر بیاسِ وستِ سبُو وه سنَّكِ محتسب آيا بچائيو مينا تمہیں بھی ہجر کا دُ کھ ہے نہ قُر ب کی خواہش سنو کہ بھول چکے ہم بھی عہدِ پارینہ یمی کہا تھا مری آنکھ ویکھے سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا چلو کہ بادہ گساروں کو سنگسار کریں چلو کہ تھہرا ہے کارِ نواب خوں پینا اُس ایک شخص کی سج دھجے غضب کی تھی کہ قرآز میں رکھتا تھا، اسے دیکھتا تھا آئینہ

گئی رتوں میں تو شام وسحر نہ تھے ایسے كه بم أدال بهت تق مكر ند تھ ايسے یہاں بھی پھُول سے چہرے دکھائی دیتے تھے به اب جو ہیں یہی دیوار و دَر نه تھے ایسے ملے تو خیر نہ ملنے یہ رجشیں کیسی كهأس سے اسے مراسم تھے پرند تھے ایسے رفاقتوں ہے مُرا ہُوں مسافتوں ہے نہیں سفر وہی تھے گر ہم سفر نہ تھے ایسے ہمیں تھے جو زے آنے تلک جلے ورنہ سبھی چراغ سرِ ربگذر نہ تھے ایسے

ولِ تباہ تحقیم اور سا تسلی دیں ترے نصیب ترے چارہ گرنہ تھے ایسے فرآز خوش ہو کہ احسان اس سمگر کے جو تجھ پہ ہیں وہ کسی اور پر نہ تھے ایسے اب کیا سوچیں کیا حالات تھے کس کارن یہ زہر پیا ہے ہم نے اُس کے شہر کو چھوڑا اور آئکھوں کو موند لیا ہے اپنا ہے شیوہ تو نہیں تھا اپنے غم اوروں کو سونییں خود تو جاگتے یا سوتے ہیں اُس کو کیوں بے خواب کیا ہے خلقت کے آوازے بھی تھے بنداس کے دروازے بھی تھے پھر بھی اس ٹو ہے سے گذرے پھر بھی اس کا نام لیا ہے ہجر کی رُت جال لیوا تھی پر غلط سبھی اندازے نکلے تازہ رفاقت کے موسم تک میں بھی جیا ہُوں وہ بھی جیا ہے ایک فراز تمہیں تنہا ہو جو اُب تک دُکھ کے رَسا ہو ورنہ اکثر دِل والوں نے درد کا رستہ چھوڑ دیا ہے

أب تواس طرح مرى آئلھوں میں خواب آتے ہیں جس طرح آئینے چہروں کو ترس جاتے ہیں احتیاط اہل محبت کہ اِی شہر میں لوگ کل بدست آتے ہیں اور پابہ رس جاتے ہیں جیسے تجدید تعلق کی بھی رُت ہو کوئی زخم بھرتے ہیں تو احباب بھی آ جاتے ہیں ساقیا تو نے تو میخانے کا یہ حال کیا بادہ کش محتسب شہر کے گن گاتے ہیں طعنهٔ نقه نه دو سب کو که کچھ سوخته جال شدت تشنہ لبی سے بھی بہک جاتے ہیں ہر کڑی رات کے بعد ایس قیامت گذری صح کا ذکر بھی آئے تو کرز جاتے ہیں

#### سفيد حيطريال

جنم كااندها جوسوچ اور پچ کے راستوں پر متجهى كبهى كوئى خواب ديكھ توخواب میں بھی عذاب ديكھے بيشاهراه حيات جس پر ہزار ہا قافےرواں ہیں سبھی کی آئیجیں <u> برايك كادِل</u> سبھی کے رہتے سبھی کی منزل ای بخوم کشال کشال میں تمام چېروں کی داستاں میں

نه نام میرا نه ذات میری مراقبیله سفید چچریاں سفید چچریاں جان کی بروا پھر کس کو ہو بنب قاتل ہو یاروں سا باتیں ہوں دلداروں جیسی لہجہ ہوغم خواروں سا کس نے کہا تھا برکھا رُت میں یُوں بے دھیان انجان پھرو بوند پڑے سے اور بھی جیسے بھڑکے جسم انگاروں سا آتے جاتے سارے موسم اس سے نبیت رکھتے ہیں اس کا بجر خزاؤل جیبا اُس کا قُرب بہاروں سا اب کے ہوائیں یوں چلتی ہیں جیسے دلوں پر تیر چلیں اب کے گلابوں کا موسم بھی وار کرے تلواروں سا برسول بعد فراز کو دیکھا اُس کا حال احوال نہ ہو جھ شعر وہی دِل والوں جیسے شغل وہی بنجاروں سا شعله نفا جُل بجُها ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چُکا ہُوں صَدا نیں مجھے نہ دو جو زہر پی چکا ہوں تہی نے مجھے دیا اب تم تو زندگی کی دُعائیں مجھے نہ دو بیہ بھی بڑا کرم ہے سلامت ہے جسم آبھی اے خسروانِ شہر قبائیں مجھے نہ دو . ایبا نه ہو تبھی کہ پلٹ کر نه آ سکوں ہر بار دُور جا کے صدائیں مجھے نہ دو کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز کب میں نے بیہ کہا ہے سزائیں مجھے نہ دو

صنم تراش پر آداب کافرانه سمجھ ہر ایک سنگ سرِ راہ کو خدا نہ سمجھ میں تجھ کو ما نگ رہا ہُوں قبول کر کہ نہ کر بہ بات تیری مری ہے اسے دُعا نہ سمجھ بلیٹ کے آئے گا وہ بھی گئی رُتوں کی طرح جو تجھ سے رُوٹھ گیا ہے اسے جُدا نہ سمجھ رہ وفا میں کوئی آخری مقام نہیں شكست ول كو محبت كى انتها نه سمجھ ہر ایک صاحب منزل کو بامراد نہ جان ہر ایک راہ نشیں کو شکت پا نہ سمجھ فراز آج کی دنیا مرے وجود میں ہے مرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ

## طاہرہ کے لیے ای*ک نظم*

سوچ کے تھیلے صحراؤں میں آگ ہے دن اور برف سی راتیں کاٹ کے بھی جب ہاتھ نہ آئیں لفظ بھی آہو لگتے ہیں، جب ول قرد کے ویرانوں میں ریزہ ریزہ چن کر لائے اُن سے کوئی یاد جگائے لفظ بھی آنسو لگتے ہیں، جب میرے کھوئے خوابوں کو میری کویتا ڈھونڈ کے لائے گیت بنائے اور تو گائے لفظ بھی جَادو لَگتے ہیں

#### ناسياس

روبرو ہیں مرے سب میرے تراشے ہُوئے بُت میرے شہکار مرے نقش پُرانے سارے کون جانے کہ بیان خوابوں کی تعبیریں ہیں یُوں تو اظہارِ غم جاں کے بہانے سارے

کوئی گوئم، کوئی عیبے، کوئی مریم، کوئی جون آرد کی آگ لیے محسن کی نقدیس کئے خسن کی نقدیس کئے خود نمائی پیہ ہیں مغرور سبھی کے پیر کاوشِ تیشہ آزر کو فراموش کئے کئے

میں کس کا بخت تھا مری تقدیر کون تھا تُو خواب نھا تو خواب کی تعبیر کون تھا میں بے گلیم لائقِ دشنام تھا گر اہلِ قبًا میں صاحبِ توقیر کون تھا أب قاتلول كا نام و نشال بو حصے ہو كيا ایس محبنوں سے بغلگیر کون تھا میں زخم زخم اُس ہے گلے مِل کے کیوں ہُوا وه دوست تها تو صورت شمشير كون تها ميزال بدست كون لرزتا ربا فراز منصف تھا کون صاحب تقصیر کون تھا

اس کا سوچا بھی نہ تھا اب کے جو تنہا گزری وه قیامت ہی غنیمت تھی جو کیجا گزری آ گلے بچھ کو لگا لُوں مرے پیارے دشمن اک مری بات نہیں جھے یہ بھی کیا کیا گزری میں تو صحرا کی تپش، تشنہ کبی بھول گیا جو مرے ہم نفسوں پر لب دریا گزری آج کیا دیکھے کے بھرآئی ہیں تیری آ تکھیں ہم پہاے دوست بیساعت تو ہمیشہ گزری میری تنها سفری میرا مقدّر تھی فرآز ورنہ اس شہر تمنا سے تو دنیا گزری

جس کی جانب ہے زمانہ ہُوا نامہ نہ پیام یہ غزل بھی ہے اُسی زود فراموش کے نام اس کی قربت کے سے اس کی محبت کے نشے اتنے شیریں بھی نہ تھے جتنی ہے یادِ ایّا م حرف دلبر کوئی قاصد کہ بفیضِ واعظ شهرِ شیریں سخناں بن گیا شهرِ دُشنام كل تواس ہجركى لذت كو بھى ترسے گابيدول اور ژک رُک کے ذرا ساعتِ آسودہ خرام سو حوالوں سے سنجھے یاد کروں جانِ فراز جانِ جاں، جانِ جہاں، جانِ شخن، جانِ كلام

#### جاوً!

جاؤ کہ مجھے یقیں نہیں ہے تم اُب کے گئے تو آ سکو گے دہلیز سے اِک قدم اُنز کر وہلیز سے اِک قدم اُنز کر وہ راہ گزار منتظر ہے جس پر جو کوئی چُلا گیا ہے قدموں کے نشاں بچھا گیا ہے فرقت کے دیے جلا گیا ہے فرقت کے دیے جلا گیا ہے

## آئی بینک

میں تو اس کرب نظارا سے تڑپ اُٹھا ہوں کتنے ایسے ہیں جنہیں حسرت بینائی ہے ہوں کی قسمت میں مبھی دولتِ دیدار نہیں ہون کی قسمت میں تماشا نہ تماشائی ہے ہون کی قسمت میں تماشا نہ تماشائی ہے جو ترستے ہیں کہ کرنوں کو برستا دیکھیں جو بیہ کہتے ہیں کہ منزل نہیں رستا دیکھیں اُن سے کہہ دو کہ وہ آئیں مری آنکھیں لے لیں اُن سے کہہ دو کہ وہ آئیں مری آنکھیں لے لیں

اس سے پہلے کہ مراجسم فنا ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ خاکستر جال بھی نہ رہے اس سے پہلے کہ یہ خاکستر جال بھی نہ رہے اس سے پہلے کہ کوئی کشر بَا ہو جائے خواب ہونے سے بچا لے کوئی میری آئکھیں انہوں اس سے پہرے یہ لگا لے کوئی میری آئکھیں اسیے چہرے یہ لگا لے کوئی میری آئکھیں

کون سہہ پائے گالیکن مری آتھوں کے عذاب
کس کو بیہ حوصلہ ہو گا کہ ہمیشہ دیکھے،
اپنی پلکوں کی صلیوں سے اُترتے ہوئے خواب
جن کی کرچوں کی چیجن رُوح میں بس جاتی ہے
زندگی، زندگی کھر کے لیے گرلاتی ہے

تیرے چرہے ہیں جفا سے تیری لوگ مر جائیں بلا سے تیری کوئی نِسبت مجھی اے جانِ سخن کسی محروم نوا سے تیری غم جاں ہو کہ غم دُنیا ہو یاد دیت ہے دلاسے تیری اے مرے ایر گریزاں کب تک راہ تکتے رہیں پیاسے تیری تیرے مقتل بھی ہمی سے آباد ہم بھی زندہ ہیں وعا سے تیری تُو بھی نادم ہے زمانے سے فراز وہ بھی ناخوش ہیں وفا سے تیری

میں تو ہرطرح کے اسیاب ہلاکت ویکھوں اے وطن کاش تخھے اُب کے سلامت دیکھوں وه جو قاتل تھے وہ عیسا نفسی بیجتے ہیں وه جو مجرم ہیں انہیں اہلِ عدالت دیکھوں وہ جو بے ظرف تصاب صاحب میخانہ ہُوئے اب بمشكل كوئى دستار سلامت ديكھوں گردنیں ٹوٹی ہُوئی،سّر ہیں خمیدہ جن کے أن كو سركشة پندار امامت ديكھوں قیمت بے ہنرال نیلم و مرجال تھہری قسمت ديده ورال سنك ملامت ديكهول کذب کی ریگ روال بول ہے کہا کے آگے خشک ہوتا ہُوا دریائے صدافت دیکھوں جانے کب دشنہ کو پیوستِ رگ جال کر دیں ہرگھڑی میں جنہیں مصروف عبادت دیکھول

چرے گا تو بھی یونہی کوبکو ہماری طرح دریده دامن و آشفته مُو جماری طرح مجھی نو سنگ سے مکھوٹے گی آ بجوغم کی مجھی تو ٹوٹ کے روئے گا تُو ہماری طرح بلٹ کے بچھ کو بھی آنا ہے اس طرف لیکن کٹا کے قافلۂ رنگ و بُو ہماری طرح یہ کیا کہ اہلِ ہوس بھی سجائے پھرتے ہیں دلوں پہ داغ جبیں پر لہو ہماری طرح وہ لاکھ دشمنِ جاں ہو مگر خدا نہ کرے کہ اس کا حال بھی ہو ہو بہو جاری طرح ہمی فراز سزاوارِ سنگ کیوں تھہرے که اور بھی تو ہیں دیوانہ ٹو ہماری طرح

#### سرحدين

کس ہے ڈرتے ہو کہ سب لوگ تمہاری ہی طرح ایک ہے۔ ہیں وہی آئیس وہی چرے وہی دِل ایک سے ہیں وہی آئیس وہی چرے وہی دِل کس پہشک کرتے ہو جننے بھی مسافر ہیں یہاں ایک ہی سب کا قبیلہ وہی چیکر وہی گِل

ہم تو وہ سے کہ محبت تھا وطیرہ جن کا پیار سے مِلتا تو دُشمن کے بھی ہو جاتے تھے اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمال آ جائے گھر کے دروازے کھلے جھوڑ کے سو جاتے تھے

ہم تو آئے تھے کہ ریکھیں گے تمہارے قریے وہ دَر و بام کہ تاریخ کے صُورت گر ہیں وہ اریخ وہ مساجد وہ کلیسا وہ محل اور وہ لوگ جو ہرنقش سے افضل تر ہیں رُوم کے بُت ہوں کہ پیرس کی ہو مونا لیزا کیشس کی قبر ہو یا تربتِ فردوسی ہو قرطبہ ہو کہ اجنتا کہ موہنجو داڑو دیدۂ شوق نہ محروم ِنظر ہوسی ہو

حمس نے دُنیا کو بھی دولت کی طرح بانٹا ہے حمس نے تقتیم کئے ہیں بیہ اٹائے سارے حمس نے دیوار تفاوت کی اُٹھائی لوگو سمندر کے کنارے بیہ ہیں پیاسے سارے

خیرتم شوق سے دیکھو مرا سب رختِ سفر میں تو پاگل ہوں مری بات پہمت کان دھرو میں تو پاگل ہوں مری بات پہمت کان دھرو میں تیں ہیں جینے ہیں سے کیڑے میرے میرے مہر کو شبت کرو اور مجھے راہداری دو

# جب کی بات

میں نے کہاتھا دل کے سفر میں یُوں تو بہت ہی منزلیں ہیں لیکن لیکن جاناں تم ہے آ گے کوئی نہیں آج گرمجبور سفر ہُوں

یہ فاصلہ جو پڑا ہے مرے گماں میں نہ تھا كه اب كى بار زمانه بھى درمياں ميں نه تھا کوئی بھی نظم چن ہو بہ ہم نے دیکھا ہے سحر کا نغمہ سرا شام آشیاں میں نہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں پھر کماں ہو تیرنہ ہو کوئی بھی ایسا مرے شہرِ مہرباں میں نہ تھا د مجتی و موپ میں خلقت تھی گوش بر آواز بجز خطیب مگر کوئی سائباں میں نہ تھا دُ عا کیں میں نے ہی ما تگی تھیں رُت بدلنے کی فراز میرا نشین ہی گلتاں میں نہ تھا

اس قدر مسلسل تھیں ہِدتیں جُدائی کی آج پہلی باراس سے میں نے بوفائی کی ورنداب تلک يُو ل تھا خوا ہشوں کی بارش میں یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سَرائی کی تج دیا تھاکل جن کوہم نے تیری جاہت میں آج اُن سے مجبوراً تازہ آشنائی کی ہو جُلا تھا جب مجھ کو اختلاف اینے سے تُو نے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی ترک کر چکے قاصد کوئے نامراداں کو کون اُب خبر لاوے شہرِ آشنائی کی

طنز وطعنہ وتہمت سب ہنر ہیں ناصح کے آپ سے کوئی پُوچھے ہم نے کیا بُرائی کی پہر قفس میں شور اُٹھا قیدیوں کا اور صیاد دیکھنا اُڑا دے گا پھر خبر رہائی کی دکھ ہوا جب اُس دَر پرکل فراز کو دیکھا لاکھ عیب شھے اُس میں خُو نہ تھی گدائی کی لاکھ عیب شھے اُس میں خُو نہ تھی گدائی کی لاکھ عیب شھے اُس میں خُو نہ تھی گدائی کی

#### نئىمُسافت كاعهدنامه

مرالهورائيگال نبيس تفا جومیرے دیوارو درے ٹیکا توشاہراہوں تک آگیاتھا جہاں کسی کو گماں نہیں تھا مرالهورائيگال نبيس تفا مرے مقدر میں آبرو كى تمام كمبى مسافتين تھيں مرے سفر میں حسین کے سرمیج کے جسم کی جھی در دنا کیاں تھیں'اذیتیں تھیں مگرمرادرد بے وقرتھا مكرمرادشت بيشجرتفا یہ بات برسوں کی ہے ..... تو ہو پروه ساعتیں اب بھی نوحه کر ہیں

جہاں کہیں بھی ہجوم ہوتا توسب مرى سمت دىكھتے اورطنز کرتے كهاس كود يكهو بیکون پیکرہے جس کا چېره نېيس میں اُن ہے کہتا کوئیں تنہی میں سے ہول بدويكھو بیمیری مٹی بیمیری د نیابیخواب میرے = E = 8:09 کہ تیری مٹی کو تیری دنیا کو تیرے خوابوں کوکون دیکھیے كەتىرى تىكىيىن ئېيىس میں اُن ہے کہتا کہ میرے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں صداقتوں کی رفاقتوں کی وه . محمد ہے کہتے بدن تو د يوار كالجهى موتا ہے ہاتھ اشجار کے بھی ہوتے ہیں جن کی شاخوں کی نوک پر

صرف ایک پتا لرز تار ہتا ہے یروه د یواراوروه اشجار جمنهیس ہیں میں ان ہے کہتا كه جھكود كھو ندمیری گردن میں طوق ہے اور ندمیرے یاؤں میں بیڑیاں ہیں مگروه کہتے بہت سے محکوم بےرس ہیں که دست و پاکی کشادگی کاعذاب حيوال بھی جھلتے ہیں یراُن کے ماتھوں کی لوح پر كوئى نام كنده ندأن کے چبروں یہ عبدنامہ کوئی رقم ہے بيعهدنامه جوذات بھی کا ئنات بھی ہے جوزندگی کا شُوت بھی ہے ثبات بھی ہے میں نسلِ آ دم کے اس قبیلے کا فردتھا يركوني مجصے جانتانہيں تھا

میں این ایثار کے فسانے انہیں سناتا محركوئي مانتانهيس تفا ہم ایک جیسے تھے يركرووالم كشال ميس کوئی بھی اک دوسرے کو پہچا نتانہیں تھا كەسب كے چېرے تھےسب كے ماتھے تھے اور ماتھوں پیہ عبدنام لکھ ہوئے تھے محبتوں کے صداقتوں کے سفر کی ساری رفاقتوں کے بیافرا کی بہاڑیوں ویت نام کےجنگلوں بلاکی قیامتوں کے تمام پیرتمام چرے تھے آ کینے ان علامتوں کے جوزندگی کا ثبوت بھی ہیں' ثبات بھی ہیں جوذات بھی کا ئنات بھی ہیں میں سربریدہ پکٹ کے آیا توساتھ سارے نشان لایا

آنا کے
پندار کے
وفا کے
مرالہوند یوں کی صورت بہاتو قلزم بنا گیا ہے
مرالہو پھیل کر
مری خوش نہادمٹی کی سرحدوں کو بچا گیا ہے
وہ میر ہے چہر ہے پیالی آئیسی لگا گیا ہے
جودوسروں سے عظیم تربیں
جوسب کی نظروں ہیں معتبر ہیں
وہ زندگی کا شوت بھی ہیں ثبات بھی ہیں
جوذات بھی کا نئات بھی ہیں

میں چُپ رہا تو سارا جہاں تھا مری طرف حق بات کی تو کوئی کہاں تھا مری طرف میں مرگیا وہیں کہ صفِ قاتلان سے جب تخنجر بدست تؤتجمي روال تقا مرى طرف اب پھررہا ہُوں جسم کے مکڑے لیے ہوئے شايد جوم عَاره گراں تھا مری طرف مجھ کو مری شکست کا کوئی جواز دو! کہتے ہیں روشنی کا نشاں تھا مری طرف یہ اور بات تو نے زمانے کی بات کی رُ وئے بخن تو اے مری جاں تھا مری طرف میں کشکر الم کے مقابل ہوں سرفرو اس معرکے میں دل ساجواں تھا مری طرف میں نے ستم گروں کو بکارا ہے خود فراز ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا مری طرف

جو غیر نتھے وہ ای بات پر ہمارے ہوئے کہ ہم سے دوست بہت بے خبر ہمارے ہوئے کے خبر وہ محبت تھی یا رقابت تھی بہت سے لوگ تحقے دکھ کر ہمارے ہوئے اب إك جوم شكته دلال ہے ساتھ اينے جنہیں کوئی نہ مِلا ہم سفر ہمارے ہوئے کسی نے غم تو کسی نے مزاج غم بخشا سب اپنی اپنی جگہ جارہ گر ہمارے ہوئے بجُھا کے طاق کی شمعیں نہ دیکھ تاروں کو اسی جنوں میں تو برباد گھر ہمارے ہوئے وہ اعتماد کہاں سے فراز لائس کے بکسی کو چھوڑ کے وہ اُپ اگر ہمارے ہُو ئے

رات اور جاند میں جب سر گوشی ہوتی ہے یاد سے دل کی ہم آغوشی ہوتی ہے اینا گھر جھوڑا یا اُس کا دَر جھوڑا اس کے بعد تو خانہ بدوشی ہوتی ہے بوجھ وفا کا ہم نے اُٹھایا یا تم نے ہم سفروں میں ہے ہمدوشی ہوتی ہے لبستی والے ایسے خوفزدہ کب تھے اب تو خود سے بھی سرگوشی ہوتی ہے آ دھی رات کو زنداں کا دَر کھلٹا ہے اُس کے بعد طویل خموشی ہوتی ہے حرف فروشوں کا میلا لگتا ہے فراز جب دربار میں بردہ فروشی ہوتی ہے

یہ میں بھی کیا ہوں، اُسے بھول کر اُسی کا رہا کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اُسی کا رہا وہ بُت کہ دشمنِ دیں تھا بقول ناصح کے سوالِ سجده جب آیا تو در اُسی کا رہا ہزار جارہ گروں نے ہزار باتیں کیں کہا جو دل نے سخن معتبر اُسی کا رہا بہت سی خواہشیں سو بارشوں میں بھیگی ہیں میں کس طرح سے کہوں عمر بھر اُسی کا رہا کہ اینے حرف کی توقیر جانتا تھا فرآز اسی کئے کف قاتل پہ سر اُس کا رہا

#### ہم جیسے

کسین تجھ یہ کہیں کیا سلام ہم جیسے کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جيا! تو فرشِ راہ کئی زیرِ بام ہم جیسے وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں جو خاص تیری طرح ہیں نہ عام ہم جیسے یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہیں یہ سب ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے بہت سے دوست سرِ دار تھے جو ہم پہنچے مسبھی رفیق نہ تھے سُست گام ہم جیسے خطیبِ شہر کا فدہب ہے بیعتِ سُلطال ترے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے تُو سر بریدہ ہُوا شہرِ ناسپاساں میں زباں بریدہ ہُوئے ہیں تمام ہم جیسے زباں بریدہ ہُوئے ہیں تمام ہم جیسے پہن کے خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فرآز بغاوتوں کے عکم تھے مدام ہم جیسے بغاوتوں کے عکم تھے مدام ہم جیسے

### ایک شعر

شاید کوئی خواہش روتی رہتی ہے میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے

دِل منافق تھا شب ہجر میں سویا کیسا اور جب جھے سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا زندگی میں بھی غزل ہی کا قرینہ رکھا خواب در خواب ترے غم کو پرویا کیسا اب تو چېروں په بھی کښوں کا گماں ہوتا ہے آ تکھیں پھرائی ہوئی ہیں لب گویا کیسا د مکھے اُب قُر ب کا موسم بھی نہ سرسبر لگے ہجر ہی ہجر مراسم میں سمویا کیسا ایک آنسوتھا کہ دریائے ندامت تھا فراز دل سے بیباک شناور کو ڈبویا کیسا

واپسي

عہد نبھانے کی خاطرمت آنا عبد نبھانے والے اکثر مجئوری یامہجوری کی تھکن سے کو ٹا کرتے ہیں تم جاؤ اور دریا دریا پیاس بجهاؤ جِن آئھوں میں ڈُوبو جس دِل میں بھی اُتر و میری طلب آواز نددے گ ليكن جب ميري حاجت اورميري خواهش کي لَو اتني تيزاور إتني أونجي ہوجائے

پ جب دِلرودے تب کو ٹ آنا اے خدا آج أے سب كا مقدر كروے وہ محبت کہ جو انسال کو پیمبر کر دے سانح وه تقے کہ پھرا گئیں آئکھیں میری زخم ہیہ ہیں تو مرے دِل کو بھی پتھر کر دے صرف آنو ہی اگر دست کرم دیتا ہے میری اُجڑی ہُوئی آئھوں کوسمندر کر دے مجھ کو ساقی سے گلہ ہو نہ تنگ بخشی کا زہر بھی دے تو مرے جام کو بھر بھر کر دے شوق اندیشوں سے پاگل ہُوا جاتا ہے فراز کاش بیہ خانہ خرابی مجھے بے در کر دے

اینی طرح ہی کوئی پریشانیوں میں تھا اے شہر درد جو بھی ترے بانیوں میں تھا میں بھی پھرا ہوں کشتی عمر رواں لیے وینس کا سارا شہر کھلے پانیوں میں تھا کیا میرے زخم دیکھتی دنیا کہ ہر کوئی مصروف اپنی جاک گریبانیوں میں تھا اے دل تر ہے سکوں سے تری رونفیں گئیں دریا کا سارا حسن ہی طغیانیوں میں تھا صیاد و گلفروش ہی خوش بخت ہیں فراز جو بھی چمن پرست تھا زندانیوں میں تھا

أس منظرِ سادہ میں کئی جال بندھے تھے جب أس كا كريبان كفلا بال بنده سے اے زُود فراموش کہاں تو ہے کہ تجھ سے ميرے توشب وروز ومه وسال بندھے تھے وہ رکک غزالال تھا مگر دام میں اس کے ہم جیسے کئی صیر زبوں حال بندھے تھے و کیھے کوئی ناصح کی جو حالت ہے کہ ہم تو اس گیسوئے پیجاں میں بہرحال بندھے تھے صیّاد کو پھر بھی مری پرواز کا ڈر تھا میں گرچہ قفس میں تھا پر وبال بندھے تھے

یُوں دل تہ و بالا تبھی ہوتے نہیں دیکھے اکشے ایک میں کے پاؤں سے تو بھونچال بندھے تھے وقت آیا تو میں مقتلِ شب میں تھا اکیلا وقت آیا تو میں مقتلِ شب میں تھا اکیلا یاروں کی گرہ میں فقط اقوال بندھے تھے لیاروں کی گرہ میں فقط اقوال بندھے تھے

یوں تو کہنے کو بہت لوگ شناسا میرے کہاں لے جاؤں تخجھے اے دل تنہا میرے وہی محدود سا طقہ ہے شناسائی کا یمی احباب مرے ہیں یمی اعدا میرے میں تہیہ کاسہ و لُب تشنہ رہوں گا کب تک تیرے ہوتے ہوئے اےصاحب دریامیرے محے کو اس ایر بہاری سے ہے کب کی نبیت پر مقدّر میں وہی پیاس ہے صحرا میرے ویدہ و دِل تو تر ہے ساتھ ہیں اے جانِ فرآز اینے ہمراہ مگر خواب نہ لے جا میرے

#### كاريط

مجصے باوکب تھیں وہ ہاتیں جومیں نے کہی تھیں مرآج جب ٹیپ کے ایک فیتے ہے تيرى أداس اور مجورة وازكى آنج آئى (جو تیری پشیمانیوں اورحر ماں نصیبی کی غمّاز ہے) تو مجھ کووہ شب اوراس شب كى سب كفتكويادة كى مجھانے لیجے کی کئی کا دُ کھے مكرميري مشكل كهموضوع ايباتفا "كربايخ مجبورلوگولكا" ''اندوها پنی زمیس کا'' مجھے کیا خبر

> ا بلوچستان کے زمین دوزچھے ا

آنے والے دنوں کے تقورے ميں كانپ أٹھتا ہوں سوچیں جوتلوار کی کاٹ رکھتی ہیں اب به مارامقد رر بیل گی میں شیشے کی دیوارے سامنے کے پہاڑوں کو جب دیکھتاہُوں تولگتاہے جیسے ترے قریبہ ہے امال کے كبيدہ جبيں كو ہساروں كے چرے جوبارُ ود کے بادلوں سے آئے خون خلقت سے تر تجھے ہے مایوں ہوکر نځ سرحدوں کی طرف د کیھتے ہیں فضيله! اگرمیری آئھوں پیشک ہے تو پھر اِن ہواؤں کے لیجے کو پہچان اورشن كدان كاكهامعترب ہواؤں نےتم سے کہا تھا کہ اِن بےنواکوہساروں کی ہے آسراچو ٹیوں پر سدابرف تقى اور ہمیشہ رہے گی محرجب بھی ندی کوئی کله کوه سے دامن کوه کی آ رزومیں روانہ ہوئی تو اے خشک کھیتوں نے بنجرزمینوں نے محروم سینوں نے كن حرتول سے يكارا فضيله! تحقير كياخبر تو کہ گھائل ہواؤں کے غمناک کبجوں کی پروردہ مهجورندي تقى جواك مقدس سفرير چلي تقي تمرجس نے منزل بدل دی بہانے کے تالاب اگرچه بهت خوشنمایس

گرتیرے مسکن نہیں تھے وہ تُوجس کو کاریز بننا تھا کاریز بنتی تو بہتر نہیں تھا؟

# نانمام مسافتيں

دیکھو ذرا ادھر کہ چلے تھے جہاں سے ہم

پچھ پھُول کچھ چراغ ابھی واہموں میں ہیں

ہے اعتادیوں کا دھواں بھی سہی گر

پچھ گیت بھی تو شہر کی خاموشیوں میں ہیں

اک سوگوار شام خزاں بھی سہی گر

بکھرے ہُوئے گلاب ابھی راستوں میں ہیں

بکھرے ہُوئے گلاب ابھی راستوں میں ہیں

جب ہم ہوئے تھے شوق کی راہوں پہ گامزن رہزن نہیں ملے تھے کہ مقتل نہ آئے تھے صحرائے عُم سے تابہ ہوائے گُلِ مُراد کن کن قیامتوں نے نہ فِقنے اٹھائے تھے تول و قرار و وعدہ و پیاں سے بے خبر یہ خواب یہ گلاب ہمیں نے سجائے تھے

کھہرو ذرا کہ مرگ تمنا سے پیشتر اپنی رفاقتوں کو پلیٹ کر بھی دکھے لیں گزری مسافتوں پے بھی ڈالیں ذرا نظر قربت کی ساعتوں کا مقدر بھی دکھے لیں شاید کہ مِل سکیں نہ نے موسموں میں ہم جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دکھے لیں جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دکھے لیں جاتی رُتوں کے آخری منظر بھی دکھے لیں

O

اے تو کہ روز وشب کومہ و آفناب دے برسوں کی جاگتی ہُوئی آئکھوں کوخواب دے میں وہ کہ نقش گر تر ہے ارض و سا کا ہُوں تو وہ کہ مجھ کو دونوں جہاں کے عذاب دے میں نے تو تن بدن کا کہو نذر کر دیا اے شہر بار تُو مجھی تو اپنا حساب دے وہ سنگ ہو کہ پھول، ود بعت ہے یار کی لازم تہیں گلاب کے بدلے گلاب دے اہلِ ہنر کے ہاتھ قلم کر دیتے گئے أب كون پنچروں كو تكينوں كى آب دے اب جو بھی حال کوئے سٹمگر میں ہو فراز اب جو بھی بکردعا دلِ خانہ خراب دے نہ جانے ایسی بھی کیا بات تھی سخن میں مرے ہزار تیر ترازو رہے بدن میں مرے یہ کیما ورو کا سلاب جی سے گزرا ہے یکس نے آ گ لگا دی ہے پیر بن میں مرے ترے وصال کے نشے ترے فراق کے دُکھ تمام ذاکتے محفوظ ہیں بدن میں مرے ولِ فریب زوہ پھر نئے فریب میں ہے کہ تذکرے ہیں بہت تیری انجمن میں مرے نہیں کہ زیست ہی اپنی قبائے مفلس تھی فرآز سینکروں پوند ہیں کفن میں مرے چلو عذاب سہیں دوستی کے یونہی سہی کہ وہ کسی کا ہوا ہم کسی کے یونہی سہی ہمی ہدف، ہمی کبل، ہمی پہ طعنہ زنی ستم اُسی کے، گلے بھی اُسی کے یونہی سہی جگر فگار کرو دِل کو تار تار کرو یمی صلے ہیں اگر آگھی کے یونہی سہی میں کب تلک ترے سفاک سے کا زہر پیوں وفا کے بول سُنا حجھوٹ ہی کے یونہی سہی مگر وہ لوگ تنصے شاداب موسموں کے فراز مگر وہ خواب تھے نتھیا گلی کے یونہی سہی

### إتخ پُ كيول مو!

اتے پُپ کیوں ہو رفیقانِ سفر پچھ تو کہو درد سے پُور ہُوئے ہو کہ قرار آیا ہے ہور گیر گیر آیا ہے ہمر کا ہر زخم کہ جی ہار چلے بچھ گیا ہوت کہ بیغامِ نگار آیا ہے بچھ گیا شوق کہ بیغامِ نگار آیا ہے نامرادی کی شکس ہے کہ خمار شپ وصل نامرادی کی شکس ہے کہ خمار شپ وصل جاں سُلگتی ہے کہ چہروں بیہ نکھار آیا ہے جاں سُلگتی ہے کہ چہروں بیہ نکھار آیا ہے

کتنی اُجڑی ہُوئی رُت ہے کہ سکوں ہے نہ جنوں اتنی ہے فیض ہُوئی باد بہاری کیے نہ کہیں نوحہ جاں ہے نہ کہیں نغمہ دِل ہے کہیں نوحہ جاں ہے نہ کہیں نغمہ دِل کچھ تو بولو کہ شب درد گزاری کیے سُر بہ زانو ہوتو کیوں چاک گریباں والو بازی راہ طلب جیت کے ہاری کیے باری کیے باری کیے باری کیے باری کیے

خود کو ترے معیار سے گھٹ کرنہیں ویکھا جو حچوڑ گیا اس کو بلیث کرنہیں ویکھا میری طرح تو نے جب ہجراں نہیں کائی میری طرح اس شیخ په کٹ کرنہیں و یکھا تو دشنہ نفرت ہی کو لہراتا رہا ہے۔ تو نے بھی رسمن سے لیٹ کرنہیں دیکھا تنے کوچہ جاناں سے پرے بھی کئی منظر ول نے مجھی اس راہ سے ہٹ کرنہیں و یکھا اب یاد نہیں مجھ کو فراز اپنا بھی پیکر جس روز ہے بھرا ہوں سمٹ کرنہیں ویکھا

ہر کوئی تیری داستاں انجمن انجمن کھے أب كرتر فراق مين جم في عجب سخن كم دونوں کوزعم عشق ہے، کیکن اس اختلاف سے میں اُسے جسم و جال کہوں تو اُسے پیرہن کھے ونت یہ اینے آپ کو سَب نے گلے لگا لیا يُوں تو نگارِ شہر کو ہر کوئی جانِ مَن کہے صبط کے موسموں میں بھی دونوں شریک حال تھے فصلِ سپردگ ہے اب کچھ تو ترا بدن کھے خلعتِ شہر یار کو سب نے قبول کر لیا میں بھی اُسے کفن کہوں تو بھی اسے کفن کہے گفتهٔ باریر فرآز کس طرح حرف گیر ہُوں ہم نے بھی اُس سے بار ہا جھوٹ ضرور تا کھے

## ا ہے مرے یا رکی قاتل (مصطفے زیدی کی موت پر)

اے مرے بار کی قاتل سختے دیکھوں تو کہوں مس طرح وست حنائی سے جھلکتا ہے لہو مس طرح زہرعطا کرتے ہیں بلور سے ہاتھ سن طرح روح کو ڈستی ہے بدن کی خوشبو مونا لیزاؤں سے معصوم و دِل آرا چہرے قلو پطراؤں سے جسموں پیسجا رکھے ہیں جاں مسل زہر گئینوں میں چھیا رکھے ہیں جس کو جیاہا اسے مرنے کا جنوں بخش دیا بوستہ مرگ عطا کر کے سکوں بخش ویا یوں تو عشاق کی منزل ہے یہی وشیت فنا ''قتلِ عاشق کسی معشوق سے پچھے دور نہ تھا پرترے عہد سے آگے تو بیہ دستور نہ تھا"

# كہاں ہے لائيں

نہ یوں کہ آغازِ فصلِ گل میں خموشیاں کوئی گیت گائیں

نہ یوں کہ مہجور جنگلوں میں اُداس جگنو دیے جلائیں

نہ یوں کہ خندہ دلی سے رو دیں نہ یوں کہ رو رو کے مُسکرائیں

نہ کوئی منظر کہ آشنا ہو تو ہمدی کا فریب کھائیں

نہ کوئی اپنا جو غیر سا ہو کہ جس کو تیرے سخن سائیں یہ زندگی کس طرح کئے گی وہ یادِ جاناں کہاں سے لائیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیا ہے گئی کے گئی کے سے مام مل مل کے گئی کے گئی کوئی خلش اب کہاں سے لائیں کوئی خلش اب کہاں سے لائیں

بلا سے ہم حصارِ سنگ پہنیں یہ ستائے گر آہنگ پہنیں یہ کیا کہتے ہواے بے چہرہ لوگو کہ آکینے لباسِ زنگ پہنیں بہار آنے تلک پیروں کی صورت چلو ہم بھی خزاں کے رنگ پہنیں رُدائے زخم ہو یا جیادرِ گل جو پہنیں ہم سبھی کے سنگ پہنیں فراز اس شهر مین طوق و سلاسل مسبهی یارانِ خوش آ ہنگ پہنیں یہ وقت بھی آنا تھا ہمی غم طلبوں پر اَب بچھ سے بچھڑنے کی دُعا کیں ہیں لبوں پر چرچے تزی معصُوم نگاہی کے بہت تھے اِلزام تو آنا تھا ہمی بے اُدبوں پر

پیراہنِ گل زینتِ شمشاد قداں ہے یہ خلعتِ زیبا نہ سجا کم نسبوں پر میں بندہ گمنام، تہی کاسہ و بے دَر الطاف ترے خواجہ و سلطاں لقبوں پر

کب اِسے تشکسل سے نزا نام لیا تھا شاید کہ مرِی جان ، مری جاں ہے لیوں پر

## د بوارِگر بیہ

وه كيها شعبده گرتفا جومصنوعي ستارول اورنفتی سور جوں کی اک جھلک دکھلا کے مير \_ ساده دِل لوگوں کی آ تکھوں کے دیے ہوننوں کے جگنو کے کمیا اوراب بیعالم ہے كەمىر ئىشىركا ہر اِک مکال اک غار کی ما نند محروم نواہے اور ہنستا بولتا ہرمخص إك د يواركر بيے

دشتِ نامرادی میں ساتھ کون تھا کس کے مرہیے سناتی ہے شہر کی ہوا کس کے ہم تو کل نہیں ہوں گے دیکھنا کہ محفل میں اب سخن سُنا تا ہے یارِ بے وفا کس کے عہد ہجر میں یارو سب کے حوصلے معلوم ول پہ ہاتھ تھا کس کالب پیھی دُعا کِس کے كل صليب كر جو تفاكل صليب پر جو تفا آج نام لیوا ہیں لوگ جابجا کس کے أب فراز تجھ پر بھی اعتبار کیا سیجے انتظار تھاکس کا ساتھ چل پڑا کس کے

چراغ شام وفا میں جلے نہ تھے ایسے کہ دِل زدوں میں بھی من چلے نہ تھے ایسے ہجوم ایبا کہ مقتل میں جا نہیں ملتی یہ جال نثار سروں سے مٹلے نہ تھے ایسے جوابلِ دل تھےوہ جاں ہے گزر گئے کہ ہیں فراقِ یار ترے مرحلے نہ تھے آیے جہاں کی وضع کو دیکھو تو ہم ہے پیار کرو چلو بير مان ليا بم بھلے نہ تھے ايسے فراز اُب کے عجب آ گ سی وجود میں ہے كه دل ميں زخم تو تھے آبلے نہ تھے ایسے

مرا ہی رنگ پریدہ ہر اک نظر میں رہا وگرنه ورد کا موسم تو شهر بھر میں رہا محسی کے گھر سے نکلتے ہی مِل گئی منزل کوئی بماری طرح عمر بھر سفر میں رہا بہت ہے لوگ تھے گھل مل کے سب سے باتیں کیں وہ جس کو میں نے نہ دیکھا مری نظر میں رہا کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر سمی دوسرے کے گھر میں رہا وداع یار کا منظر فراز یاد نہیں بس ایک ڈوبتا سُورج مری نظر میں رہا

### میں زندہ ہُو ں

میں ابھی زندہ ہُو ں تم نے سکباری کی مرے پیکرکود بواروں کے قالب میں چنا نا گول سے ڈسوایا صليو ں پر چڑھايا زہر پلوایا جلايا پھربھی میں سیج کی طرح پائندہ ہوں میں زندہ پُوں میراچیرہ'میری آئکھیں'میرے باز و ميرياب زنده ہیںسب ميںشهابِشب ہزاروں بارٹو ٹا

اور پکھر ا پهرنجمي ميں رخشنده مُو ب میری طافت میرے یالوں میں نەمىر \_\_ناخنوں مىں تىخى نہاں میں حصاروں میں پُھیا تھا اورنەتىغول كى يناہوں ميں چلا ميري طافت ميري قوت سلسبیل حرف سے میں نے پیا آ بي بقا حرف جوسجا ئيوں كى ابتدااورانتها وجدان كيشمع نوا سَب كاخدا تم نے کا لےسور جوں کو ايينے ہاتھوں پر دھرا مصنوعي مهتا بول كو ماتھوں پرپئتا کا فورکی شمعوں سے طاق ذات کو روشن کیا

تم نے حیا ہاتھا كهخال وخدتمهار يجفى کہیں چمکیں تتههیں بھی لوگ پہچا نیں حمهمیں بھی دیوتاما نیں مرتم شکل ہے عاری تھے صُورت گربھی کیا کرتے تمہارےجسم بےتو قیرو ہے جاں اورتمہارے تاج طاقوں پر دھرے ہیں اورتمهارے پیرہن تائوت كااستربخ خا کستری ڈھانچوں کوڈھانیے أبعجائب گھر کے نہ خانوں میں سڑتے ہیں تمہار ہےاستخو اں نو وار دوں کی جا ہے ہے يون كانب أعُصة بين كهجيب ضج محشر كابلاوا ہو سُنوا کے کچکلا ہو اےخداوندوسنو ابتم فقظ ماضي ہو

میں آئندہ ہُوں میں نہا ہے دوش سے نادم نہا ہے حال سے شرمندہ ہُوں میں زندہ ہوں تابندہ ہُوں رقصندہ ہوں پائندہ ہُوں O

جن کے نغموں کو ہیں پیکان عزیز . أن يرندول كو كهال جان عزيز وه مری حاک قبائیں دیکھیں ہے جنہیں خلعتِ سلطان عزیز اب تو ناموس جنوں کے بدلے وحشیوں کو ہیں گریبان عزیز أن كى وبليزيد سائل بين جنهين ورد مندول سے ہیں دربان عزیز فیصلہ تیرگکن حیاہتا ہے جان پیاری ہے کہ پیکان عزیز حرف ناصح سے زیادہ ہم کو ابروئے یار کے فرمان عزیز خون بہا دو کہ نہ دو جان ہے نذر اب ہمیں نفع نہ نقصان عزیز کشتی نوح کو مڑدہ ہو کہ اب شہر والوں کو ہے طوفان عزیز یوں نو ہیں اور صحیفے بھی فرآز ہم کو غالب کا ہے دیوان عزیز ہم کو غالب کا ہے دیوان عزیز

نامرادی کا بیر عالم بھی تو اے دل نہ رہے ہم تو اب ترکی تعلق کے بھی قابل نہ رہے بزم مقتل جو ہے کل تو یہ امکان بھی ہے ہم سے جمل تو رہیں آپ سا قاتل ندرہے یوں تو ہر شخص ہے اندیشہ کر ہزن کا اسیر کاروال نیتِ رہبر ہے بھی غافل نہ رہے آج اس نے شرف ہم سفری بخشا تھا اس طرح سے کہ مجھے خواہشِ منزل نہ رہے سامنے تُو ہوتو سوخواہشیں جاگ اُٹھتی ہیں كاش اب كے مرى آئكھوں ميں مراول ندر ہے لوگ کس طرح سے آئینہ صفت جیتے ہیں میں تو مر جاؤں اگر کوئی مقابل نہ رہے جو بھی ہو صاحب محفل وہی کہتا ہے فرآز کہ وہ اٹھ جائے جومحفل سے تومحفل ندر ہے

اک خواب زندگی کے سبھی خواب لے گیا اس خواب کو بھی نیند کا سیلاب آ گیا آیا تو ساتھ ہجر کی راتیں لیے ہوئے رخصت ہُوا تو انجم و مہتاب لے گیا ر ہرو بھی خود ، رفیق بھی خود ، راہزن بھی خود اک میرِ قافلہ سبھی القاب لے گیا کیا پیر میکدہ ہے کہ مند کی حص میں میخانهٔ وفا کے سب آداب لے گیا دیکھا بیہ سانحہ بھی کہ تشتی کو ناخدا جب ڈو بنے لگا تو تہہِ آب لے گیا

اے مستِ خوابِ ناز قیامت گزرگی
"مرگال تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا"
سباپ این خواب لیاس کے در پہتے
میں بھی فراز دیدہ بے خواب لے گیا

یہ شہر سحر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں یہاں خود اینے لیے بھی دعا کسی کی نہیں خزاں میں جاک گریباں تھا میں، بہار میں تُو گر یہ فصلِ ستم آشنا کسی کی نہیں سب اینے اپنے فسانے ساتے جاتے ہیں نگاہِ بار مگر ہم نوا کسی کی نہیں میں آج زد پیراگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے جھیں کے ہواکسی کی نہیں فراز اپی جگر کاویوں پے ناز نہ کر کہ بیہ متاع ہنر بھی سُدا کسی کی نہیں

## ہم اینے خواب کیوں بیجیں

فقيراندروش ركھتے تھے لیکن اس قدرنا دار بھی کب تھے كهايخ خواب بيجيس ہم اینے زخم آ تکھوں میں لیے پھرتے تھے لیکن رُوکشِ بازارہم کب تھے ہارے ہاتھ خالی تھے تحكرابيانهيس يحربهي که جم اینی در بیره دامنی الفاظ کے جگنو لیے گلیوں میں آوازہ لگاتے " خواب لےلوخواب'' لوگو اتنے کم پندارہم کب تھے ہم اینے خواب کیوں بیچیں

که جن کود تکھنے کی آرز و میں ہم نے آ تکھیں تک گنوا دی تھیں کہ جن کی عاشقی میں اور ہُو اخواہی میں ہرىزغىپ كىشمعىں بجھادى تھيں چلوہم بےنوا محروم سقف وبام ودر کھبرے چلوہم بدمقد ر<u>ے</u> ہنرکھہرے براینے آسال کی داستانیں اورز میں کے انجم ومہتاب کیوں بیچیں خريدارو! تم اینے کاغذی انبار لائے ہو ہوس کی منڈیوں سے درہم ودینارلائے ہو تم ایسے دام تو ہر بار لائے ہو محرتم يرجم ايين حرف كے طاؤس اییخون کےسرخاب کیوں بیچیں ہمارےخواب بے وقعت سہی تعبير ہے عاري سہي یر دِل ز دوں کےخواب ہی تو ہیں

ندبيخواب زليخابيل کہانی خواہشوں کے پوسفوں پر جہتیں دھرتے نه بيخوا بيعز بردمصريي تعبیرجن کی اس کے زندانی بیاں کرتے نەبيۇن آ مرول كےخواب جویے آسراخلق خُد اکودار پرلائیں نہ بیغارت گروں کےخواب جواوروں کےخوابوں کوتہہ شمشیر کر جائیں ہمار ہےخواب تو اہلِ صفا کےخواب ہیں حرف ونوا کےخواب ہیں مہجور درواز وں کےخواب محضورآ وازوں کےخواب اورجم پيدوليت ناياب کيوں بيچيس ہم اینے خواب کیوں بیچیں؟

زندگی کی اُب نئی رسمیں بنا دی جائیں گی جسم ڈھ جائیں کے دیواریں اٹھا دی جائیں گی اب مکانوں میں مکیں ہوں گےنہ آ واز وں کے پھٹول صرف دیواروں پہ تصویریں لگا دی جائیں گ ایک کمے کے لیے صدیوں کا خوں ہو جائے گا ایک خواہش کے لیے عمریں گنوا دی جائیں گ لفظ تڑ پیں گے گر اذنِ سخن چھن جائے گا روشنی ہو گی مگر آتھیں بجھا دی جائیں گ خود کو ڈھونڈو کے بسانِ نقشِ پائے رفتگاں بستیوں کی بستیاں صحرا بنا دی جائیں گی

کل کا سُورج حشر در آغوش نکلے گا فراز چاند جیسی صورتیں ایندھن بنا دی جائیں گی

## کبِ گویا

اک شاعر درویش و قدح خوار خدا مست میں کون ، جو تکھوں ، تری عظمت کے قصید ہے جریل کے پر ہوں تو وہاں تک نہ پہنے یاؤں آواز جہاں سے ترا سازِ ابدی دے تو وہ ہے کہ الہام ترے حرف کو ترہے میں وہ کہ مجھے طعن مری بے ہئزی دے تو جبرِ شہی میں بھی علمدارِ جُوں تھا میں نالہ بدول ہوں کہ کوئی ہونٹ نہیں دے وہلیزنشیں ہوں میں ترے کانے سخن کا میں کون، مگر تو شرف ہم سخنی دے دے اِذن کہ میں جھے کو بتاؤں کہ ترے بعد جو حال ہُوا ہے ترے خوابوں کے چمن کا

اغیار کے ہر وار کو ہم حجیل گئے تھے ہر چند کہ چرچا تھا بہت دار ورس کا تو برشِ شمشیرِ حریفاں سے تھا کہل ہم کو ہے گلہ دشنہ ارباب وطن کا " ہے بڑم ضیفی کی سزا مرگ مفاجات" شیوہ ہے وہی گروشِ افلاکِ کہن کا ناوک ہی رہا قسمتِ ہر دیدہ بینا نیزہ ہی مقدر رہا ہے باک وہن کا اے ہاتنی اسرار بشرش کے ترے بعد كس طرح تزے درس كى توبين بوئى ہے معنوں سے تھی کر کے ترے حرف خودی کو شعروں سے فقط وعظ کی تزئین ہوئی ہے

تھی فقرو توکل کی مغنّی تری ہستی یاں کیڈ ب و تصوف ہی کی تکفین ہوئی ہے جو مثقِ ستم مشغله ابلِ جفا تھا وہ رسم ستم شہر کا آئین ہُوئی ہے وربار سے وہ رشتہ رہا مفتی دیں کا منبر سے ہر ارشاد پہ آمین ہُوئی ہے ہیں اُب بھی وہی بندہ مزدور کے اوقات گو دولتِ اربابِ امارت ہوئی وہ چند ہے اوج پہ سرمایہ پرسی کا نصیبہ در یوزہ گرِنانِ شبینہ ہے ہنر مند پیغام مساوات کہ دُنیا کے لیے تھا واعظ نے کیا کوزہ و تیلیج کا یابند

مسجد میں تو مختاج و غنی ایک ہیں کیکن منعم کی قبا میں ہے مرے جسم کا پیوند شاہد ہیں منگورہ کی چٹانیں کہ ہے برو سرکر خونِ رگ انسال سے زمرد کا گلوبند به مهتر و نواب و خوانین و موالی ہر جا پہ قدامت کے صنم اب بھی وہی ہیں ہے رزقِ زمیں آج بھی وہقال کا پسینہ اندازِ قدح خواری جم اب بھی وہی ہیں اک تو ہی نہ تھا جس پہ لگی تفرکی تہمت ہم جیسے شہیدانِ ستم اب بھی وہی ہیں اب بھی ہیں وہی اہلِ ہوس صاحبِ محفل ہم دل زدگانِ شبِ عم اب بھی وہی ہیں

به فتوی فروش و تهی آغوش و عبا پوش پیران و فقیهان حرم اب بھی وہی ہیں جو حرف جنوں تو نے سکھایا وہ کہوں گا اے حق کی علامت، مجھے تو فیقِ نوا دیے دے بازوئے فرہاد کو وہ تاب جمارت جو طرہ دستار رقیباں کو جھکا دے اب قافلة شوق نئ وهن سے روال ہے اب پیشِ نظر ہے، نئ منزل نے جادے اب کچکلبی سَر بگریباں نظر آئے اب جیاک ہوں ذر وں سے ستاروں کے لبادے ہر عہد کا نخچیر رہا ہے لب گویا یہ عہد بھی منصور کو سُولی پیہ چڑھا دے

#### بيروت\_ا

ہے سربر بیرہ بدن ہے کس کا بیہ جامہ مُخول کفن ہے کس کا بیر زخم خور دہ ردا ہے کس کی بیہ پارہ پارہ صدا ہے کس کی بیہ س لہو سے زمین یا قوت بن گئی ہے بیہ س کی آغوش کس کا تابُوت بن گئی ہے بیہ کس گر کے سپورے ہیں

جود بارا نگار میں کھڑے ہیں

سیکون ہے آسراہیں جو تینچ قاتلاں سے کی ہوئی فصل کی طرح جابجاپڑے ہیں جابجاپڑے ہیں بیکون ماں ہے جوابیخ لخنیت جگر کو ملبے میں ڈھونڈتی ہے

بیکون با با ہے جس کی آ واز شور محشر میں قب سی ہے یہکون معضوم ہے کہ جن کو سیاه آندهی دیے بیچھ کر بچھار ہی ہے انہیں کوئی جا نتانہیں انہیں کوئی جاننا نہ جا ہے یے کس قبیلے کے سربکف جا نثار ہیں جن کوکوئی پہچا نتانہیں ہے کوئی بھی پہچاننانہ جا ہے کہان کی پیجان امتحال ہے کہان کی پیجان میں زیاں ہے نە كوئى بچەنە كوئى بابانە كوئى ماس ہے محل سراؤں میں خوش مقدرشیوخ پُپ بادشاه پُپ بین حرم کے سب پاسیان عالم پناه پُپ میں منافقوں کے گروہ کے سربراہ جیبے ہیں تمام اہلِ ریا کہ جن کے لبوں پہ ہے لااله چپ بیں

#### بير وت\_٢

میرے بچوں کے جسموں پر زخموں کے بیرائن ہیں دخموں کے پیرائن ہیں متاوُں کی خالی گودیاں متاوُں کی منون ہیں ہین مین کنبوں کے مدمن ہیں

جتنے بھی ساونت جواں تھے بہم کٹنے جاتے ہیں میرے باغ کے جتنے پھُول تھے بل بل گھٹتے جاتے ہیں لہو لہان ہیں گلیاں کو بے
آگن خون سے جل تھل ہیں
سب دہلیزوں پر لاشیں ہیں
سب دہلیزوں پر مقتل ہیں
سب چوراہے مقتل ہیں

تیل کے چشموں کے سوداگر اُن داتا خوش بیٹھے ہیں محل سرا کی حَرم سرا ہیں خواجہ سرا خوش بیٹھے ہیں

# آ دهی رات میں اذ ان

یہ کس کے لہو کی حصالریں ہیں پھر کس نے بیہ کربلا سنوارا یہ کون ہیں جن کے آساں پر سُورج ہے نہ چاند ہے نہ تارا جنگل میں لگی ہو آگ جیسے یوں شہر بھڑک رہا ہے سارا

O

امال مانگونه أن سے جال فگاراں ہم نہ کہتے تھے عنیم شہر ہیں جا بک سواراں ہم نہ کہتے تھے خزال نے تو فقط ملبوس چھینے تھے درختوں سے صلیبیں بھی تراشے گی بہاراں ہم نہ کہتے تھے ترس جائیں گی ہم سے بے نواؤں کو تری گلیاں ہمارے بعد اے شہر نگاراں ہم نہ کہتے تھے جہاں میلہ لگا ہے ناصحوں کا، عمگساروں کا وہی ہے کوچہ بے اعتباراں ہم نہ کہتے تھے بے گی اس طرح تصویرِ یاراں ہم نہ کہتے تھے فرآز اہلِ ریا نے شہر وشمن ہم کو عظہرایا بس اس کارن کہ مدرِح شہر یاراں ہم نہ کہتے تھے بس

## خون فروش

اے خدا ہپتالوں میں بھی اب مرے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے اب مرعے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے کسی کوبھی میرے لہو کی ضرورت نہیں ہے

میں اپنے بدن میں

( کئی خون کی ہوتلیں پیج کربھی )

ابھی تک کہو کے کٹورے لیے
صحدم

اس تو قع پہ گھر سے نکلتا ہُوں
شاید .....

مگرشام کو بے ٹمرلوشا ہُوں
اس میں مرے خون کے لوگھڑے
جس میں مرے خون کے لوگھڑے
جرے مُشیراور یارہُ نان کی آرزومیں

مراراستدد كيهي بين

میں ہرروز ہرفارڈکو ملبخی جسم ہے دیکھتا ہوں گرڈاکٹر مجھے سے کہتے ہیں مرڈود اب تیرےخوننا بیں

زندگی کی حرارت نہیں ہے

خُدایا میں کیسے بتاؤں انہیں خوں فروشی ضرورت ہے میری سبھی نہیں تھے زمانے سے ہارنے والے پکارتے رہے بچھ کو پکارنے والے ہمیں شناخت تو کراے نگارِ ضج وصال ہمی تو ہیں شب ہجراں گزارنے والے جو ہم نہیں تھے تو وہ کون تھے خداوندا فلک کا بوجھ زمیں پر اتارنے والے تو اتنی تنگ نگاہی سے اپنی جال نہ چل ہم اہلِ ول ہیں کھلے ول سے ہارنے والے

یہ بے گلیم کہ جن کی سپاہ ہے نہ کلاہ یہی تو لوگ ہیں میدان مارنے والے ول کس کے لیے کراہتا ہے وہ نار تو آب بیاہتا ہے بدنام ہمی ہُوئے ہیں ورنہ ہر کوئی اسے سراہتا ہے ہم بھی تو قرار و قول بھولے کون اپنا کہا نباہتا ہے اب یاد نہ آ کہ کچھ دنوں سے دل اور کسی کو حیاہتا ہے ول ہے کہ فراز آخرِ شب

ہمسامیہ کوئی کراہتا ہے

رونے سے ملال گھٹ گیا ہے باول تھا برس کے حصف گیا ہے۔ اب دوش پہ سر تہیں تو جسے اک بوجھ سا ول سے ہٹ گیا ہے جس سیل کا رُخ مری طرف تھا اب تیری طرف پلیٹ گیا ہے یہ خلوت جاں میں کون آیا ہر چیز الٹ بلی گیا ہے كيا مالِ غنيم تھا مرا شهر کیوں کشکر یوں میں بٹ گیا ہے اب ول میں فراز کون آئے ونیا سے بیہ شہر کٹ گیا ہے۔ د کھ کی دو اِک برساتوں سے کب بید دِل پایاب بھرا وہ تو کوئی دریا لے آیا دریا بھی سیلاب بھرا سوچا تھاغم کوغم کاٹے زہر کا زہر سے تریاق اب دل آبلہ آبلہ ہے اور شیشہ ٔ جاں زہراب بھرا تم آ جاتے تو اس رُت کی عُمر بھی کمی ہو جاتی الجفى تقا د يوارول پر سبزه انجفی تقاصحن گلاب بھرا جانے ہجر کی رات کہ وصل کی رات گزار کے آئے ہو أتكهيس نيندول نيند بھرى ہيں جسم ہے خوابوں خواب بھرا اب آئکھیں اشکوں ہے تہی ہیں اور دل لہوسے خالی ہے لمحہ کمجہ ٹیکا ہے تو عمر کا بیہ تالاب بھرا برسوں گزرے ہم نے فرآز کو تنہا تنہا دیکھا تھا اب بھی وہی تنہائی ہے گوشہر تو ہے احباب بھرا

#### نذرمير

بہت سیر گل اے صبا کر چلے یہاں تک کہ دل کو قبا کر چلے وہ تیری گلی تھی کہ کوئے عدو جدھر بھی گئے سر اُٹھا کر چلے جو احوال اپنا ہُوا سو ہُوا عبث دوستوں کو خفا کر چلے رہے دائم آباد محفل تری ہمارا تھا کیا ہم تو آ کر چلے نوا سنج ہے اب قفس کا قفس یہاں تک تو ہم بے نوا کر چلے

كون تنصے وہ جن كا شيوہ تھا جھُو لے باب نه لكھنا أورول کے دُکھ لکھتے رہنا اپنے عذاب نہ لکھنا

اُس نے لکھاہے ایک نہ اِک دن پیمکتو بے چھپیں گے اں لیے نیت جیسی بھی ہو حرف خراب نہ لکھنا

جس کو آئکھ نے دَریا جانا دِل نے سمندر سمجھا پیاس کے مارے مرجاؤ پر اُس کو سراب نہ لکھنا

الیمی کھور طبیعت والے بھی مجھی ملتے ہیں ہم نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں اس نے جواب نہ لکھنا

دِل کی بیاض پہ یاروں دلداروں کے نام تو لکھو کیکن کیا کھویا کیا پایا اس کا حساب نہ لکھنا

## بثواسوبثوا

رائیگال ساعتوں سے کیا لینا زخم ہوں پھول ہوں ستارے ہوں موسموں کا حساب کیا رکھنا جس نے جیسے بھی دن گزارے ہوں

اکثر اوقات جاہنے پر مجھی فاصلوں میں کمی نہیں ہوتی بعض اوقات جانے والوں کی والوں کی والوں کی والیس ہوتی والیس ہوتی والیس ہوتی

جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا؟ تم البيخ كركو وايس آ كے كيا؟ يهال ميجھ آشناسي بستياں تھيں جزیروں کو سمندر کھا گئے کیا؟ نه تھی اتنی کڑی تازہ مسافنت پرانے ہم سفر یاد آ گئے کیا؟ مری گرون میں باہیں ڈال وی ہیں تم اپ آپ سے اُکنا گئے کیا؟ تہیں آیا مرا جانِ بہاراں ورختوں پر شکونے آ گئے کیا؟ جہاں میلہ لگا ہے قاتلوں کا فرآز اس شہر میں تنہا گئے کیا؟ C

یہ جان کر بھی کہ دونوں کے راستے تھے الگ عجیب حال تھا جب اس سے ہور ہے تھے الگ یہ حرف و لفظ ہیں دُنیا سے گفتگو کے لیے کسی سے ہم سخنی کے مکالمے تھے الگ خیال ان کا بھی آیا مجھی تجھے جاناں جو بچھ سے دُور بہت دُور جی رہے تھے الگ ہمی نہیں تھے ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جو دُنیا سے سوچتے تھے الگ اکیلے پن کی اذبت کا اب گلہ کیسا فراز خود ہی تو اوروں سے ہو گئے تھے الگ

## جلاوطنی میں

جاتے سال کی آخری شب ہے چہل چراغ کی روشنیوں سے بادہ گلگوں کی رگئت سے جگر کرتے بیانے جگر کرتے بیانے جیسے جاتے سال کی گھڑیاں جیسے دیے سے ہوا کی چاہت جیسے دید کی آخری ساعت کو یاں

خواب اگر جھوٹے ہوتے ہیں کب سچی تعبیریں ہوں گی ہاتھوں گی ہاتھوں کی ہاتھوں میں گلدستے لیکن پاؤں میں زنجیریں ہوں گی

آؤ آخری رات ہے سال کی دل کہنا ہے برم وصال کی سب شمعیں ساری خوشہوئیں تن من میں رس بس جانے دو تن من میں رس بس جانے دو یہ جو لہو سے آبر اٹھا ہے آت کی رات برس جانے دو لیکن باہر جھا کے دیکھو

جیسے آج کی رات ستارے پُپ بیٹھے آکاش کنارے جاگ رہے ہیں سوچ رہے ہیں جاتے سال کی آخری شب ہے کل کا سورج کیسے ہو گا به اندازموسم

احمدند بم قاسمی کے نام کوچہ یار سے ہرفعل میں گزرے ہیں مگر شاید اب جاں سے گزر جانے کا موسم آیا

#### ترتيب

| 1053 | قرب جانال كانه ميخانے كاموسم آيا                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1054 | میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا                                                        |
| 1055 | وہی عشق جوتھا تبھی جنوں اُسے روز گار بنادیا                                                   |
| 1056 | كيسوئے شام ميں ايك ستارہ ايك خيال                                                             |
| 1058 | رونے ہے ملال گھٹ گیا ہے                                                                       |
| 1059 | گئے دنوں میں محبت مزاج اُس کا تھا                                                             |
| 1060 | بن باس کی ایک شام                                                                             |
| 1062 | وہ شکل وہ لا لے کی سی کمیاری نہیں بھو لے                                                      |
| 1064 | م شير                                                                                         |
| 1065 | جہاں کے شور سے گھبرا گئے کیا                                                                  |
| 1066 | جب ملاقات باراده تقی                                                                          |
| 1069 | پیدل جو بخصے کو بظا ہر بھٹلا چکا بھی ہے                                                       |
| 1070 | عَلَىٰ عَلَىٰ مَا مِنْ الْمِيْنِ مِنْ مِينَ آوَ<br>عَلَىٰتِ كُل كَىٰ صدامين رنگ چِمن مِين آوَ |
|      |                                                                                               |

| 1072 | اس در پید شمکانه بھی اس راہ میں ڈیرا    |
|------|-----------------------------------------|
| 1073 | تھا گیا ہے سلسل سفر أ داس كا            |
| 1075 | جان ہے عشق اور جہاں ہے گریز             |
| 1076 | غيرت عشق سلامت بقى أنازنده تقى          |
| 1077 | وہ دشمنِ جاں جان سے پیارا بھی تھا       |
| 1078 | بیہ جان کربھی کہ دونوں کے راستے تھے الگ |
| 1079 | ہم بھی شاعر نے مجھی جان پخن یا دنہیں    |
| 1081 | وحشت تقى ممر جإك لباده بهمي نبيس تقا    |
| 1083 | ردائے زخم ہرگل پیر بن پہنے ہوئے ہے      |
| 1084 | قربت نہیں توھد ت ججراں ضرور ہو          |
| 1086 | جس طرح کوئی کے                          |
| 1087 | شهرنامد                                 |
| 1097 | كرشكة كوچ كهال                          |
| 1100 | الجهى جم خويصورت بي                     |
| 1104 | وہ کیجے کتنے دروغ گوتھے                 |
| 1107 | ا ہے میرے وطن کے خوشنواؤ                |
| 1115 | اے میرے سارے لوگو                       |
| 1118 | نامهٔ جاناں                             |
| 1121 | غرور جاں کومرے یار چھو دیتے ہیں         |
| 1122 | جاک پیراہن گل کوصبا جانتی ہے            |
| 1123 | یوسف ندینے گرمرِ بازارآ گئے             |
|      |                                         |

| مسند پیرمغاں                              | 1125 |
|-------------------------------------------|------|
| زندگی کے یہی گلہ ہے بچھے                  | 1127 |
| آ شناكوئى سرھىم سىمىكرنەملا               | 1128 |
| شهرمیں اب کوئی و بواندر ہاہو کہ ندہو      | 1130 |
| جيران ہوں خو د کو د کيھ کرييں             | 1131 |
| یے نیازانہ ہمیشہ کی طرح ملتا ہے           | 1134 |
| نا خوش ہیں بھی بُت بھی ناراض حرم ہے       | 1135 |
| قربت بھی نہیں ول ہے اُر بھی نہیں جاتا     | 1137 |
| جهاں بھی جانا تو آ تھھوں میں خواب بھرلانا | 1138 |
| سیردگی شاخ گل کی وحشت غزال کی ہو          | 1139 |
| اوّل اوّل کی دوستی ہے ابھی                | 1141 |
| جب سب کے دلوں میں گھر کرے تو              | 1144 |
| اندهيرا بينوتهمت شام پرهيں                | 1145 |
| بيادفيض                                   | 1147 |
| اب وہ منظر نہ وہ چہرے ہی نظر آتے ہیں      | 1149 |
| سنگ ول ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا | 1150 |
| بردیس میں جاتے سال کی آخری رات            | 1151 |
| کِلہ فضول تفاعہدِ وفا کے ہوتے ہوئے        | 1153 |
| شام اور قریبَهٔ ملال کی شام               | 1155 |
| ايوچهاد                                   | 1157 |
| لکی ہے آ گ پرکوئی بھی گھرنیں              | 1160 |
|                                           |      |

| 1161 | كوئى احسان چشم يار پرنميں                 |
|------|-------------------------------------------|
| 1162 | ندسهه سكاجب مسافتول كےعذاب سارے           |
| 1163 | اماں مانگوندان ہے دلفگاراں ہم نہ کہتے تھے |
| 1164 | كل رات بهم يخن كو ئى بُت تفاخدا كه ميں    |
| 1166 | پیشه ورگوا هوں کی اور بھی مثالیں تھیں     |
| 1167 | بهت سیرگل اے صبا کر چلے                   |
| 1168 | جوحرف حقاوبي جابجا كهاسوكها               |
| 1170 | الكي إسكر                                 |

O

قرب جاناں کا نہ میخانے کا موسم آیا پھر سے بے صرفہ اجر جانے کا موسم آیا كنج غربت ميں بھى كوشة زنداں ميں ہے ہم جانِ جاں جب بھی ترے آنے کا موسم آیا اب لہو رونے کی خواہش نہ لہو ہونے کی ول زندہ ترے مر جانے کا موسم آیا کوچہ یار ہے ہرفصل میں گزرے ہیں مگر شاید اب جاں سے گزر جانے کا موسم آیا كوئى زنجير، كوئى حرف خرد لے آيا فصلِ گل آئی کہ دیوانے کا موسم آیا سیلِ خوں شہر کی گلیوں میں در آیا ہے فراز اور تُو خوش ہے کہ گھر جانے کا موسم آیا

C

میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرعهٔ فال مرے نام کا اکثر نکلا تھا جنہیں زعم وہ دریا بھی مجھی میں ڈو بے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول مری شاخِ ہنر پر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی مختجر ٹکلا تو سیبیں ہار گیا ہے مرے برول وسمن مجھ سے تنہا کے مقابل ترا لشکر نکلا میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھوٹکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر ٹکلا O

وہی عشق جو تھا تبھی جنوں اسے روزگار بنا دیا كہيں رخم جے كے آ كے كہيں شعركوئى سا ديا وہی ہم کہ جن کوعزیز تھی وُرِ آبرو کی چیک دمک يهى ہم كه روز سياه ميں زر داغ ول بھى لٹا ديا مجمحى يون بھی تھا كە ہزار تىرجگر میں تتصنو دکھی نە تتھے مگراب بیہ ہے کسی مہرباں کے تیاک نے بھی رلا دیا تجهى خودكوثوشته بهوشته بهى جود يكصته توحزين نديج مگر آج خود پہ نظر پڑی تو ھکستِ جاں نے ہلا دیا کوئی نامہ دلبرِ شہر کا کہ غزل گری کا بہانہ ہو وبى حرف ول جے مرتوں سے ہم اہلِ دل نے بھلاد یا کیسوئے شام میں ایک ستارہ ایک خیال ول میں کیے پھرتے ہیں تہارا ایک خیال بامِ فلک پر سورج جاند ستارے تھے ہم نے بیاضِ ول پہ اتارا ایک خیال مجھی تو ان کو بھی دیکھو، جن لوگوں نے عمر گنوائی اور سنوارا ایک خیال یاد کے شہر کے شور سے کالے کوسوں دور وشتِ فراموشی سے بکارا ایک خیال یوں بھی ہُوا ہے دل کے مقابل دنیا تھی پھر بھی نہ ہارا پھر بھی نہ ہارا ایک خیال مجھ پر ضرب پڑی، تو خلقت نے دیکھا میری بجائے پارا پارا ایک خیال میری مسافت ایک ادای ایک فرآز ایک مسافت ایک ایک فرآز ایک متا، ایک شرارا، ایک خیال ایک خیال

0

رونے سے ملال گھٹ گیا ہے باول تھا برس کے حجیث کیا ہے اب دوش په سرنهيس تو سکويا اک بوجھ سا ول سے ہٹ گیا ہے ہے خلوت جاں میں کون آیا ہر چیز الث لیث کیا ہے كيا مال غنيم نفا مرا شهر کیوں کشکر ہوں میں بٹ گیا ہے اب ول میں فراز کون آئے ونیا سے سے شہر کٹ کیا ہے

0

کئے دنوں میں محبت مزاج اس کا تھا مگر کچھ اور ہی انداز آج اس کا تھا وه شهر يار جب الليم حرف مين آيا تو میرا دست گر تخنت و تاج اس کا تھا میں کیا بتاؤں کہ کیوں اس نے بے وفائی کی مگر یمی کہ کچھ ایسا مزاج اس کا تھا ہمیں بھی و کھ ہے ول زندہ ول کے مرنے کا سی کے پاس مگر کب علاج اس کا تھا لہو لہان تھا میں اور عدل کی میزان جھی تھی جانب قاتل کہ راج اس کا تھا تجھے گلہ ہے کہ دنیا نے پھیر کیں آئکھیں فراز سے تو سدا سے رواج اس کا تھا

# بن باس كى ايك شام .....

یہ آخری ساعت شام کی ہے یہ شام جو ہے مہجوری کی یہ شام اپنوں سے دوری کی

اس شام افق کے ہونؤں پر جو لالی ہے زہریلی ہے اس شام نے میری آئھوں سے صہبائے طرب سب پی لی ہے سہبائے طرب سب پی لی ہے سیائی کی سے میرائی کی سے شام خضب سب ایل کی کے

پت حچر کی ہوا برفیلی ہے اس شام کی رنگت پیلی ہے اس شام کی رنگت پیلی ہے اس شام فقظ آواز تری کی کہتے ہے کہتے ہے اس شام فقظ آواز تری ہے کہتے سنائی دیتی ہے آواز دکھائی دیتی ہے آواز دکھائی دیتی ہے

یہ آخری ساعت شام کی ہے یہ شام بھی تیرے نام کی ہے

7.6

.

.

وہ شکل وہ لالے کی سی کیاری نہیں بھولے اگبور<sup>ل</sup> میں جو شام گزاری نہیں بھولے

صورت تھی کہ ہم جیسے صنم ساز بھی گم تھے مورت تھی کہ ہم جیسے پجاری نہیں بھولے مورت تھی کہ ہم جیسے پجاری نہیں بھولے

اب اس کا تغافل بھی گوارا کہ ابھی تک ہم ترک ملاقات کی خواری نہیں بھولے

یاروں کی خطاؤں پہ نظر ہم نے نہ رکھی اور یار کوئی بھول ہماری نہیں بھولے

خلعت کے لیے حرف کا سودانہیں کرتے سیچھ لوگ ابھی وضع ہماری نہیں بھولے میچھ لوگ ابھی وضع ہماری نہیں بھولے

لِ نائجيريا كالكِشهر

دانے کی ہوس لا نہ سکی دام میں مجھ کو یہ میری خط میرے شکاری نہیں بھولے ہم اپنے تنیک لاکھ زخود رفتہ ہوں لیکن یوں ہولے یوں ہے کہ کوئی بات تمہاری نہیں بھولے اک گعبت ہندی نے فرآز اب کے لکھا ہے رادھا کو بھی کرش مراری نہیں بھولے رادھا کو بھی کرش مراری نہیں بھولے

### مرثيه

وہ زخم انظار کی لذت بھی لے گیا اب نامہ برکی راہ نہ دیکھا کریں گے ہم وہ کس طرح ملا تھا جدا کیسے ہو گیا سوچا تھا بیہ سوال نہ سوچا کریں گے ہم اے زندگی جب اس سے وفا کرسکی نہ تو پھر تُو بتا کہ ججھ سے وفا کیا کریں گے ہم 0

جہاں کے شور سے تھبرا گئے کیا مسافر گھر کو واپس آ گئے کیا نه تھی اتنی کڑی تازہ سافت پرانے ہم سفر یاد آ گئے کیا یہاں کچھ آشنا سی بستیاں تھیں جزیروں کو سمندر کھا گئے کیا مری گردن میں باہیں ڈال دی ہیں تم این آپ سے اکتا گئے کیا تبیں آیا مرا جانِ بہاراں ورختوں پر شکونے آ گئے کیا جہاں میلہ لگا ہے قاتلوں کا فراز اس شہر میں تنہا گئے کیا جب ملاقات ہے ارادہ تھی اس میں آسودگی زیادہ تھی نه توقع نه انتظار نه رنج صبح ہجراں نہ شام وعدہ تھی نہ تکلّف نہ اختیاط نہ زعم دوستی کی زبان سادہ تھی جب بھی جاہا کہ گنگناؤں اسے شاعری پیش یا فناده تھی لعل سے لب چراغ سی آسمیس ناک ستواں جبیں کشادہ تھی حدت جاں سے رنگ تانیا سا ساغر افروز موج باده تخفی زلف کو ہمسری کا دعویٰ تھا پھر بھی خوش قامتی زیادہ تھی کچھ تو پیر میں تھی بلاکی تراش کے وہ کافر تنک لبادہ تھی اپسرا تھی نہ حور تھی نہ یری دلبری میں گر زیادہ تھی جتنی ہے مہر، مہریاں اتنی جتنی دشوار، اتنی ساده تقی اک زمانہ جے کیے قاتل میرے شانے یہ سر نہادہ تھی یہ غزل دین اُس غزال کی ہے
جس میں ہم سے وفا زیادہ تھی
وہ بھی کیا دن تھے جب فرآز اس سے
عشق کم عاشقی زیادہ تھی

یہ ول جو تجھ کو بظاہر مجھلا چکا بھی ہے مجھی تبھی تر ہے بارے میں سوچتا بھی ہے گزر سکے تو گزر جا شب فراق، کہ ہم تنظیم ہوئے بھی ہیں برسوں کا رتجگا بھی ہے ولا ملال نه ركه اس سے تو كه وہ ظالم ندیم سارے جہاں کا سہی ترا بھی ہے وہی ہوائیں جو کل لے گئی تھیں میری گلیم انہی کی زو پہ ترا طُرّہ و قبا بھی ہے غنیم کو گر اس کا نہیں ہے اندازہ جو بے سپر تنِ تنہا ہے قافلہ بھی ہے فراز شہرِ غزل میں قدم سلوک سے رکھ کہاں میں میر سا،غالب ساخوش نوابھی ہے "نائیجیر ما"

0

هُگُفتِ گُل کی صدا میں رنگب چمن میں آؤ کوئی بھی رت ہو بہار کے پیرہن میں آؤ کوئی سفر ہوشہی کو منزل سمجھ کے جاؤں کوئی مسافت ہوتم مری ہی لگن میں آؤ مجھی تو ایبا بھی ہو کہ لوگوں کی بات سن کر مری طرف تم رقابتوں کی جلن میں آؤ وہ جس غرور اور ناز سے تم چلے گئے تھے مجھی اسی ممکنت، اسی بانگین میں آؤ یه کیوں ہمیشہ مری طلب ہی مہیں صدا دے مجھی تو خود بھی سپردگی کی تھکن میں آؤ

ہزار مفلس سہی گر ہیں سخی بلا کے کہوں میں آؤ ہم اہلِ درد کی انجمن میں آؤ ہم اہلِ درد کی انجمن میں آؤ ہم اہلِ دل ہیں ہماری اقلیم حرف کی ہے کبھی تو جانِ سخن، دیارِ سخن میں آؤ کہ کبھی ہو جانِ سخن، دیارِ سخن میں آؤ کہ کبھی دوریوں سے کوئی پکارتا ہے فراز جانی، فراز پیارے، وطن میں آؤ فراز جانی، فراز پیارے، وطن میں آؤ

(اندن)

اس در پیه شمکانه مجھی اس راه میں ڈریا ہم خانہ بدوشوں کا یہی شام سوریا بے مہری ونیا کا گلہ ہے ترے لب پر اب کیسے بتاؤں سکھے میں بھی نہیں تیرا وہ چار قدم ہے ہی کرن ہم سفری کی پھر آگے وہی شہر جدائی کا اندھرا ہیں بھی جو تنک مُو تو زمانے کے لیے ہیں اے جاں مجھی ہم نے ترا فرماں نہیں پھیرا اک مُشتِ عُبار اور کفِ موجِ ہوا پر عِامِا تو سمیٹا ہے نہ عیام تو <u>بھیرا</u> مل جائے جوغربت میں فرآز اب وہی ہمدم ہو جائے جہاں شام وہیں رین بسیرا (نيويارك)

تھکا گیا ہے مسلسل سفر اُواسی کا اور اب بھی ہے مرے شانے پیر اداسی کا وہ کون کیمیا گر تھا کہ جو بھیر گیا ترے گلاب سے چہرے پہ زر اُداسی کا مرے وجود کے خلوت کدے میں کوئی تو تھا جو رکھ گیا ہے دیا طاق پر اُدای کا میں بچھ سے کیسے کہوں یارِ مہرباں میرے کہ تُو علاج تہیں میری ہر اُداسی کا ساب جوآ گ كا دريا مرے وجود ميں ہے یمی تو پہلے پہل تھا شرر اُداسی کا نہ جانے آج کہاں کھو گیا ستارہ شام وہ میرا دوست مرا ہم سفر اُدای کا فرآز دیدہ پُر آب میں نہ ڈھونڈ اُسے کر آب میں نہ ڈھونڈ اُسے کہ دل کی تہہ میں کہیں ہے گہر اُدای کا کہ دل کی تہہ میں کہیں ہے گہر اُدای کا

جان سے عشق اور جہاں سے گریز دوستوں نے کیا کہاں سے گریز ابتدا کی ترے تصیدے سے اب بیمشکل، کروں کہاں سے گریز میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو تم کرو کے کہاں کہاں سے گریز كر گيا ميرے تيرے ققے ميں واستاں گو، یہاں وہاں سے گریز جنگ ہاری نہ تھی ابھی کہ فراز كر كئے دوست درمياں سے كريز

غيرت عشق سلامت تقى أنا زنده تقى وه بھی دن تھے کہ رہ و رسم وفا زندہ تھی قبیس کو دوش نه دو رکھیو نه فرہاد کو نام انہی لوگوں سے محبت کی ادا زندہ تھی شہرِ بیمار کے ہر کوچہ و بام و در پر ہم بھی مرتے تھے کہ جب خلقِ خدا زندہ تھی بجُه كني شمعين تو دم تور كي جهو كے بھي جس طرح زہرِ رقابت سے ہوا زندہ تھی یاد ایام کے صحرائے محبت میں فراز جرسِ قاقلة ول كى صدا زنده تھى

شم ، ، شم

وہ دشمنِ جاں، جان سے پیارا بھی بھی تھا اب سس سے کہیں کوئی ہمارا بھی بھی تھا

اتراہے رگ ویے میں تو دل کٹ ساگیا ہے بیہ زہرِ جدائی کہ گوارا بھی تبھی تھا

ہر دوست جہاں ایر گریزاں کی طرح ہے بیہ شہر یمی شہر ہمارا بھی مجھی تھا

تنلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچہ ایسا ہی کوئی خواب ہمارا بھی مجھی تھا

اب اگلے زمانے کے ملیں لوگ تو پوچھیں جو حال ہمارا ہے، تمہارا بھی تجھی تھا

ہر برنم میں ہم نے اسے افسردہ ہی دیکھا کہتے ہیں فراز انجمن آرا بھی بھی تھا 0

یہ جان کر بھی کہ دونوں کے راستے تھے الگ عجیب حال تھا جب اس سے ہور ہے تھے الگ بہ حرف و لفظ ہیں دنیا سے گفتگو کے لیے کسی ہے ہم سخنی کے مکالمے نتھے الگ خیال ان کا بھی آیا جھی مہیں جاناں جوتم سے دُور بہت دُور جی رہے تھے الگ ہمی نہیں ہیں، ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جواوروں سے سوچتے تھا لگ اکیلے پن کی اؤیت کا اب گلہ کیسا فراز خود ہی تو اپنوں سے ہو گئے تھے الگ O

ہم بھی شاعر تھے جھی جانِ سخن یاد نہیں بچھ کو بھولے ہیں تو دلداری فن یاد نہیں ول سے كل محو تكلم سے تو معلوم ہوا كوئى كاكل، كوئى لب، كوئى دبن ياد نهيس عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنوں لبِ گویا کو بھی بے ساختہ پن یاد نہیں اوّل اوّل تو نه نصے واقت آ دابِ قنس اور اب رسم و رهِ ابلِ چمن یاد تهیں ہر کوئی ناوک و ترکش کی دکاں پوچھتا ہے کسی گا کہ کو مگر اپنا بدن یاد نہیں وفت کس دھتِ فراموشی میں لے آیا ہے اب ترا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں بہ بھی کیا کم ہے غریب الوطنی میں کہ فرآز ہم کو بے مہری اربابِ وطن یاد نہیں

76

\*

وحشت تھی مگر جاک لبادہ بھی نہیں تھا یوں زخم نمائی کا ارادہ بھی نہیں تھا خلعت کے لیے قیمتِ جال یوں بھی بہت تھی پھر اتنا ولآویز لبادہ بھی تہیں تھا ہم مرحبا کہتے ترے ہر بیرِ ستم پر سچے بیہ ہے کہ دل اتنا کشادہ بھی نہیں تھا ہم خون میں نہلائے گئے تیری گلی میں اور تو کہ سرِ بام ستادہ بھی نہیں تھا یارو کوئی تدبیر کرو تم کہ وہ جم سے ناخوش تھا مگر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا آخر کو تو گل ہو گئے سورج سے مسافر اور بیں تو چراغ سرِ جادہ بھی نہیں تھا پاگل ہو فرآز آج جو رہ دیکھ رہے ہو جب اس سے ملاقات کا وعدہ بھی نہیں تھا

(4)

90

ردائے زخم ہرگل پیرہن پہنے ہوئے ہے جسے دیکھو وہی پہنے ہوئے ہے وہی سے بولنے والا ہمارا دوست دیکھو گلے میں طوق یا وُں میں رس پہنے ہوئے ہے اندهیری اور اکیلی رات اور دل اور یادیں یہ جنگل جگنوؤں کا پیرہن پہنے ہوئے ہے رہا ہوبھی چکے سب ہم قفس کپ کے مگر ول یہ وحثی اب بھی زنجیر کہن پہنے ہوئے ہے سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے اہلِ ول کا جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے ہے فراز اس شہر میں کس کو دکھاؤں زخم اینے یہاں تو ہرکوئی مجھ سابدن پہنے ہوئے ہے O

قربت نہیں تو هندت ہجراں ضرور ہو جاناں سے کوئی سلسلہ جاں ضرور ہو ہم ایسے وحثیوں کی تواضع کے واسطے ہر گھر میں اک ذرا سا بیاباں ضرور ہو نوواردانِ مرسمة عشق کے لیے درسِ وفا کا قاعدہ آساں ضرور ہو نو ملتفت اگر ہے تو ہر درد کی دوا میہ کیا ضرور ہے کہ مری جاں ضرور ہو جيها بھی تيرا حال ہے اے دل ترے ليے لازم نہیں کہ وہ بھی پریثاں ضرور ہو آؤ جب اس کی برم میں ساز سخن لیے مضراب غم کی زد پہ رگ جاں ضرور ہو قربت بہت عزیز ہے اس کی مگر فرآز بی جان ضرور ہو بی گر فرآز بی جان کی مگر فرآز بی جی جان کی مگر فرآز بی جی جانا ہے صحبت بیاراں ضرور ہو بی

# جس طرح کوئی کہے....

اور ترے شہر سے جب رختِ سفر باندھ لیا در و دیوار پہ حسرت کی نظر کیا کرتے جاند کولائی ہوئی شام کی دہلیز پہ تھا اس گھڑی بھی ترے مجبور سفر کیا کرتے دل گھہر جانے کو کہتا تھا گر کیا کرتے دل کھہر جانے کو کہتا تھا گر کیا کرتے

"ہم نے جب وادئ غربت میں قدم رکھاتھا"
جس طرح یادِ وطن آئی تھی سمجھانے کو
پچھاسی طرح کی کیفیتِ جاں آج بھی ہے
جس طرح کوئی قیامت ہو گزر جانے کو
جس طرح کوئی قیامت ہو گزر جانے کو
جس طرح کوئی کے پھر سے پلید آنے کو

(واشَّنَكَتْن)

#### شہرنامہ (اوجڑی کیمپ کےحوالے ہے)

وہ عجیب ضج بہار تھی کہ سحر سے نوحہ گری رہی مری بستیاں تھیں دُھواں دُھواں مرے گھر میں آگ بھری رہی

مرے راستے ہتھے کہو کہو مرا قربیہ قربیہ فگار تھا بیہ کفِ ہوا بیہ زمین تھی وہ فلک کہ مشتِ غبار تھا

کئی آبثار سے جسم تھے کہ جو قطرہ قطرہ لیکھل گئے کئی خوش جمال طلسم تھے جنہیں گرد باد نگل گئے کوئی خواب نوک سناں پہ تھا کوئی آرزو تے سنگ تھی کوئی پھول آبلہ آبلہ کوئی شاخ مرقدِ رنگ تھی

کئی لاپنہ میری لعبتیں جو سی طرف کی نہ ہو سی جو سی طرف کی نہ ہو سی جو نہ آنے والوں کے ساتھ تھیں جو نہ جانے والوں کو روسیس جو نہ جانے والوں کو روسیس

کہیں تارِ ساز سے کٹ گئی کسی مطربہ کی رگرِ گلو مئے ہتشیں میں وہ زہر تھا کہ تؤخ گئے قدح و سبو کوئی نے نواز تھا دم بخود کہ نفس سے حدّت جاں گئی کہ نفس سے حدّت جاں گئی کوئی سر بہ زانو تھا باربد

کہیں نغمگی میں وہ نین شے

کہ ساعتوں نے سُنے نہیں

کہیں گونجتے شے وہ مرشے

کہیں گونجتے شے وہ مرشے

کہیں گونجتے شے کہے نہیں

یہ جو سنگ ریزوں کے ڈھیر ہیں یہاں موتیوں کی دکان تھی یہاں موتیوں کی دکان تھی یہ جو سائبان دھوئیں کے ہیں یہاں بادلوں کی اڑان تھی جہاں روشیٰ ہے کھنڈر کھنڈر کھنڈر یہاں قبص سے جوان شے جہاں چیونٹیاں ہوئیں خیمہ زن جہاں چیونٹیاں ہوئیں خیمہ زن یہاں جگنوؤں کے مکان شے

کہیں آگینہ خیال کا کہ جو کربِ ضبط سے چور تھا کہیں آئینہ کسی یاد کا کہی جو عکسِ یار سے دور تھا

مرے بسملوں کی قناعتیں جو سلے جو بڑھائیں ظلم کے حوصلے مرے آ ہوؤں کا چکیدہ خوں جو شکاریوں کو سراغ ویے

مری عدل گاہوں کی مصلحت مرے قاتلوں کی وکیل ہے مرے خانقاہوں کی منزلت مری بزدلی کی دلیل ہے

مرے اہلِ حرف و سخن سرا جو گداگروں میں بدل گئے مرے ہم صفیر خصے حیلہ ہو سمسی اور سمت نکل گئے

کئی فاختاؤں کی جال میں مجھے کرگسوں کا چلن لگا مجھے کرگسوں کا چلن لگا کئی جاند بھی تھے سیاہ رو کئی شورجوں کو گہن لگا کوئی تاجِ حَسبَ و نَسبَ کوئی دیں فروشِ قدیم ہے یہاں کفش بر بھی امام ہیں یہاں نعت خواں بھی کلیم ہے

کوئی فکر مند کلاہ کا ہے کوئی دعویٰ دار قبا کا ہے وہی اہلِ دل بھی ہیں زیب تن جو کی ایس میں کا ہے جو کہاں کا ہے جو کہاں کا ہے

مرے پاسباں، مرے نقب زن مرا مُلک مِلکِ پنتیم ہے مرا دیس میرِ سپاہ کا مرا شہر مالِ غنیم ہے جو روش ہے صاحبِ تخت کی سو مصاحبوں کا طریق ہے ہے ۔ یہاں کوتوال بھی وُزدِ شب یہاں شیخ دیں بھی فریق ہے ۔ یہاں شیخ دیں بھی فریق ہے ۔

یہاں سب کے نرخ جدا جدا اسے مول دو اسے تول دو جدا جو اسے خول ہوا جو اسے تول ہوا جو طلب کر ہے کوئی خوں بہا تو دہن خزانے کا کھول دو

وہ جو سرکشی کا ہو مرتکب اے فتجیوں سے زبوں کرو جہاں خلقِ شہر ہو مشتعل اے گولیوں سے گلوں کرو سمر ایسے ایسے غنی بھی سے اسی قط زار وشق میں اسی اللہ مشق میں اسی جھا جنہیں کوئے یار عزیز تھا جو کھڑے سے مقتل عشق میں جو کھڑے سے مقتل عشق میں

کوئی باتلین میں تھا کوہکن تو جنوں میں قلیس سا تھا کوئی تو جنوں میں قلیس سا تھا کوئی جو صراحیاں لیے جسم کی مے ناہیے خوں سے بھری ہوئی

خصے صدا بلب کہ پیو پیو بیہ سبیل اہلِ صفا کی ہے بیہ نشید نوشِ بدن کرو بیہ کشید تاکبِ وفا کی ہے کوئی تشنہ لب ہی نہ تھا یہاں جو پکارتا کہ ادھر ادھر ادھر سبھی مفت بر شھے تماش ہیں کوئی بام پر کوئی بام پر

سبھی ہے حسی کے خمار میں سبھی اپنے حال میں مست تنھے سبھی اپنے حال میں مست عظم سبھی رہروانِ رو عدم گر اپنے زعم میں ہست تنھے گر اپنے زعم میں ہست تنھے

 کوئی محسبوں میں رسن ہو پا کوئی مقتلوں میں دریدہ تن نہ کسی سے ہاتھ میں شاخ نے نہ کسی سے ہاتھ میں شاخ نے نہ کسی سے باتھ میں شاخ نے

یہاں روزِ حشر بیا ہوئے پہا کوئی بھی روزِ جزا نہیں پہاں دندگی بھی عذاب ہے یہاں دندگی بھی عذاب ہے یہاں موت میں بھی شفا نہیں پہلی شفا نہیں

#### كريكة كوچ كهال

اتنی مدّت دِل آوارہ کہاں تھا کہ کجھے اپنے ہی گھر کے در و بام بھلا بیٹھے ہیں یاد یاروں نے تو کب حرف محبت رکھا غیر بھی طعنہ و دشنام بھلا بیٹھے ہیں

تو سمجھتا تھا کہ بیہ در بدری کا عالم دور دیبوں کی عنایت تھا سو اب ختم ہوا تو نیوں کی عنایت تھا سو اب ختم ہوا تو نے جانا تھا کہ آشفتہ سُری کا موسم دشتِ غربت کی ودیعت تھا سو اب ختم ہوا

اب جو تو شہر نگاراں میں قدم رکھے گا ہرطرف کھلتے چلے جائیں گے چہروں کے گلاب دوست احباب ترے نام کے گلرائیں گے جام غیر اغیار پیکائیں گے رقابت کے حیاب جب بھی گائے گی کوئی غیرت ناہید غزل
سب کو آئے گا نظر شعلہ آواز میں تُو
جب بھی ساقی نے صراحی کو دیا اِذنِ خرام
برم کی برم پکارے گی کہ آغاز میں تُو

مائیں رکھیں گی ترے نام پہ اولاد کا نام باپ بیوں کے لیے تیری بیاضیں لیں گے جن پہ فتری بیاضیں لیں گے جن پہ فتر شخص کی خلقت اور دُکھتے ہوئے دل تجھ کو سلامی دیں گے اور دُکھتے ہوئے دل تجھ کو سلامی دیں گے

لوگ الفت کے کھلونے لیے بچوں کی طرح کل کے روٹھے ہوئے یاروں کو منا لائیں گے لفظ کو جیجے والے نئے بازاروں میں میں بغیرت حرف کو لاتے ہوئے شرمائیں گے تغیرت حرف کو لاتے ہوئے شرمائیں گے تغیرت حرف کو لاتے ہوئے شرمائیں گے ت

لیکن ایبا نہیں ایبا نہیں اے دل اے دل

یہ ترا دیس یہ تیرے در و دیوار نہیں
اے پوسف تو نہ ہے مصر کے بازار میں بھی
جنس اس درجہ ہے وافر کہ خریدار نہیں

سر کسی کا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے یہاں جسم ہی جسم ہی میں دستاریں ہی دستاریں ہی وستاریں ہیں تو کسی قریبۂ زندال میں ہے شاید کہ جہاں طوق ہی طوق ہیں دیواریں ہی دیواریں ہیں

اب نہ طفلاں کو خبر ہے کسی دیوانے کی اور نہ آواز کہ ''او جاک گریباں والے'' نہ کسی ہاتھ میں پھول نہ کسی ہاتھ میں پھول نہ کسی ہاتھ میں پھول کر گئے کوچ کہاں کوچہ جاناں والے

## انجھی ہم خوبصورت ہیں (احد شیم کی یادیس)

ہمار ہے جسم اور اق خز انی ہو گئے ہیں اورردائے زخم سے آراستہ ہیں چربھی دیکھوتو ہماری خوشنمائی برکوئی حرف اور کشیده قامتی میں خمنہیں آیا ہمار ہے ہونٹ زہر کلی ژنوں سے کاسنی ہیں اور چہر ہے رسجگوں کی شعلگی ہے آ ہنوی ہو چکے ہیں اورزخمىخواب نا دیده جزیروں کی زمیس پر اس طرح بھرے ہونے ہیں جس طرح طوفاں ز دہشتی کے تکٹروں کو سندرسا حلوں پر پھینک ویتا ہے

لہوکی ہارشیں یا خودکشی کی خواہشیں تھیں اس اذیت کے سفر میں کون ساموسم نہیں آیا مگر آئھوں میں نم مگر آئھوں میں نم بونٹوں پہکوئی نغمہ انتم نہیں آیا ابھی تک دل ہمارے خند کا طفلاں کی صورت بے کدورت ہیں ابھی ہم خوبصورت ہیں

> زمانے ہوگئے ہم کوئے جاناں جھوڑ آئے تھے مگراب بھی بہت ہے آشنا نا آشناہمرم اوران کی بیاد کے مانوس قاصد اوران کی جیا ہتوں کے ہجرنا ہے دور دیسوں سے ہماری اور آتے ہیں گلابی موسموں کی وُھوی

جب نو زسته سبزے پر قدم رکھتی ہوئی معمورہ تن میں درآتی ہے تؤبر قانی بدن میں جوئے خوں آ ہشکی ہے گنگناتی ہے أداسي كايرنده حیب سے جنگل میں سرشاخ نہالغم چبکتاہے كوئى بجولا ہوا يسر اہوادكھ آ بلہ بن کر بیتا ہے تو يوں لگتا ہے جير وف اسين زنده آوازوں کی صورت ہیں الجفى جم خوبصورت بيں

ہماری خوشنمائی حرف حق کی رونمائی ہے اسی خاطرتو ہم آشفتہ جاں عشاق کی بادوں میں رہتے ہیں کہ جوان پرگزرتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری حرف سازی

اب بھی محبوب جہاں ہے شاعری شور بدگان عشق کے ور دِز باں ہے اورگلا بوں کی طرح شادا ہے چہرے تعل ومرجاں کی طرح لپ صندلیس ہاتھوں سے چا ہت اورعقیدت کی بیاضوں پر ہمارے نام لکھتے ہیں مسجعي دردآشنا ایثار مشرب ہم نفس اہلِ قفس جب مقتلو ں کی سبت جاتے ہیں ہمارے بیت گاتے ہیں الجھی تک نا زکر نتے ہیں سب ابلِ قا فله ا بینے حدی خوانوں پر آشفتہ کلاموں پر ابھی ہم دستخط کرتے ہیں اینے تل ناموں پر ابھی ہم آ سانوں کی امانت اورزمینوں کی ضرورت ہیں الجهى بهم خوبصورت بين

### وه لمح كتنے دروغ كو تھے

تنهاری بوروں کالمس ایس تک مری کفت وست پر ہے اورمیں بیسوچتاہوں وه لمح كتنے دروغ كو تھے وه کهرگئے تھے کہاب کے جو ہاتھ تیرے ہاتھوں کو چھو گئے ہیں تمام ہونٹوں کےسار لےلفظوں سے معتبر ہیں eo 3 - 25 - 30 9 تنههاری بوریں جومبرے باتھوں کوچھور ہی تھیں وہی تو قسمت تراش ہیں اوراین قسمت کو سار ہےلوگوں کی قسمتوں سے بلندجا نو ہماری ما تو

تو أب كسى اور باته كو باته مت لكانا میں اس سے سے تتمام بإتھوں وه ماته تهجمي جن میں پھول شاخوں سے بروھ کےلطف شموا تھا تیں وه باتھ بھی جوسدا کے محروم تھے اوران كى ہتصلياں زخم زخم تصيب اوروه ہاتھ بھی جو چراغ جیسے تھے اوررہتے میں سنگ فرسنگ کی طرح جا بحا کڑے تھے وه باتحریمی جن کے ناخنوں کے نشان معصوم گردنوں پرمثال طوق ستم پڑے تھے تتام نامہر باں اورمہر بان ہاتھوں سے دست کش یوں ریاہوں جیسے بہمتھیاں میں نے کھول دیں تو وہ ساری سیجا ئیوں کے موتی مترتوں کے تنام جگنو جو بے یقینی سے جنگلوں میں

یقین کاراسته بناتے ہیں روشنی کی لکیر کا قافلہ بناتے ہیں میرے ہاتھوں ہے روٹھ جا ئیں گے پھرنہ تا زہ ہوا چلے گی نه کوئی همع صداحطے گی میں صبط اور انتظار کے اس حصار میں مدتوں رہاہوں حمر جب اک شام اوروه پهت جھڙ کي آخري شام تھي ہوااینا آخری گیت گارہی تھی مرے بدن میں مرالہوخشک ہور ہاتھا تو معقیاں میں نے کھول دیں اورمیں نے دیکھا کے میبر ہے ہاتھوں میں کوئی جنگنو نە كوئى موقى هتصیلیوں پر فقط مری نا مرا د آسمجیس دھری ہوئی تھیں ۳۰ وران میں قسمت کی سب کیبریں مری ہوئی تھیں

1106

## اے میرے وطن کے خوش نواو! (واشکٹن میں پاکستانی شعراء کی آمدے موقع پرکھی گئی)

اک عمر کے بعد تم ملے ہو اے میرے وطن کے خوش نواؤ اے میرے وطن کے خوش نواؤ ہر ہجر کا دن تھا حشر کا دن دوزخ سے فراق کے الاؤ روؤل کہ ہنسوں سمجھ نہ آئے ہاتھوں میں ہیں گھاؤ ہاتھوں میں ہیں گھاؤ

ہم آئے تو ساتھ ہی تمہارے بی جہارے بی جوئے یار یاد آئے اک رکھا اک زخم پہ ہم نے ہاتھ رکھا اور مجھ کو ہزار یاد آئے وہ سارے رفیق پابجولال وہ سارے رفیق پابجولال سب کھنے دار یاد آئے سب کھنے دار یاد آئے

ہم سب کا ہے ایک ہی قبیلہ
اک دشت کے سارے ہم سفر ہیں
پچھ وہ ہیں جو دوسروں کی خاطر
آشفتہ نصیب و دربدر ہیں
پچھ وہ ہیں جو خلعت و قبا سے
ایوانِ شہی میں معتبر ہیں
ایوانِ شہی میں معتبر ہیں

سقراط و می کے فسانے تم بھی تو بہت سا رہے شے منصور و حسین سے عقیدت تم بھی تو بہت جتا رہے شے تم بھی تو بہت جتا رہے شے کے کہتے شے صداقتیں امر ہیں اوروں کو یہی بتا رہے شے اوروں کو یہی بتا رہے شے

اور اب جو ہیں جا بجا صلیبیں تم بانسریاں بجا رہے ہو اور اب جو ہے کربلا کا نقشہ تم مدح برید گا رہے ہو جب سے جہد تنے ہو رہا ہے جو تنظر پڑا رہے ہو

جی چاہتا ہے کہ تم سے پوچھوں کیا راز اس اجتناب میں ہے تم سے کھور تو نہیں ہے ہے ہو تو کس طرح سے چپ ہو جب جو تو کس طرح سے چپ ہو جب خلق خدا عذاب میں ہے جب خلق خدا عذاب میں ہے

سوچو تو تمہیں ملا بھی کیا ہے آک تھمت کی قیمت فیمت فیرت کی فروخت کرنے والو فیرت کرنے والو اک کاستہ ذَر قلم کی قیمت پندار کے تاجرو بناؤ دریان کا در قلم کی قیمت دریان کا در قلم کی قیمت

نادال تو نہیں ہو تم کہ سمجھوں غفلت سے یہ زہر گھولتے ہو تھاے ہوات مصلحت کی میزان ہر شعر کا وزن تولتے ہو ہر ایسے میں سکوت، چٹم پوشی ایسے میں سکوت، چٹم پوشی ایسا ہے کہ جھوٹ بولتے ہو

اک عمر سے عدل و صدق کی لاش غاصب کی صلیب پر جڑی ہے اس وقت بھی تم غزل سرا ہو جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی ہے جب ظلم کی ہر گھڑی کڑی ہے جنگل پہ لیک رہے ہیں شعلے جنگل پہ لیک رہے ہیں شعلے طاؤس کو رقص کی پڑی ہے طاؤس کو رقص کی پڑی ہے

ہے سب کو عزیز کوئے جاناں اس راہ میں سب جے مرے ہیں خود میری بیاضِ شعر میں بھی برادی ول کے مرفیے ہیں بربادی ول کے مرفیے ہیں میں کیا ہے ٹوٹ کر عشق میں نے بھی کیا ہے ٹوٹ کر عشق اور آیک نہیں کئی کیے ہیں اور آیک نہیں کئی کیے ہیں

لین غم عاشقی نہیں ہے ایسا جو سبک سری سمھائے رہیں سمھائے سیا فی مآل غم ہے بید عمر لائے جو کوہ شیر لائے تیشے کا ہنر جنوں کو بخشے جو قیس کو کوہکن بنائے جو قیس کو کوہکن بنائے

اے حیلہ گرانِ شہرِ شیریں
آیا ہوں پہاڑ کاٹ کر میں
ہے ہے وطنی گواہ میری
ہر چند پھرا ہوں دربدر میں
بیچا نہ غرورِ نے نوازی
ایبا بھی نہ تھا سبک ہنر میں

ہم بھی مجھی ہمنوا ہے میرے پھر آج ہمیں ہے کیا ہُوا ہے میں مٹی کے وقار کو نہ بیچو مٹی ہے میں ہمیں ہوا کو نہ بیچو ہیں مٹی کے وقار کو نہ بیچو ہی میں مہید ستم، جہاد کا ہے دریوزہ گری کے مقبروں سے دریوزہ گری کے مقبروں سے زنداں کی فصیل خوشنما ہے

کب ایک ہی رُت رہی ہمیشہ بیہ ظلم کی فصل بھی کئے گی جب خلام کی فصل بھی کئے گی جب حرف کہے گا قم بہ اِذنی مرتی ہوئی خاک جی اٹھے گی مرتی ہوئی خاک جی اٹھے گی لیلائے وطن کے پیرہن میں بارود کی یو نہیں رہے گی بارود کی یو نہیں رہے گی

پھر باندھیں گے ابروؤں کے دوہے پھر مدحِ رخ و دہن کہیں گے کھر مدحِ مطلع کھہرائیں گے ان لبوں کو مطلع جاناں کے لیے سخن کہیں گے افسانۂ یار و قصۂ دل پھر انجمن کہیں گے پھر مانجمن کہیں گے

## اے میرے سارے لوگو!

اب مرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس مرے کی اس سے پہلے بھی مرا نصف بدن کا نے چکی اس سے پہلے بھی مالی ہے مری سمت کہ جو اس بندوق کی نالی ہے مری سمت کہ جو اس سے پہلے مری شہ رگ کا لہو جائے چکی اس

پھر وہی آگ در آئی ہے مری گلیوں میں پھر مرے شہر میں بارُود کی ہُو پھیلی ہے پھر مرے شہر میں بارُود کی ہُو پھیلی ہے پھر سے''تُو کون ہے میں کون ہوں''آپس میں سوال پھر وہی سوچ میانِ من و ٹو پھیلی ہے پھر وہی سوچ میانِ من و ٹو پھیلی ہے

مری بستی سے پرے بھی مرے وشمن ہوں گے پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر ازا آ آشنا ہاتھ ہی اکثر مری جانب لیکے میں میرے مین خبر ازا پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا پھر ہوکیں عام وہی اہلِ ریا کی باتیں نعرہ کئتِ وطن مالِ تنجارت کی طرح جنسِ ارزال کی طرح دینِ خدا کی باتیں

اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی صحح وحشت کی طرح شامِ غریباں کی طرح اس اس عربیاں کی طرح اس اس سے پہلے بھی تو پیانِ وفا ٹوٹے شے مشے مسینے دل کی طرح آئینۂ جاں کی طرح مینئہ جاں کی طرح

پھر کہاں احمریں ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے پھر کہاں شینمیں چہروں پہ رفافت کی روا صندلیں پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی مرمریں ہاتھوں ہے جل بچھ گیا انگارِ حنا مرمریں ہاتھوں ہے جل بچھ گیا انگارِ حنا

دل نشیں آتھوں میں فرفت زدہ کا جل رویا شارخ بازہ کے لیے زلف کا بادل رویا مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے مثل پیراہن کی کمانوں میں ہوں اغیار کے تیر اس سے بہلے بھی ہوا چاند محبت کا دو نیم نوک دشنہ سے کچی تھی مری دھرتی پہ کیبر نوک دھرتی پہ کیبر نوک دشنہ سے کچی تھی مری دھرتی پہ کیبر

آج ایبا نہیں، ایبا نہیں ہونے دینا اس مرے سوختہ جانو مرے پیارے لوگو اب کے گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگ میرے دلوگو میرے دلوگو میرے دل گیر مرے درد کے مارے لوگو کسی غاصب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقتیم نہ کرنا مرے سارے لوگو

## نامة جانال

مرتوں بعد ملا نامہ جاناں لیکن نہ کوئی بیار کی بات نہ کوئی بیار کی بات نہ کوئی بیار کی بات نہ کسی حرف میں محرومی جاں کا قصہ نہ کسی لفظ میں بھولے ہوئے اقرار کی بات نہ کسی سطر پہ بھیگے ہوئے کاجل کی لکیر نہ کہیں ذکر جدائی کا نہ دیدار کی بات نہ کہیں ذکر جدائی کا نہ دیدار کی بات

بس وہی ایک ہی مضموں، کہ مرے شہر کے لوگ

کیسے سہمے ہوئے رہتے ہیں گھروں میں اپنے
اتنی ہے نام خموثی ہے کہ دیوانے بھی
کوئی سودا نہیں رکھتے ہیں سروں میں اپنے
اب قفس ہی کو نشیمن کا بدل جان لیا
اب کہاں طاقتِ پرواز پروں میں اپنے

وہ جو دو چار سُبو کش سے کہ جن کے دم سے گردش جام بھی تھی رونق میخانہ بھی تھی وہ جو دو چار نواگر سے کہ جن کے ہوتے حرمتِ نغمہ بھی تھی جرائتِ رندانہ بھی تھی ۔ کوئی مقتل کوئی زنداں کوئی پردلیں گیا چند ہی سے کہ روش جن کی جداگانہ بھی تھی ۔ چند ہی سے کہ روش جن کی جداگانہ بھی تھی

اب تو ہیں بردہ فروشی ہے جدھر بھی جاو اب تو ہر کوچہ و سو مصر کا بازار گے سر دربار ستادہ ہیں بیاضیں لے کر وہ جو پچھ دوست بھی صاحب کردار گے غیرت عشق کہ کل مالِ تجارت ہیں نہ تھی آج دیکھو تو ہیں انبار کے انبار گے

ایبا آسیب زدہ شہر کہ دیکھا نہ سنا
ایسی دہشت ہے کہ پیخر ہوئے سب کے بازو
در و دیوار خرابات وہی ہیں لیکن
نہ کہیں قلقل مینا ہے نہ گل بانگ سبو
نہ کہیں قلقل مینا ہے نہ گل بانگ سبو
ہے دلی شیوہ اربابِ محبت کھہرا
اب کوئی آئے کہ جائے ''تکنا ہُو یا ہُو''

جاک پیرامنی گل کو صبا جانتی ہے مستی شوق کہاں بندِ قبا جانتی ہے ہم تو بدنام محبت تھے سو رسُوا کھیرے ناصحوں کو بھی مگر خلقِ خدا جانتی ہے کون طاقوں ہے رہا کون سرِ را بگذر شہر کے سارے جراغوں کو ہوا جانتی ہے ہوں انعام سمجھتی ہے کرم کو تیرے

1122

اور محبت ہے کہ احساں کو سزا جانتی ہے

یوسف نہ تھے گر سرِ بازار آ گئے خوش فہمیاں بیر تھیں کہ خریدار آ گئے ہم کج ادا چراغ کہ جب بھی ہوا چلی طاقوں کو چھوڑ کر سرِ دیوار آ گئے پھر اس طرح ہُوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے اب دل میں حوصلہ نہ سکت باز وؤں میں ہے اب کے مقابلے پہ مرے یار آ گئے آواز دے کے زندگی ہر بار پھیپ گئی ہم ایسے سادہ دل شخے کہ ہر بار آ گئے سورج کی دوستی پہنہیں ناز تھا فرآز وہ بھی تو زیرِ سایۂ دیوار آ گئے وہ بھی تو زیرِ سایۂ دیوار آ گئے

## مسندپيرمغال

اُڑا کے بادِ فنا لے گئی ہے شہر کا شہر نہ ہام و در رہے باقی نہ جسم و جاں میرے کے سے کیے کیے کیے کیے روؤں کے کیے روؤں کیے کیے روؤں تربے ہیں شناسا کہاں کہاں میرے تربے ہیں شناسا کہاں کہاں میرے

سمی کا کاستہ سر ہے فضا میں سرگرداں کوئی نگار دل آرا دو نیم ہو کے گرا توخ کی التحام کی التحام کی ساتوخ کی ہا ہوں کا بدن صراحی سا سمی کا ہیں کا جاں دستِ ناتواں سے گرا

دلوں پہ برق گری سنگ محتسب کی طرح نہ کوئی رند نہ رطل گراں سلامت ہے بہاط میکدہ وراں ہوئی تو غم کیسا خوشا کہ مسند چیر مغاں سلامت ہے زندگی ہے یہی گلہ ہے مجھے تو بہت در سے ملا ہے مجھے تو محبت سے کوئی حیال تو چل ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے ول وهر کتا نہیں عکبتا ہے کل جو خواہش تھی آبلہ ہے مجھے ہم سفر چاہیے، ہجوم نہیں اک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے کوہکن ہو کہ قیس ہو کہ فراز سب میں اک شخص ہی ملا ہے مجھے

آ شنا کوئی سرِ شہرِ سنمگر نہ ملا اب کے آئے تو کسی ہاتھ میں پھر نہ ملا سارے وشمن مری گلیوں کی تمیں گاہ میں تھے کوئی گشکر بھی مجھے شہر کے باہر نہ ملا ہم بھی پھر تھے گر کیسا مقدّر لائے سب خدا ساز ملے کوئی صنم گر نہ ملا نظم میخاند کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ ہمیں سبھی ساقی سبھی مینا سبھی ساغر نہ ملا ہم ہی محروم شھے ایسے کہ فقط تُو ہی نہیں ہم جسے ڈھونڈنے نکلے وہی اکثر نہ ملا

د کیے پندار اُن آشفتہ سروں کا کہ جنہیں بختِ منصور ملا، تختِ سکندر نه ملا اب جو تجدیدِ رفافت ہے تو پھرٹوٹ کے مل دل ہے آئینہ تو پھر ہاتھ جھجک کر نه ملا لاکھ بے مہرسہی دوست تو رکھتے ہو فراز ان کو دیکھو کہ جنہیں کوئی سٹمگر نه ملا ان کو دیکھو کہ جنہیں کوئی سٹمگر نه ملا

آ ثنا کوئی سرِ شہرِ سنمگر نہ ملا اب کے آئے تو تھی ہاتھ میں پھر نہ ملا سارے وشمن مری گلیوں کی تمیں گاہ میں تنصے کوئی کشکر بھی مجھے شہر کے باہر نہ ملا ہم بھی پھر نھے مگر کیسا مقدّر لائے سب خدا ساز ملے کوئی صنم گر نہ ملا نظم میخانه میچھ ایبا ہی رہا ہے کہ ہمیں بھی ساقی تبھی مینا تبھی ساغر نہ ملا ہم ہی محروم تھے ایسے کہ فقط تُو ہی تہیں ہم جسے ڈھونڈ نے نکلے وہی اکثر نہ ملا

1128

د کیے پندار اُن آشفتہ سروں کا کہ جنہیں بختِ منصور ملا، تختِ سکندر نہ ملا اب جو تجدیدِ رفافت ہے تو پھرٹوٹ کے مل دل ہے آئینہ تو پھر ہاتھ جھجک کر نہ ملا لاکھ بے مہرسہی دوست تو رکھتے ہو فراز ان کو دیکھو کہ جنہیں کوئی سٹمگر نہ ملا ان کو دیکھو کہ جنہیں کوئی سٹمگر نہ ملا

شہر میں اب کوئی دیوانہ رہا ہو کہ نہ ہو مرکب انبوہ تو ہے جشن بیا ہو کہ نہ ہو شورِ متاں تو بہت ہے مگر اس قصل میں بھی ہاتھ اتھیں یا نہ اٹھیں جاک قبا ہو کہ نہ ہو یادِ بارال بہت آئی ہے مگر سوچتے ہیں اب وطن میں کوئی اپنا تھی رہا ہو کہ نہ ہو دل کوسو حجها تو ہے مضموں تری خوش قامتی کا ہم سے کوتاہ بیانوں سے ادا ہو کہ نہ ہو ھكر كر اے دل احسان فراموش كه تُو ورخور رجش بے جاتھی رہا ہو کہ نہ ہو آ خری تیر شکاری کا مری گھات میں ہے پھر مرے بعد کوئی نغمہ سرا ہو کہ نہ ہو

جیران ہوں خود کو دیکھ کر میں ایبا تو نہیں تھا عمر بھر میں وہ زندہ دلی کہاں گئی ہے ہنتا تھا جب اینے حال پر میں آ دابِ جنونِ عاشقی سے ایا بھی نہیں تھا ہے خبر میں واسوخت مجھی نہ میں نے لکھی رویا بھی مجھی جو ٹوٹ کر میں صيّاد پرست جو بھی سمجھيں زنداں کو سمجھ سکا نہ گھر میں تھا میرا گریز بھی تصادم تھا دام عدو سے باخبر میں

یہ میرا چلن نہ تھا کہ رہتا لب دوخته و فناده سر شُعلے کی طرح فصیل شب سے نکلا ہوں حصار توڑ کر میں سقراط نہ تھا ہے کی خاطر ر ہا زہر، بیشتر میں منصور و مسیح کو نہیں تھا ہر عہد میں تھا صلیب پر میں گوتم کی طرح رشی نہیں تھا لیکن نکلا ہوں تج سے گھر میں جب شهر دوکانِ شیشه گر نها سب سنگ بدست تنے، گر میں

اے شام کے آخری پرندے

میں بھی تڑے ساتھ ہوں تھہر میں

تو بھی ہے مری طرح اکیلا

تنہا سفروں کا ہم سفر میں

ٹوٹا ہوا چیر چیرے دل میں

اور اپنے لہو میں تربتر میں

ٹو میری طرح ہے بے نشیمن

اور تیری طرح ہے بے نشیمن

اور تیری طرح ہوں بے شجر میں

بے نیازانہ ہمیشہ کی طرح ملتا ہے اہلِ دل سے بھی وہ دنیا کی طرح ملتا ہے کوچهٔ یار میں جیراں ہوں کہس کو دیکھوں ہر کوئی تقشِ تعنِ پاکی طرح ملتا ہے ہم وہاں ہیں کہ جہاں چیثم کشائی کا صلہ آنکھ کو زخم تماشا کی طرح ملتا ہے ہر سمگر کے محبت بھرے کہتے پہ نہ جا مجھی صحرا بھی تو دریا کی طرح ملتا ہے اب ہمیں خواہشِ در ماں جونہیں ہے تو فراز جو بھی ملتا ہے مسیحا کی طرح ملتا ہے

ناخوش ہیں بھی بُت ، بھی ناراض حرم ہے ہم ول زوگاں کا نہ خدا ہے نہ صنم ہے جو لکھ نہیں سکتا صفِ مڑگاں پہر قم ہے "" کو ہاتھ میں جنبش نہیں آئھوں میں تو دم ہے" انصاف کہاں اب تو فقط فیصلہ ہو گا میں یا بہ سلاسل، کفِ وشمن میں قلم ہے ترکش کا گماں ہوتا ہے بیل کے بدن پر تیر اتنے لگے جسم کماں کی طرح خم ہے یہ کیسی رفافت ہے نہ مکنا نہ بچھڑنا بیر کیسی وفا ہے کہ نہ تربیاق نہ سم ہے

قربت بھی نہیں ول سے اُتر بھی نہیں جاتا وہ تشخص کوئی فیصلہ کر بھی نہیں جاتا آ تکھیں ہیں کہ خالی نہیں رہتی ہیں لہو سے اور زخمِ جدائی ہے کہ بھر بھی نہیں جاتا وہ راحتِ جاں ہے مگر اس در بدری میں ایبا ہے کہ اب وصیان اُوھر بھی نہیں جاتا ہم دوہری اڈیت کے گرفتار مسافر پاؤں بھی ہیںشل،شوقِ سفر بھی نہیں جاتا دل کو تری جاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے اور بچھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا

پاگل ہوئے جاتے ہوفراز اس سے ملے کیا اتنی سی خوشی سے کوئی مربھی نہیں جاتا

جہاں بھی جانا تو آئھوں میں خواب بھر لانا به کیا که دل کو ہمیشه اُداس کر لانا میں برف برف رُنوں میں جلانو اس نے کہا بلیک کے آنا تو تشتی میں وُھوپ بھر لانا بھلی گئی ہمیں خوش قامتی کسی کی، مگر نصیب میں کہاں اس سرو کا شمر لانا پیام کیما، مگر ہو سکے تو اے قاصد مجھی کوئی خبر یار بے خبر لانا فراز اب کے جب آؤ دیار جاناں میں بجائے تخفد ول، ارمغان سر لانا

سپردگی شاخِ گُل کی، وحشت غزال کی ہو جو اس طرح ہو تو دوستی بھر کمال کی ہو

ہجوم اہلِ طلب ستادہ نفا جب وہ گزرا مگر کسی نے جو عرضِ غم کی مجال کی ہو

کوئی تو ایبا ہوجس پر اس کا گمان گزرے کہیں کہیں تو مشابہت خدّ وخال کی ہو

وہ چندسانسوں کے واسطے کیوں اُنا کو بیچے کہ عمر بھر جس نے زندگی پائمال کی ہو

مری زمیں پہتیوں سے مجھ کو پکارتی ہے کوئی بشارت مرے خدا اب زوال کی ہو ہے کون اپنی طرح کہ جس نے عمم جہاں کے ستم بھی جھیلے ہوں عاشقی بھی کمال کی ہو غزل کہی تو لہو بدن سے نچر گیا ہے کہ عیاں کی ہو کہ جیسے صحرائے مرگ، وادی خیال کی ہو فرآز زندہ ہوں اب تلک میں تو شد توں سے کہ مر نہ جاؤں جو زندگی اعتدال کی ہو

اقال اقال کی دوستی ہے ابھی اک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی میں بھی شہرِ وفا میں نو وارد وہ بھی رُک رُک کے چل رہی ہے ابھی میں بھی ایبا کہاں کا زود شناس وہ بھی لگتا ہے سوچتی ہے ابھی ول کی وارفکی ہے اپنی جگہ پھر بھی کچھ احتیاط سی ہے ابھی گرچه پہلا سا اجتناب نہیں پھر بھی کم کم سپردگی ہے ابھی کیما موسم ہے کچھ نہیں تھاتا بوندا باندی بھی دھوپ بھی ہے ابھی

خود کلامی میں کب بیہ نظہ تھا جس طرح زوبرو کوئی ہے ابھی قربتين لاكه خوبصورت مون وُوريوں ميں بھی ولکشی ہے ابھی فصلِ گُل میں بہار پبلا گلاب کس کی ڈلفوں میں ٹائکتی ہے ایمی صبح نارنج کے شکوفوں کی سس کو سوغات تجیجتی ہے ابھی رات کس ماہ وش کی جاہت میں شینمستاں سجا رہی ہے ابھی میں بھی سس وادی خیال میں تھا برف سی ول پر گر رہی ہے ابھی

میں تو سمجھا تھا بھر بچکے سبھی رخم داغ شاید کوئی کوئی ہے ابھی وور دیسوں سے کالے کوسوں سے کوئی آواز آ رہی ہے ابھی زندگی گوئے نامرادی سے كس كو مُرْ مُرْ كے ديكھتی ہے ابھی اس قدر کھیج گئی ہے جاں کی کماں اینا لگتا ہے ٹوٹتی ہے ایمی ایبا لگتا ہے خلوت جاں میں وہ جو اک شخص تھا وہی ہے ابھی مدّ تیں ہو گئیں فراز گر وہ جو دیوائگی کہ تھی ہے ابھی

جب سب کے دلوں میں گھر کرے تُو چھر کیوں ہمیں در بدر کرے تو بہ حال ہے شام سے تو اے ول مشکل ہے کہ اب سحر کرنے تو آ تکھوں میں نشان تک نہ چھوڑ ہے خوابوں کی طرح سفر کریے تو اِتنا مجھی گریز اہلِ ول سے کوئی نہ کرنے گو خوشبو ہو کہ نغمہ ہو کہ تارا ہر آیک کو نامہ بر کرنے تُو جب تو نہیں اس کا آشنا تک کیوں ظلم فراز پر کرے تو

اندهرا ہے تو تہمت شام پر نمیں وہ میرا آتشیں رُخ بام پر نمیں بہت سے ہمنوایانِ چمن نے نظر وانے پہ رکھی وام پر نئیں ہمیشہ سے وفا کارِ زباں ہے گر اپنی نظر انجام پر نمیں تبھی ایی نہ تھی لیلائے فرفت کوئی تارا قبائے شام پر نمیں ہماری تشکی کا حال دیکھو نظر ساقی کیے ہے، لب جام پر نئیں محبت زندگی بھر کا سفر ہے کوئی منزل یہاں دو گام پر نمیں یہ ول ماکل ہے اک ساوہ ادا پر کسی مہوش، کسی گلفام پر نمیں خدا وہ دن نہ دکھلائے کہ دیکھیں یہ نستی اب ہمارے نام پر نمیں دوکانِ ہے فروشاں میں مقدم کشسیت ول، شکستِ جام پر نمیں گستِ جام پر نمیں

### بيادفيض

تخلم بدست ہوں جیران ہوں کہ کیا تکھوں میں تیری بات کہ دنیا کا تذکرہ تکھوں لکھوں کہ تو نے محبت کی روشنی لکھی ترے سخن کو ستاروں کا قافلہ ککھوں جهال بزید بهت بول، حسین اکیلا بو تو کیوں نہ اپنی زمیں کو بھی کر بلا تکھوں ترے بغیر ہے ہر نقش ''نقشِ فریادی'' تو پھول ''دستِ صبا'' پر ہے آبلہ تکھوں مثالِ ''وستِ تهدِ سنَّك'' تنفى وفا ان كى سوتمس طرح انهيس يارانِ باصفا تكھوں حدیث کوچہ قاتل ہے نامہ زنداں سو اس کو قصه تعزیرِ ناروا ککھوں

جگہ جگہ ہیں ''وصلیبیں مرے دریج میں'' سو اسم عيسىٰ و منصور جا بيجا ككھوں گرفته ول ہے بہت ''شام شہر یاراں'' آج کہاں ہے تو کہ مجھے حال دلبرا تکھوں کہاں گیا ہے" مرے دل مرے مسافر" تو کہ میں تخصے رہ و منزل کا ماجرا تکھوں تو مجھ کو حچھوڑ گیا لکھ کے'' نسخہ ہائے وفا'' میں کس طرح سختھے اے دوست بے و فالکھوں "فهيدجسم سلامت الفائے جاتے ہيں" خدا کردہ کہ میں تیرا مرثیہ لکھوں

اب وہ منظر نہ وہ چہرے ہی نظر آتے ہیں مجه كومعلوم نه تفا خواب بهى مرجات بي جانے کس حال میں ہم ہیں کہ میں و کھے کے سب ایک بل کے لیے رکتے ہیں گزرجاتے ہیں ساقیا تُو نے تو میخانے کا بیہ حال کیا رند اب محتسبِ شہر کے گن گاتے ہیں طعنهٔ نشّه نه دو سب کو که پچھ سوخته جال شدّت تشنه لبی سے بھی بہک جاتے ہیں جیسے تجدید تعلق کی بھی رُت ہو کوئی زخم بھرتے ہیں تو عنمخوار بھی آ جاتے ہیں احتیاط اہلِ محبت کہ اسی شہر میں لوگ گل بدست آتے ہیں اور پابدرس جاتے ہیں

سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا جبکہ خود پھرکو بُت ، بُت کو خدا میں نے کیا کیسے نامانوس لفظوں کی کہانی تھا وہ شخص اس کو کتنی مشکلوں سے ترجمہ میں نے کیا وه مری پہلی محبت وہ مری پہلی تکست پھر تو پیانِ وفا سو مرتبہ میں نے کیا ہوں سزا وارسزا کیوں جب مقدّ رمیں مرے جوبھی اس جان جہاں نے لکھ دیا میں نے کیا وہ مظہرتا کیا کہ گزرا تک نہیں جس کے لیے گھر تو گھر ہر راستہ آراستہ میں نے کیا مجھ پہ اپنا جرم ثابت ہو نہ ہو لیکن فراز لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بے وفا میں نے کیا

# يرديس ميں جاتے سال كى آخرى رات

جاتے سال کی آخری شب ہے چہل جراغ کی روشنیوں سے بادهٔ گلگلوں کی رنگت سے جگر کرتے پیانے جیسے جاتے سال کی گھڑیاں یون سے دیب کی آخری گربت جیسے دید کی آخری ساعت بمجھتی سی تھیلجھڑیاں آؤ آخری رات ہے سال کی

دل کہتا ہے شوق وصال کی
سب شعیں ساری خوشبوکیں
تن من میں رس بس جانے وو
دکھو آج کی رات ستارے
گم ضم ہیں آکاش کنارے
جاگ رہے ہیں سوچ رہے ہیں
جاگ رہے ہیں سوچ رہے ہیں
جاتے سال کی آخری شب ہے
کال کا سورج کیا ہو گا

گلِہ فضول تھا عہدِ وفا کے ہوتے ہوئے سو پُپ رہا ستم ناروا کے ہوتے ہوئے بہ قربتوں میں عجب فاصلے پڑے کہ مجھے ہے آشناکی طلب، آشناکے ہوتے ہوئے وہ حیلہ گر ہیں جو مجبوریاں شار کریں جراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے نہ جاہنے پہ بھی جھے کو خدا سے مانگ لیا میرحال ہے دِل ہے مدّ عاکے ہوتے ہوئے نه کر کسی په تھروسا که کشتیاں ڈوبیں خداکے ہوتے ہوئے ناخداکے ہوتے ہوئے گر یہ اہل ریا کس قدر برہنہ ہیں گئیم و دلق و عبا و قبا کے ہوتے ہوئے کہ کاسہ بدست پھرتے ہیں بہت ہے لیک سروں پرہما کے ہوتے ہوئے بیں بہت ہوگ سروں پرہما کے ہوتے ہوئے فرآز ایسے بھی کہے جمعی مجھی مجھی آئے گئی دل گرفتہ رہا دار با کے ہوتے ہوئے سرے دل گرفتہ رہا دار با کے ہوتے ہوئے

شام اور قربیة ملال کی شام تارا تارا ہوئی خیال کی شام پھر وہی دردِ انتظار کی آگ پھر وہی وعدہ وصال کی شام یادِ یارانِ زود رنج کے زخم پُر ششسِ حال و اندمال کی شام تُو نہ دیکھے مرے جنوں کا زوال میں نہ دیکھوں تر ہے جمال کی شام ایک تیمار دار کیا آیا مہک اُٹھی ہے ہیپتال کی شام اے خدا کوئی صبح آسودہ اے خدا کوئی اعتدال کی شام بھولتی ہی نہیں فرآز مجھے اس کے آنے کے اختال کی شام

#### ابوجهاد

ابو جہاد مرا دل لہو لہو ہے گر معاف کر کہ ترے دشمنوں کے ساتھ ہیں ہم ترا جنوں ترا ایثار محترم لیکن جو سچ کہوں تو ترے قاتلوں کے ساتھ ہیں ہم

ہمی تو ہیں وہ سمگر کہ مصلحت جن کی دراز دستی قاتل کا دل بڑھاتی ہے ہم اس قبیلہ عشاق سے نہیں کہ جنہیں ندیم دوست آتی ہے ندیم دوست آتی ہے ندیم دوست آتی ہے

جو تیرے ول میں عیاتا تھا آ بلے کی طرح وہی تو دُکھ ہے جو چھالا مری زبان کا ہے ہم اک سناں کے مدف ایک تیر کے بہل اگر ہے فرق تو بس ہاتھ یا کمان کا ہے اگر سے فرق تو بس ہاتھ یا کمان کا ہے

تُو دشتِ بے وطنی میں لہو لہان ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہم اپنے گھر میں ہی سینہ فگار پھرتے ہیں غلام گردشِ زنداں سے صحنِ مقتل کے ابھی ابھی رسن ہے گلو میرے یار پھرتے ہیں ابھی رسن ہے گلو میرے یار پھرتے ہیں

وہ جس نے خون اچھالا ترے شہیدوں کا اُسی کی تیج ہمارے سروں پہ چپکی ہے وہی تو ایک ہے جلا دجس کے ہاتھوں نے ہراک چراغ سے چہرے کی لوقلم کی ہے ابو جہاد ہمارا جہاد ایک سا ہے وہ سرزمین میری وہ سرزمین تری ہو کہ سرزمین میری رو وہ سرزمین میری رو وہ میرا لہو دو وہ میرا لہو دریدہ ہو ترا دامن کہ آستیں میری

چلیں گےساتھ رفاقت کے پرچوں کے لیے جہاں جہاں سے بھی ساتھی ہمیں پکاریں گے اگر سے دشنہ و خخر زبان قاتل کی تو ہم بھی حرف وفاکی زرہ سنواریں گے

لگی ہے آگ پر کوئی بھی گھر شیں ابھی تک جلنے والوں کو خبر نئیں عجب نقشہ ہے شہرِ بے امال کا کسی کا سر کسی کے دوش پر نئیں یہ بگانہ روی ہے ہمرہوں میں مسافر کو مسافر کی خبر نمیں ہوا کی سلطنت میں کیا بھروسا چراغ جاں اُدھر ہے اور اِدھر نمیں پرندوں کو رہائی مل چکی ہے اگر ہو جرأت پرواز، پر شیں

کوئی احسان چشم یار پر نمیں ہم اس کے ہیں گر اس کو خرنیں عجب نقبہ ہے متنانہ روی میں خيالِ منزل و زادٍ سفر نميں محبت اپنا اپنا تجربہ ہے یهاں فرہاد و مجنوں معتبر نئیں بہت سے خوبصورت لوگ دیکھے مگر ایسا ہے بچھ کو دیکھ کر نئیں فراز اس کی گلی سے پھر نہ آیا وه د بوانه سهی پر در بدر نمیں

نہ سہد سکا جب مسافنوں کے عذاب سارے ۔ تو كر گئے كوچ ميرى آئكھوں سے خواب سارے بیاضِ دل پر غزل کی صورت رقم کیے ہیں ترے کرم بھی، ترے ستم بھی، حساب سارے بہار آئی ہے تم بھی آؤ ادھر سے گزرو کہ دیکھنا جاہتے ہیں تم کو گلاب سارے بیہ سانحہ ہے کہ واعظوں سے اُلجھ پڑے ہم یہ واقعہ ہے کہ پی رہے تھے شراب سارے بھلا ہُوا ہم گناہگاروں نے ضد تہیں کی سمیٹ کر لے گیا ہے ناملے تواب سارے فراز حس نے مرے مقدر میں لکھ ویے ہیں بس ایک دریا کی دوستی میں سراب سارے

امال مانگو نہ ان سے دِلفگاراں ہم نہ کہتے تھے غنیم شهر میں جا بک سواراں ہم نہ کہتے تھے خزال نے تو فقط ملبوس چھینے تھے درختوں سے صلیبیں بھی تراشے گی بہاراں ہم نہ کہتے تھے ترس جائیں گی ہم سے بے نواؤں کو تری گلیاں ہمارے بعد اے شہر نگاراں ہم نہ کہتے تھے جہاں میلہ لگا ہے ناصحوں کا عمکساروں کا وہی ہے کوچہ بے اعتباراں ہم نہ کہتے تھے پسِ زنداں کوئی ہو گا سرِ مقتل کوئی ہو گا بنے کی اس طرح تصویرِ یاراں ہم نہ کہتے تھے فراز اہلِ ہوس نے شہر دشمن ہم کو تھہرایا خطا بیر تھی کہ مدرِح شہر یاراں ہم نہ کہتے تھے

كل رات جم سخن كوئى بُت تفا خداكه ميں میں سوچ ہی رہا تھا کہ دل نے کہا کہ میں تھا کون جو گرہ پہ گرہ ڈالٹا رہا اب بیہ بتا کہ عقدہ کشا تُو ہوا کہ میں جب سارا شہر برف کے پیراہنوں میں تھا ان موسموں میں لوگ تصے شعلہ قبا کہ میں جب دوست اپنے اپنے چراغوں کے مم میں تھے تنب آند حیول کی زد پیرکوئی اور تھا کہ میں جب فصلِ گُل میں فکرِ رفو اہلِ دل کو تھی اس رُت میں بھی در بدہ جگر تُو رہا کہ میں

کل جب رُکے گا بازوئے قاتل تو دیکھنا اے اہلِ شہرتم خصے شہیدِ وفا کہ میں کل جب تھے گی خون کی بارش تو سوچنا تم تھے عدو کی صف میں سرِ کربلا کہ میں

پیشه ور گواهول کی اور بھی مثالیں تھیں مجھ کو قتل کرنے میں منصفوں کی جالیں تھیں آ دھی رات بہتی میں نقب زن جب آئے تھے جهامجهر ين تحين پاؤں ميں ہاتھ ميں كداليں تھيں ساوه دل تماشائی پھر فریب کھا بیٹھے بھیڑیوں کے جسموں پر ہرنیوں کی کھالیں تھیں مرحم ورخت ایسے تھے فصلِ گُل میں بھی جن پر زرد زرد پتے تھے ختک ختک چھالیں تھیں ا پنا دار پر تھنچنا کیوں لگا عجب سب کو مشتكانِ شب كى تو أن كنت مثالين تفين خون ہے گناہاں کو جب بھی ﷺ کر آئے دوستوں کے شانوں پر زرنگار شالیں تھیں

بہت سیر گل اے صبا کر جلے یہاں تک کہ دل کو قبا کر چلے وہ تیری گلی تھی کہ شہرِ عُدو جدھر بھی گئے سر اٹھا کر چلے جو احوال اینا ہُوا سو ہُوا عبث دوستوں کو خفا کر چلے یہ محفل تری، اہلِ محفل تر ہے ہمارا تھا کیا ہم تو آ کر چلے یہ کیا آج جارہ گروں کو ہُوا دوا کی بجائے دُعا کر جلے نوا سنج سارا قفس ہے فراز یہاں تک تو ہم بے نوا کر چلے

جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا بلا سے شہر میں میرا لہو بہا سو بہا ہمی کو اہلِ جہاں سے تھا اختلاف، سو ہے ہمی نے اہلِ جہاں کا ستم سہا سو سہا جے جے نہیں جاہا اُسے اُسے جاہا جہاں جہاں بھی مرا ول نہیں رہا سو رہا نہ دوسروں سے ندامت نہ خود سے شرمندہ كه جو كيا سو كيا اور جو كها سو كها بیہ و مکیے بچھے سے وفا کی کہ بے وفائی کی چلو میں اور کہیں مبتلا رہا سو رہا

ترے نصیب اگر جا گے کنارے سے وگرنہ سیلِ زمانہ میں جو بہا سو بہا کا مسئلہ نہیں ہے فرآز کا مسئلہ نہیں ہے فرآز میں زندگی سے نبرد آزما رہا سو رہا

## ہیج ہائیکر

میں کہ دو روز کا مہمان تربے شہر میں تھا اب چلا ہوں تو کوئی فیصلہ کر بھی نہ سکوں زندگی کی بیہ گھڑی ٹوٹنا بلی ہو جیسے زندگی کی بیہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں کہ تھہر بھی نہ سکوں اور گزر بھی نہ سکوں

مہرباں ہیں تری ہے تھیں گر اے موسِ جاں ان سے ہر زخم حمنًا تو نہیں بھر سکتا ایسی بے نام مسافت ہو تو منزل کیسی کوئی نستی ہو بیبرا ہی نہیں کر سکتا ایک مُدّت ہوئی لیلائے وطن سے بچھڑے
اب بھی رستے ہیں مگر زخم پرانے میرے
جب سے صرصر مرکے گلشن میں چلی ہے تب سے
برگ آوارہ کی مانند طھکانے میرے

آج اس شہر کل اُس شہر کا رستہ لینا
"ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے،
یہ سفر اتنا مسلسل ہے کہ تھک ہار کے بھی
"بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے،

تو بھی ایبا ہی دل آرام شجر ہے جس نے مجھ کو اس دشتِ قیامت سے بچائے رکھا ایک آشفتہ سر و آبلہ پا کی خاطر ایک آبلہ پا کی خاطر مجھی زلفوں مجھی کیکوں کو بچھائے رکھا

دکھ تو ہر وفت تعاقب میں رہا کرتے ہیں یوں پناہوں میں کہاں تک کوئی رہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ سکتا ہے کہ مرا جسم بھی ڈھ سکتا ہے وہ محکن ہے کہ مرا جسم بھی ڈھ سکتا ہے

اجنبی شہر نے لوگ پرائی گلیاں زندگی ایسے قرائن میں کئے گی کیسے تیری چاہت بھی مقدس تری قربت بھی بہشت دیس پردیس کی تفریق گھٹے گی کیسے

ناگزیر آج ہُوا جیسے بچھڑنا اپنا کل کسی روز ملاقات بھی امکان میں ہے میں یہ پیراہنِ جاں کیسے بدل سکتا ہوں کہ ترا ہاتھ مرے دل کے گریبان میں ہے سب آوازی میری پیل



یوسف جمال کے نام

گریزد از صفِ ما، ہرکہ مردِغوغا نیست کسے کہ کشتہ نہ شد، از قبیلۂ ما نیست

#### ترتيب

| حرفب ساده            | احرفراز | 1179 |
|----------------------|---------|------|
| شاعركارچم            | •       | 1181 |
| جارى ماؤل كوفراموش م | ىت كرو  | 1184 |
| جلا وطنى             |         | 1186 |
| آ دازیں              |         | 1188 |
| شاعراورگوريلا        |         | 1190 |
| آج جیل خانے میں      |         | 1196 |
| نوحه                 |         | 1198 |
| آ ونظمیں لکھیں       |         | 1204 |
| كيامين غلط تفا       |         | 1206 |
| غدار                 |         | 1209 |
| پولیس مقابله         |         | 1211 |
| اوروه گارے ہیں       |         | 1213 |
| پا بجولاں            |         | 1214 |
|                      |         |      |

| انتقام                  | 1216 |
|-------------------------|------|
| عروسی                   | 1218 |
| ایک اوردن               | 1220 |
| من ا                    | 1225 |
| پیمالسی                 | 1228 |
| مجحصه بإدكرنا           | 1233 |
| UT                      | 1235 |
| میں انتظار کروں گا      | 1236 |
| كتبيه                   | 1238 |
| ہم کون ہیں؟             | 1242 |
| اپنی زمین کے مستحق بیٹے | 1244 |
| نفرت کے خمو             | 1246 |
| راست.                   | 1250 |
| ا ہے یا دوطن            | 1252 |
| منٹ یلا                 | 1255 |
| میری بزارون آوازین بین  | 1257 |
| پس مرگ                  | 1259 |
| ہم ملیں سے              | 1262 |
| جنگ کے بعد کا پہلا دن   | 1265 |
| لوگ کہتے ہیں            | 1268 |
| آ زادی کے وارث          | 1270 |
| تا تمام سافت            | 1273 |
| تعارف                   | 1276 |
|                         |      |
|                         |      |

## حرفبساده

بیان دنوں کی بات ہے جب فیض صاحب علامہ اقبال کے فاری کلام کامنظوم اردوتر جمہ کر رہے تھے۔ نیض صاحب سے بے پناہ عقیدت کے باوجود کسی حد تک میں بے تکلف بھی تھا ایک روز میں نے ان سے عرض کیا کہ "آپ ان تراجم میں اپناوقت کیوں صرف کررہے ہیں۔ بیکام تو دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں' آپ کے بے شار مداح اور عقیدت مندآپ کی تازہ تخلیقات کے لیے ترہتے ہیں۔عالم بیہ کداگر کوئی کہیں ہے آپ کا نیاشعر یامصرع من کے تو بطور سوغات دوسرے شہرول اور دوستول تک پہنچانے کے لیے بے قرار رہتا ہے' فیض صاحب نے ہمیشہ کی طرح مشفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔" کیاتم پر بھی شعر گوئی میں barren Period نہیں گزرابانچھ بن کاایباوقت جوبعض اوقات مہینوں پر پھیل جاتا ہے۔''میں نے عرض کیا'' کئی مرتبداییا ہوا کہ طویل عرصہ تک مصرع بھی نہیں کہا۔'' تو پھرز مانے میں کچھ نہ کچھ کرتے ر ہنا جاہے جنگ ہونہ ہوسیا ہی کواپنے ہتھیا رقبیقل رکھنے جا ہئیں۔''

''سب آوازی میری ہیں' کے راجم محل تخلیق ہتھیاروں کو میقل رکھنے کی غرض ہے ہی نہیں کئے گئے بلکہ کچھاور محرکات بھی تھا کیہ وجہ تو بیتھی کہ ہیں خودا نہی حالات سے گزرر ہا ہوں جن سے بیشتر افریقی جلا وطن شاعر دو چار ہیں اورا پنی سرز مین سے دورا پنے لوگوں کی انقلا بی جدو جہد میں تقالی حوالے سے شر کیہ ہیں۔ دوسرا سب سے کہ پاکستان اور جنو بی افریقہ کے تاریخی اور سیا ی کواکف مختلف ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں۔ جنو بی افریقہ میں سفید فام اقلیت نے جس ظلم اور ڈھٹائی سے مقای سیاہ فام اکثریت کوانسانی تو قیراور حقوق سے محروم کررکھا جائی طرح پاکستان میں فوجی آمریت نے بھی ظالمانداور ما صبا ندرویہ سے اپنی کوگوں کو تکوم بنارکھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں بندوق کی لیلی پر گوری انگلیوں کی جنبش حریت پرستوں کے خون بنارکھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں بندوق کی لیلی پر گوری انگلیوں کی جنبش حریت پرستوں کے خون سے ہو کی کھیل رہی ہے اور پاکستان میں جمہوریت پسندوانشوروں سیاسی کارکنوں صحافیوں اور طلب کالہوز مین کارزق بن رہا ہے۔ غالبًا بھی بنیادی وجہ ہے کہ افریقی شاعری موضوعات کی حریت انگیز مماثلت کے سب پاکستان کے حالات کی بھی عکاس معلوم ہوتی ہے۔

ایک مقصد یہ بھی پیش نظرتھا کہ جنوبی افریقد کی بڑی اور تجی شاعری کواردوطبقہ ہے بالعوم
اور پاکتان کے اویوں شاعروں ہے بالحضوص روشناس کرایا جائے۔ساتھ بی بیاحساس دلا نابھی
مقصود ہے کہ جب خلق خداظلم اور استحصال کے خلاف نبرد آزما ہواورلوگ اپنے حقوق کی بازیابی
کے لیے جانیں تک قربان کررہے ہوں تو لکھنے والوں پر کیا ذمہ داری عاکد ہوتی ہے اور اس تناظر
میں ان کا کیا کردار ہونا جا ہے۔

میں اپنے مختصر پیش لفظ کو افریقی ادیب کے اس جملہ پرختم کرتا ہوں''صرف قیدی پرندہ ہی جانتا ہے کہوہ کیوں نغمہ سراہے۔''

احمدفراز لندن

# شاعركاپرچم

وه کہتے ہیں باآبروشاعری کرو جن ہےان کی سفا کیاں خوشنمالگیس مکروه منظرتضویر د کھائی دیں غليظ آنتيں روشني کی ککيسریں نظر آئيں خون کی شراب اورموت كونيند يتعبيركرو وہ شاعر سے پھولوں کے ہار ما تکتے ہیں تا کہان کی گولیوں ہے چھلنی ہونے والوں کی قبرين سجائي جاسكيس و ہلفظوں کے معظر گلدستے جا ہتے ہیں تا کہ تعفّن برخوشبو کی جا درڈال دی جائے وه حاہتے ہیں کہلوگوں کےاحتجاج کو

شعر کے منقش گنیدوں میں دفنا دیا جائے ان کی خواہش ہے کهانسانوں کی دردناک چیخوں پر موسیقی کی تا نیں جاوی ہوجا کیں اوینچیشر وں والےساز ہجا ئیں جن میں یے در دی سے قتل ہونے والوں کی کراہیں وب جائيس وه جاہتے ہیں کہ شاعر پنجرے میں بند ہوکرخوش نوائی کر ہے عیادت گاہوں ( کلیساؤں ) میں گانے والوں کے طا كفه كاخواجه سرابن جائے اييخيض وغصے كو جا ندی کی چھنکتی ہوئی زنجیروں سے اسپر کرد ہے ہم پیسب نا قبول کرتے ہیں ہمیں پرصورت ہونا گوارا محر ہم آ زادی ہے قیروں کو کھود کر لاشیں وکھا تیں گے

ہم سڑاندے (خوشبوؤں کے)غلاف نوچ بچینکیں گے ہم اپنے شہیدوں کی انتزویوں کو اپنے پر چموں میں کپیٹیں گے اگر ہم نے پھر رہے ہی اٹھانے ہیں تو پھران کارنگ عنابی ہونا چاہیے

David Evans
If Poets Must Have Flags

# ہماری ماؤں کوفراموش مت کرو

ہماری ما وَ ں کوفراموش مت کرو جوا یک متعتین صبر کے ساتھ هاراا نتظار کررہی ہیں ہمارے آیا کومت بھولو جوجیلوں میں سرر ہے ہیں اور کا نوں میں گھل رہے ہیں ہمار ہے بچوں کوا بنی یا دوں سے ڈورندر کھو جن کے بدن گلیوں میں دم تو ژرہے ہیں اب انتقام کا ہاتھ بلند ہو چکا ہے اوريم مزیدیقین کےساتھ

اعادہ کرتے ہیں کدافریقنہ آزاد ہوگا ہم اسے آزاد کرائیں گے

IIva Mackary Forget Not Our Mother

جلا وطنى

مجصے جلاوطن کہیں خانه بدوش مجھیں ياشور بده سرشاعر مانيس (جوبھی کہیں) میں ایک خاموش طبع اور مرنجاں مرنج انسان ہوں اینی غیرمرئی رفتار سے گامزن ا پیخ منصوبوں میں مگن غلامي کی حد تک خوش خلق لتيكن بجربهمي متبهمي ماتمي نو ھے میرے دل کواپنی گرفت میں لے لیتے ہیں میری خاموش آنکھوں کے پیچھے

میرے سرمیں سائزن اورانسانی چیخوں کی آ وازیں گونجے لگتی ہیں

Dennis Brutus

I Am The Exile

### آ وازيں

پھرآ وازیں آنی شروع ہو تئیں رات گئے سائزن کی گونج درواز وں برمکو ں کی دھک اوررگوں میں در د کی ٹوک پھرآ وازیں آئے لیکیس يالفاظ لامتنابى نوحه (جے کوئی قیدی ہی سمجھ سکتا ہے) مدهم سے پنچم کی سمت وهير ب وهير بي بلند ہوتا جاتا ہے ميريتمزاد ضدی بارش کی طرح ا ہے دکھ آ ہوں کی صورت میں ا گلنے لگتے ہیں سائزن کی گونج

ہڈیوں کےٹوشنے کی چھٹار اورفوجی بوٹوں کی جاپ پھروہی آ وازیں آنے لگیں

Dannis Brutus The Sound Begin Again

# شاعراورگوريلا

ایمسٹرڈیم میں تارک الوطن حریت پہند نہایت مختاط اور خفیہ طور پرا کھے ہوتے ہیں۔ ایک گوریلا ایک شاعر ساتھی کا ہاتھ تپاک سے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے' مفارقت زدہ لوگ جنہیں سیاسی حالات نے ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ ایک اجنبی ملک میں دوبارہ یکجا ہوتے ہیں۔

#### پہلی آواز:

سوال بہ ہے کہ لوگ جواپی سرزمین کی آزادی کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں اور وہ جو پھولوں محبت یا جنگ ہی سے متعلق نظمیں لکھتے ہیں کیا وہ ایک ہی خمیر رکھتے ہیں۔ یاوہ ساخت پرداخت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوسری آواز:

شاعر کا کام خواہ وہ جنگ کی حالت ہی کیوں نہ ہوتلمی کاوشوں تک محدود ہوتا ہے۔ ایسی جنگ جو شاعر کونغمہ سازی پر نہ اکسائے ایک بے مقصد محاذ آ رائی کے مترادف ہے۔ تمام انسان شاعر ہوتے ہیں تمام شاعر انسان ہوتے ہیں

ا يسامع

ادھر دور کہیں خون آلودہ جھاڑی میں دوحریت پرست زخموں سے چورزندگی اورموت کی مشکش ہے دو جار ہیں ان میں ہے ایک جب بمشکل سانس لیتا ہے تو در د کی تپش اس کے وجود کو یول جھلسادی ہے جیسے نیپام اردگر د کے علاقے میں آ گ بھیر ویتا ہے۔ایک الیم آگ جے فناہی بجھا سکتی ہے۔اس لیے وہ مرنا جا ہتا ہے جتنی بھی جلدی ہوسکے لیکن مشکل میہ ہے کہ اسے اس جانکنی کے عذاب سے نہایت ست روی اور بے تو قیری کے ساتھ گزرنا پڑے گا اس کے نوعمر ساتھی کواییے دوست کی جانگنی نہایت ہے بی ہے دیکھنا پڑے گی۔

سنوخون ا گلتے ہوئے مندکی آواز

ساتهى:

مجهضتم كردو\_ مجهفورأختم كردو

(ادھرلندن کے ایک بلند ہام فلیٹ میں ایک شاعر نے آخری الفاظ لکھ کراپنی نظم کو تھیل دے دی)

پہلی آواز:

یہ نہ بھولو کہ ہم جنگ کڑر ہے ہیں

دوسىرى آواز:

مگرہم جنگ کیوں لڑرہے ہیں ریجی نہیں بھولنا جا ہیے۔

تیسری آواز:

اوربيجى ندبھولو

ایک مرتبہ پھر دم توڑتا ہوا حریت پرست اپنے ساتھی سے رحم کی سزا کا نقاضا کرتا ہے۔

مجھے ختم کر دو۔ ساتھی مجھے دشمنوں کے لیے زندہ مت چھوڑ و۔

پہلی آواز:

ہم ایمسٹرڈیم لندن اور نیویارک میں کیا کررہے ہیں۔ہماریے قلم یہاں محض
سیاہی رو ہیں جبکہ دوسروں کے جسم خون اگل رہے ہیں۔ وہ زندگیاں قربان کررہے
ہیں اورہم گفتگوؤں میں مصروف ہیں۔
ہیں اورہم گفتگوؤں میں مصروف ہیں۔
یہاں محض الفاظ کی بوندا باندی
اورو ہاں گولیوں کی مسلسل بارش

دوسىرى آواز:

لفظ کی برکتاں اور شعر کی تہذیب سے محروم جدوجہد سفا کیت کے مترادف ہوتی ہے۔

پہلی آواز:

جدوجہد کی پشت پناہی بغیرلفاظی محض ہوا ہے۔ اپنی مٹی اور اپنے لوگوں کی

طرف ہے جو قرض واجب ہے شاعر کواس کی آگہی ہونی جا ہیں۔ورنداس کا سب شورو غوغا گھو متے ہوئے بچھے کی ہے معنی آ واز کے سوا پچھ بھی نہیں۔

دوسىرى آواز:

شاعرائے فرض سے عافل نہیں وہ رفتہ اور آئندہ سے آگاہ ہے کہ موجود کا مطبع اور ساعتِ گزشتہ کا غلام ہوئے بغیرا پنی نغہ گری جاری رکھتا ہے۔اس گور بلا کے مصداق جوائے دشمن پر بندوق تان تو سکتا ہے لیکن اسے ہلاک نہیں کرسکتا۔اس کی انگی لبلبی پر ہے مگر لبلبی و بانہیں سکتا۔وہ اپنے حریف کو پہچان لیتا ہے جس کی بہن سے اس نے لؤکین میں شدت سے محبت کی تھی ان موسموں میں جب خوبصورت اور لا نبی دُم والے پرندے اپنی چونچوں کو پانیوں میں ڈبوتے ہیں۔

پہلی آواز:

الیی شاعری کا کیافائدہ ایسے رحم کی کیاضرورت مخضر بیر کہ اصلی زبان بندوق اور پیغام فنا ہے

باقی سب بکواس بیل کامُوت

تيسىرى آواز:

شاعراورلفظ

سیابی اور بندوق

جدو جہد میں دونوں کو ہمقدم اور دوش بدوش ہونے کی ضرورت ہے۔

ائركنڈيشنڈ كانفرنس بال سے باہرائيسٹرڈيم افريقدى طرح تپ رہا ہے۔ يہاں لوگ سورج مکھی کے پھولوں کی طرح جھٹس رہے ہیں۔لیڈن جاتے ہوئے دونوں اطراف پرلالے کے منگارنگ پھول قطارا ندر قطارا پنی خوشبوؤں ہے مست و رقصاں وین گاف کے نام پراپنی عقید تنیں نچھاور کررہے ہیں۔

(يهال كسى بندوق چلنے كى آواز فضاميں نہيں تفرتفراتى)

ا دھر دورخون سے لت بت کسی جھاڑی میں ایک زخمی حریت پرست دم توڑ چکا ہے۔اس کی نزع اور فتح دونوں کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن آنے والے برسوں میں اس کے زندہ بھائیوں کے انتظار میں کون ہے؟

پہلی آواز:

جنگ میں شاعر کواینے جیالوں کی جانثاری کے ترانے گانے جیاہئیں۔بس گیت کی یہی مقصدیت ہونی جا ہیے۔

دوسری آواز:

نہیں صرف ایسے گیت جو جنگ کا مقصد اور جواز بتا ئیں اس کا موضوع'' ہے جنگ س کے لیے ہے" ہونا جا ہیے۔

تیسری آواز:

جب ماؤ اور ہے نے بندوق اٹھائی تب شاعراور سیاہی نے لفظ اور گولی کو ہمز بان کردیا۔

ا بمسٹرڈ میم میں سیاسی تارکین وطن جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو

گوریلا'شاعرکاہاتھ تپاک سے تھام لیتا ہے۔ افریقہ انتظار میں ہے گولی اور حرف کے بیجان ہونے کا گولی اور حرف کے بیجان ہونے کا گولی اور حرف کے ہم زبان ہونے کا افریقہ انتظار میں ہے

ھالینڈ کا ایک خوبصورت مقام جوگل لالہ کے افراط کے لیے مشہور ہے

### آج جیل خانے میں

آج جیل خانے میں ایک خاموش عہد کے تحت ہم قیریوں کوایک گیت گانے کی اجازت ہے

افریقہ سلامت رہے
صرف ایک گیت
کم آ جنگی اور متانت کے ساتھ
جذیوں پر ضبط کے بند باندھ لو
جند ہوں پر ضبط کے بند باندھ لو
احساسات کی لوینچر کھے رہو
قیدی تو انا مگر استوار آ وازوں میں گاتے ہیں
افریقہ تیری خیر ہو
آ تھوں کے پیچھے
دل کی گہرائیوں سے اللہ نے کیلئے آ نسو
دل کی گہرائیوں سے اللہ نے کیلئے آ نسو
بے ٹھکانہ پرندے کی وحشت کی طرح

کوئی نام مقام ڈھونڈتے ہیں
جن پر قیام کرسکیں
ان کارناموں کاذکر
جووہ انجام دے چکے
ان مرحلوں کا تذکرہ
جن سے گزررہ ہیں
اُن مُر ادوں کی فہرست
جن کے حصول کے لیے ابھی بہت پچھ کرنا ہے
تی جیل خانے میں
تی جیل خانے میں
ہمیں ایک گیت گانے کی اجازت ہے

Dennis Brutus

Today in Prison

#### نوحه

(ایک افریقی حریت پرست رہنما ڈیو مانو کاوی کی موت پر)

متیت کی رسو مات کے دوران د بوائلی کے عالم میں اگرہم نے میسوں کیا کہ تیری موت نے ہمیں تنہا کردیا ہے تو ہم پیمعمول کا ماتمی گیت "اے حیکتے سورج اے نیلے آسان ہماری نظروں سے اوجھل ہوجا'' ضرورگا ئىي کتیناےڈیوما ہمارےمشکل دنوں کے شہید بیٹے! جس امن اورمساوات کے کیے

ئۇ زندەر با اگروہ جیشگی اورتشلسل کے ساتھ ہمار ہے وجود میں موجود ہے توہم تیری موت پر کیے آنسو بہا سکتے ہیں تیرانام جس کا تغارف ہمارےخون کے چھینٹوں سے ہوچکا ہے وہ تیرے پیکر ہے بہت پہلے ظهورميسآ جكاتها تا کہ میں بتائے كنسل يرست زانيوں اورسونے کے دانتوں والے غاصبوں کی بد بوداراور دھنسی ہوئی قبروں پر قدم رکھتی ہوئی مز دور کی صبح طلوع ہور ہی ہے میری مٹی کے لال! تیراجسم ہمیں چھوڑ گیا ہے اور بہت جلد حچوڑ گیا ہے بےشک

1199

بیا یک سرحدہے مگروئونے توہمیں بتایا تھا كهمرحدين اورسمندر انسانوں کوجسمانی طور جدا کرتے ہیں ورښايي جدائي کسی دکھ کے بغیروجود میں نہیں آتی جی نے کہا كبعض لوگ مركر فناہونے کی بچائے دوسروں میں منتقل ہوکر این زندگی اور فنخ یا لیتے ہیں اور پھروہ سب ناموں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور بیابیا ہے کہزندگی کے لیے جان نجے وینا زیست کوموت ہےزیا دہ یقینی بنادیتا ہے تمهارانام بھی ماؤں کے رحم ہے زبین کی کو کھ تک اور جانبازوں کے بازوؤں ہے

مز دوروں کے ہاتھوں تک زندگی کے دوامی شلسل کی علامت رہے گا اگرمردم آزار کج زوشکاری کتے کہتے ہیں کہوہ ہمیں تڑیا تڑیا کر ماردیں گے انہیں کہنے دو ان کے واہمے خودان کی کھویر ہوں میں شگاف ڈال دیں گے الهبيں ان واہموں ميں رہينے دو وہ ہمارے سروں کے کاسے چور کردیں گے وہ ہماری ہڑیوں کوسرمہ بنادیں گے مکتبوں اورعبادت گاہوں کے ذریعے وه بهار بےنو خیز ذہنوں کو حمراہ بنادیں گے ہمیں یقین ہے كه ہمیشہ کے لیے روتے رہنا

ہما را مقدرتہیں ان ہے لگام درندوں کی سفاکیت ہمیں مطبع نہیں کریائے گی ہم نو دمیدہ شاخیں نہیں پهربهمی تنهاری امن پرستی اورانسان دوستی ہمیں توانا بنائے گی ڈیو ما!میری ماٹی کے سپوت! اس دھرتی پرایسے وجود ہوتے ہیں جواييخ بعدبهي ان گنت لوگوں میں موجو در ہتے ہیں تم ہمیشہ ہم میں زندہ رہو گے سب نام تمہار ہےنام ہیں ہاراایمان ہے کہ زندگی کے لیے مرنا زندگی کوموت سے زیادہ یقینی اورمعتبر بنادیتا ہے اےشاعر! أسے تنہار ہنے دے تم نے اس کی جا ہت کا گیت گالیا ا گرتم پہاڑ وں جیسابو جھ ڈھوتے مز دوروں

کی مدح کرو گے توبيأسي كى تعريف ہوگى اگرتم انسان کی تکریم کی بات کرو گے توبيأس كاقصيده موگا اگرتم آزادی کاترانه گاؤ کے توبيأى كارجز ہوگا أكرتم امن كانغيهسناؤ تؤبيأس كأكيت موكا شاعر تم نے اُس کا نام جانے بغیر اس كاقصيده يزه ها سنومیں شہیں اس کا نام بتاؤں اس کا نام ایک نعرہ ہے ''افريقة واپسآ وُ''

# آ ونظمیں لکھیں

آ ونظمیں تکھیں خون کی ما نندسرخ تروتاز ہ تھنٹیوں کی طرح تھنکتی ہوئی نظميس جولوگوں کو جگائیں جن كاموضوع زندگی ہوموت نہیں اميد ہو مايوسي نہيں صبح ہوشام نہیں تازگی ہویژ مردگی نہیں جدوجهد ہو ہزیمت نہیں شاعر! لوگوں کو یقین ولا وَ كهخواب بهى حقيقت بن كيت بي ۲ زادی کی بات کرو

اور دهنوان کو اس کےمعطرخلوت خانے کی دیواروں پر فن یار ہے سجانے دو آ زادی کی بات *کر*و اورلوگوں کی آئکھوں کوچھوکر انہیں احساس دلاؤ کہان میں بے شار ہونے کی قوت موجود ہے وهقوت جوقيدخانون كى سلاخون كو گھاس کی بالیوں کی طرح مروڑ دیتی ہے جوسنگ خارا کی دیواروں کو کانچ کی طرح ریزه ریزه کردیت ہے ان لوگوں کو ڈھونڈ و جوقفلوں کے دہانے کھول دیتے ہیں اس سے پہلے كهآنے والے دس برسوں كو گزرے ہوئے ڈس برس کھا جا کیں

A.N.C. Kumalo Red Our Colour

# كيامين غلطتها

كيامين غلطتها جب میں نے سوحیاتھا ہم سب کا انتقام لیں گے كيامين غلط تقا جب میں نے سوجاتھا جس نے نوخیز بیلوں کی گر دنوں کو جکڑر کھا تھا انقام لياجائے گا كيامين غلطتها جب میں نے سوحاتھا بارودے ہلاک ہونے والے پنتیم سمندر ہے اٹھیں گے كيامين خطاوارتها جب میں نے سوحیا تھا كهاب محبت كي ضرورت نہيں

کہاب درگز رکرنے کی صورت نہیں اب زمین پر نیکی کی ضرورت نہیں اب قبرستان نماشهروں ہے جا ندى طرف ہاتھیوں کے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں كيامين غلط تفا جب فرط انبساط ہے میں یا گلوں کی سی ہنسی ہنس رہاتھا جب سمندر سے زندہ چونے کی طرح دھواں اٹھ رہا تھا جب ہوارا کھ بررا کھ لا درہی تھی كيامين غلطتها جب میں خون کے مینار بنار ہاتھا كيامين غلط تقا جب میں سیزر کی لوٹ مار کا انتقام لے رہاتھا كياميس غلطتها جب زمین کوتا نے کی طرح تیا کر ستاروں کی بلندیوں پر رقص کرتے ہوئے یورب کواینی تہذیب کے شعلوں سے تجسم ہوتے دیکھر ہاتھا

امریکہ کےخودساختہ فولا دی دیوؤں کے باز وؤں کو

روئی کےگالوں کی طرح اڑتاد کیچر ہاتھا انسانوں کوایذ اپہنچانے والوں کو خاک ہوتے د کیچر ہاتھا کیا میں غلط تھا کیا میں غلط تھا

تم کونو ہمارے مستقبل کا خواب بنتا تھا تاكةتم وهسب يجهفرا بم كرسكو جوہم پرحرام کردیا گیاہے تم کوتو ہمار ہے زخموں برمرہم رکھنا تھا تاكةتم شكستهاستخوانو لكوجوڑ سكو تتين تم نے غد اری کی تم نے ہمارے وشمن کوا پنانیا ہے والامنتخب کیا تم اس کے ہمراہ ہمارےسامنے سے ایک گناہ کی طرح گزرتے رہے تم اینے آبا کے قاتلوں سے بغل گیرہوئے تم اینے قبیلے کے لوگوں کو تختهٔ دارتک لے گئے تم نے اینے باپ داداکی روحوں کا مذاق اڑایا تم نے ہمارے بھید کمینے اجنبیوں پر ظاہر کیے تم نے ہمارے بزرگوں کے سروں کی تفتیک کی اوران کے سفید بالوں کا سودا اُن کے بچوں کے سامنے کیا سامنے کیا وہ ہونٹ جوقد بم صداقتوں کے امین ہے اور ہمریں لگادیں ان پرمہریں لگادیں اور پھران کی دھنسی ہوئی آئھوں نے تہیں بدد عادی دختم سمندر کالقمہ بنؤ،

Mazisi Kunve Nosizv

بولیس مقابله سرکاری مینڈآ ؤٹ

وہنویں منزل سے کود کر مر گیا اس نے گلے میں بھنداڈال کرخودکشی کرلی وہ فرش دھوتے ہوئے صابن کی ٹکیہ ہے پیسل گیا تھا وہ نویں منزل ہے گر گیا تھا اس نے خو د کولٹکا دیا تھا وہ صابن کی ٹکیپردھوتے ہوئے فرش سے پھسل گیا تھا وہنویںمنزل ہےکود گیاتھا فرش دھوتے وفت اس نے خود کو حصت سے لٹکا دیا تھا وہ نویں منزل ہے پھسل گیا تھا اس نے نویں منزل سے خود کولٹکا دیا تھا وہ نویں منزل سے فرش دھوتے ہوئے پھسل گیا تھا وہ پھیلتے ہوئے صابن کی ٹکے ہے گر گیا تھا اس نے نویں منزل سے خود کولٹکا دیا تھا

اس نے نویں منزل سے فرش دھویا جب وہ پھسل رہاتھا وہ نویں منزل پر دھلائی کرتے وفتت صابن کی تکمیہ سے لٹک گیا

Detention

# اوروہ گارہے ہیں

جهال سفيدفام چھٹی کےروز آ سودگی سے قدح خواری کرتے ہیں اور باقی روز سوناسمينتے ہیں و ہاں جرت کی بات ہے كالية دى جا نوروں کی سی كمرتور دين والى مشقت كے باوجود گیت گار ہے ہیں

Surprisingly singing

## يا بجولاك

ریل گاڑی ایک شہر کے شیشن بررکی میں نے کھڑی کے کہرآ لودشیشے سے باہرجھا نکا چھآ دمی مادرزاد <u>ننگے</u> جن ہے انسانیت کی ہرتو قیرنوچ کی گئی تھی تاز ه منڈھی ہوئی بھیٹروں کی ما نند آ کے پیچھے کھڑے تھے بدن کوآبلہ بنادینے والی ہوامیں بوں منمنار ہے تھے جيسے كہدر ہے ہول اے برفانی ہوا'ہم سے دُوررہ كيا تونهيس و تكييمكتي كهمم برجنه بي ننگے یا وُں ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ

تخنوں کے گرد بیڑیوں کے فولا دی کڑ ہے وہ کنگڑاتے ہوئے ریل کے ڈیے میں یوں داخل ہور ہے تھے جيسے جانور ندنج خانے کے خاص دروازے کی دہلیزیر کسی نامعلوم خوف ہے تھے تھک جاتے ہیں ایک آ دی جس كاسرة لوكي طرح منذها مواتفا بنم واچشم خوں بسته کی مصداق دونیم سورج کی طرف دیکھر وهيمي آواز ميس بولا اليجهيسورج کیا تو میرادل امید کی شعاع ہے نہیں گر مائے گا اورریل گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف روانه ہوگئی

Men in Chains

## انتقام

تههيل كيسا لكے گا اگرمیں رات کے اندھیرے میں آؤل اورتمہارے پہلومیں نیزہ اتاروں اینے ان شہیروں کا انتقام لینے کے لیے جن کوتم نہیں جانتے تھے جن کے زخم مخفی ہیں جن کی کوئی یا د گارنہیں وہ جن کوتم صرف جشن کے اوقات میں یاد کرتے ہو ہم ان کوئبیں بھولے ہمارےانقام کی آگ تیز اوراس کے شعلے تمهار بےشپروں

تمہارے بچوں کے گرد اپنا حلقہ ننگ کرتے جاتے ہیں جورا کھ کے مینار بن کر ہمارے انتقام کی گواہی دیں گے

Mazisi Kunive Vengeance

سو لی نا دھی ایک ٹیلے پراکیلا کھڑا اینے گھرکے آگئن پرنظریں جمائے ہے سو بی نا دھی ميلے پراكيلا ڈ حلوان میں واقع اینے گھر کود کیچر ہاہے جہاں آج اس کی بیٹی کی شادی ہے مہمان گھر کے حن میں د ولہااور دلہن کے ساتھ کھانا کھار ہے ہیں سولی نا دھی <u>سے پچھ</u> فا<u>صلے</u> پر خفیہ یولیس کےلوگ سفید کپڑوں میں مگرانی کے لیےموجود ہیں تا كەسولى نادىھى

جس پرساجی اجتماعات میں شرکت پر بھی یا بندی ہے ا بنی اکلوتی بیٹی کی عروسی کے دن كہيں قانون شكنى كامرتكب نەہو ينجية دهلوان سو لی نا دھی کے گھر مهمان دولہا دلہن کے ساتھ کھا نا کھا کر ایک ایک کرکے ملے کی طرف آتے ہیں تا کہ سولی نادھی ہے باتحد ملاكررخصت بهول سولی نادهی اینی اکلوتی بیٹی کی شادی کے روز ملي يركفزا اینے گھر کود مکھ رہاہے اكيلا بهت بى اكيلا

Hugh Lewin
Wedding

#### ایک اوردن

آج کادن بھی بس روز ہی کی طرح کا ایک دن تھا كوتفرى كاقفل كطلتاب وهلائى خاكروبي صفاتى شاخوں کی تراش خراش تالەبندى كوتفرسى حيار بجرات كاكهانا تالەبندى \_كوڭھڙى تنہائى أكلي صبح تنك

چوده گھنٹے مقفل کوٹھڑی میں صبح ہم نے گیارہ جوار کی چھتیوں کاراتب لیا دس اینے لیے ایک اُس کے لیے ا ینے ہاتھوں اگائی ہوئی چھلیوں کے لیے ہم قدرے جذباتی ہورہے تھے آج شام کے راتب میں چھتیاں کھائیں گے سهيبرتك ہم نے اکیس جھاڑیاں تراشیں ہم خوش تھے کہ ہمارے بوئے ہوئے نیج مسطرح بارآ ورہورہے ہیں آج کادن بھی معمول كي طرح كاايك ون تھا شاخ تراشى دوپېر کا کھانا مقفل كوتفرى

وهلائی۔خاکروبی۔صفائی جار بجرات كاكحانا مگرجار بجے سے پہلے اے بلالیا گیا اجائك \_غيرمتوقع كوئى ملاقاتى آياہے میں نے سوجا یہ اچھی ہات بھی ہوسکتی ہے یہ بری بات بھی ہوسکتی ہے وہ ملاقات کے لیے کھانا کھائے بغیرروانہ ہوگیا ہم نے اس کا کھانا اس کی کوتھڑی میں رکھ دیا تا کہ ملاقات کے بعد کھاسکے كوئي خوشخبري باكوئي منحوس اطلاع آج کادن بھی عام دنوں کی طرح ایک دن تھا

رات كا كھانا كوتھڑى ميں تالەلگ گيا أكيلا بين كوتفرى آئندہ چودہ گھنٹوں تک کے لیے جب ہم کھانا کھارے تھے وہ ملاقات کے کمرے میں تھا نکڑی کا ایک صندوق نما کمرہ جس میں صرف حیارانج کا چوکھٹا ملاقاتی کامنه قیدی کا کان ساتھے ہی ایک ساؤنڈ تکس تا كەقىدى اورملا قاتى كى گفتگو صاف طور برریکارڈ کی جاسکے دوپېره دارقېدې کې طرف دوپېره دارملا قاتی کے قریب اسے وہ ملاقات کا کمرہ کہتے ہیں اس کے بھائی نے چو کھٹے میں تھوتھنی ڈال کر اسےبتایا

لمس

جب میں جیل ہے باہر آؤں تو میں کسی ہے کہوں گا 30 Engl بہت آ ہستگی بہت ملائمت سے 300 25. كيونكه ميں ايك بار پھر جاننا جا ہتا ہوں کہ زندگی کیسے محسوس ہوتی ہے مجھے سات برسوں ہے تحسى نے نہیں چھوا میں سات برسوں ہے کمس کے احساس سے محروم ہوں میں زندگی ہے کٹ چکا ہوں ان سات برسوں نے مجھے سکھا دیا ہے نه جھوا جانا کیا ہوتا ہے

حچھوا جانا کیسا ہوتا ہے نہیں ایسا بھی نہیں جن چیز وں نے <u>مجھے ج</u>ھوا مجھے یاد ہیں میں انگلیوں برگن سکتا ہوں وہ میکے جوابتدامیں مجھ پر برے تھے تيز ـ يُند ـ سلسل يٹائی خوب پٹائی آخرمیں چیخ اٹھاتھا نہیں' خدا کے لیے مجھےمت جھوؤ بإتحص <u>پہلے جار برسوں تک</u> ہرروز تلاشی لینے والے پہرہ داروں کے ساتھ متجسس يتقبيتهاتے ہوئے ہاتھ بإزواڅفاؤ بوٹا تارو د ونو س ٹانگیس کھول د و بہت مہارت سے

ہوجھل۔ ہے جس۔ لاتعلق
جسم کے تمام پوشیدہ حصے ٹولتے ہوئے ہاتھ
میں شکے اور جاسوں ہاتھ نہیں چاہتا
میں دوبارہ چھوا جانا چاہتا ہوں
گردوبارہ چھوا جانا چاہتا ہوں
کہ جھے محسوں ہو
میں زندہ ہوں
میرامطلب ہے جب میں یہاں سے نکلوں
تو کہوں۔ یہ میں ہوں
جھے چھوکرد کھو

Hugh Lewin Touch

پھانسی

(جنوبی افریقہ کے ایک جیلرنے کہا ہمارے ہاں مجرموں کوموت کی سزادینے کے لیے نہایت مہذب اورانسانی طریقہ ہے)

میں ایک مرتبہ

ایک شخص سے ملا

جس کی موت

نہایت''مہذب طریقے''سے واقع ہونے والی تھی

اے آخری ملاقات کے لیے

ملاقات کے کمرے میں لے جایا جارہاتھا

وهسرا تھائے اوپر کی طرف دیکھر ہاتھا

جہاں ایک دھوپ کا ٹکڑا مچل رہاتھا

جب ہم ایک دوسرے سے مکرائے

تواس نے سرنیچا کرکے

میری طرف دیکھا

مسكرات ہوئے اس نے نہایت ملائمت سے کہا

''معاف بیجے'' اور مجھے بجیب نا آسودگی میں چھوڑ گیا وہ موت کی سزا پانے والے کے خاکی رنگ کے مخصوص کپڑوں میں تھا بغیر بٹنوں بغیر شموں

بغیر پیٹی کے

فقط حفظِ ما تقدم کے طور پر تاکہوہ''مہذب طریقے''سے مرنے کی بجائے

خودکولٹکا نہ دے

تمام ممکنہ احتیاطیں تا کہ وہ خودکشی نہ کرے مدیری صبح دیا ہے۔ لیڈ ہے

دوسری صبح وہ اسے لینے آئے بیدا بیک ہلکی گرمی کا دن تھا سورج نکل چکا تھا

اورتمازت بره رهر بی تقی

وه پانچ بج من پنچ

ایک منصف

دوفوجي ليفشيننك

تنين محافظ

اور پانچ علا قائی نائب محافظ

(جن کے پاس جابیوں کے سکھے تھے)

تمام پرسکون اور چو کتے

ان کےساتھ ہی

ایک کمانڈر

ايك ۋاكثر

اورایک یا دری بھی تھا

(پادری کوصرف دہرے دروازے تک آنے کی اجازت تھی جہاں وہ ہے ہی ۔ صرف دعا نمیں پڑھر ہاتھا جب کہ باقی کے سب مجرم کی رہنمائی کرتے ہوئے دہر دروازے سے آگے بڑھ گئے )

وهوب كالمكر ابلند كھركيوں كے رائے سے كمرے

بين اتر رباتها

وہ سب کے سب خوش خلق تھے

سب كےسب كھ برد بردار ہے تھ

اس نے اپناسر پیچھے کی طرف جھکایا

اس کے ہونٹ خشک تھے

جس وفت اس کےسراور چہرے پر نقاب

ووالاجار بإتفا

اس نے سیکشن وارڈ رکا ہاتھ سہلا یا ہرکوئی جیپ جاپ بت بناد مکچەر باتھا بالكل اس طرح جيسے اس ساری کارروائی میس ان کا کوئی حصہ نہ ہو سبباس طرح يرسكون يتض جيسے کوئی عام جگہھی سب جانے پیچانے چہرے اور ور دیاں تھیں جیسے (مسی عبادت گاہ میں ) بلند آواز میں بولنے کے خواہشمند ہوں اس کے دونوں یا وُں کو شختے کی ککیروں کے مخصوص مکڑ ہے برجوڑ دیا گیا اس نے اپنے نقاب پوش سرکو سسی متوقع آ واز کو سننے کے لیے ایک طرف کوجنبش دی جب اجا نك تخته كهسكا 6203 گلے میں بھندے کی گرفت سخت ہوگئی اور سخت ہوگئی اوروه لتک گها

ہیں منٹ تک اس کے جسم کو لٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ٹاآ نکہ ڈاکٹر نے آخری قطعی اور سرکاری اعلان کیا ختم اب لاش کو اتاردو

مجصے بیا د کرنا

مجصے بیاد کرنا جب لا جوردي آسان د کھے آئیں بھرے اور مٹیا لے پہلے ہونٹوں کی جنبش میری موجودگی کااحساس دلائے مجصے بیاد کرنا جب میرے وطن کے میدانوں کا سبز ہ میرے گہرے زخموں پر این حیا در ڈال کر ميرےاندر جی اٹھنے کی خواہش کا شعلہ بیدارکرے

جہاں سنسناتی ہوئی

ححوليان

ہمیں آزادی کی صبح ہے قریب تزکر دیں مجھے یا دکرنا

Remember me

آس

رات کے سرخ انگارے غلامی کی مارکھائے ہوئے ہمارے یخ بستہ دلوں کو خطرے کا اشارہ دے رہے ہیں رات کی سیاہی میں ا نگارآ تکھیں جبک رہی ہیں ہاری زندگیاں کتنی ہی اذیتوں کے سابوں میں لیٹی ہو کی ہیں مگر بهاری فطری انسانی امید مزاحمت اورنبردآ زمائی کے لیے ہمیں آ گے اور آ گے ہنکائے لیے جارہی ہے

Victor Motapanyane Hope

## میں انتظار کروں گا

میں نے بار ہا بھوک کا ذا کقہ چکھاہے بالكل اسى طرح جیسے منہ میں ریت بھرجائے ميں شعلوں جيسے آنسورويا ہوں جنہوں نے میری پلکوں کو جا ٹ لیا ہے اوروه سب پچھ دھندلا دیا ہے جسے میں ویکھنا جا ہتا ہوں کیکن وه همیشه آج اورکل برلمحه برجكه جہاں بھی میں ریاہوں بالكل ايك خوشگوار منظر كي طرح میرے وجود کے سامنے کے راستوں میں
پیمیلی ہوئی ہے
میرے رگ و پے میں
میرے رگ و پے میں
چاندی جیسے چیکیلے دریاؤں کی طرح رواں دواں ہے
اوراب مجھ پر کھلا
کہ میں اتنالبریز ہو کر بھی
کتنا پیاسا ہوں
میں انتظار کروں گا
میں انتظار کروں گا

كتبيه

(احدنامول اوردوسرے شہیدساتھیوں کے لیے)

ان کی فتح یمی تھی

جب اس کا گرنا

كانتے میں لفکی ہوئی مجھلی کی طرح تھا

حيارر وزبعيد

اس کے باپ سے کہا گیا

جاؤم مجدميں دعا كرو

تمہارے بیٹے نے جان دے دی ہے

وہ کھڑی ہےکود گیا تھا

ہم نے اسے ایک سل پرلٹا دیا ہے

١٩٦٣ء ميں سلوجی بھی اسی جگہ ہے کو دا تھا

احد کوانہوں نے بتایا

۱۹۶۳ء میں سلوجی بھی تنہاری طرح کیجھ بتانے سے انکاری تھااور پھر کے سے انکاری تھااور پھر کا سات منزلہ عمارت کی کھڑکی ہے کود کرمر گیا تھا مصنوعی ہنسی ہینتے

اورا یک دوسرے کوم کارانہ شرارت سے آسکھیں مارتے ہوئے وہ اسے تین منزلیں اوراو پر لے گئے

> کیاتمہیں یہاں ہے شہر کا نظار ااحچھا لگتا ہے تم گفتگو کرنا پہند کروگے

پھرتم تو ہمارے لیے بہت فیمتی ہو ٔانعامی شکار تم گفتگو کرو گے

یااس بلندی ہے کو د جانے کوفو قیت دو گے ۔

آئکس سے اس کے سرکو چھیدنے کے باوجود بھی

جب اس کی مزاحمتی خاموثی برقر ارر ہی

توان کے صبر کا پیانہ لبریز ہو گیا

اور گینڈے کے سے طیش میں آ کر

انہوں نے اسے

سرکے بل.....وسویں منزل سے ینچے پھینک دیا

تا کہاس کے سر کے زخموں پریردہ ڈالا جاسکے جوآ مکڑے دارسلاخ ہے آئے تھے وه ال" حصلاتك" كا تذكره اولمیک کے کسی کھیل کی طرح خوش مزاجی ہے

كرر ب تق

ہم بھی بھی طافت کااستعال نہیں کرتے

کچھلوگ خودکولئکا دیتے ہیں

کچھصابن پر ہے پھسل جاتے ہیں

کیکن اس نے کو د کر مرنا پسند کیا

( یولیس کے نمائندے نے پریس کے سامنے جیل میں سترویں موت کی وضاحت

كرتي ہوئے كہا)

ہم کسی کودھمکاتے نہیں

ہم کسی پرتشد دنہیں کرتے

ہم فرض کر لیتے ہیں

کہ کوئی بھی ملزم تفتیش کے دوران

فرارہونے کی کوشش نہیں کرے گا

کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں

اپنے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے اس نے
سب مرنے والوں کے لیے ایک ہی کتبہ کی تحریر کھی
ہم جانتے ہیں
حریت پندوں کوتشد د کی دھمکی دی جاتی
تو وہ اپنے ساتھیوں کا نام بتانے کی بجائے
خورکشی کر لیتے ہیں
انہیں سکھا یا جاتا ہے
کرتفتیش کے آغاز ہی میں
گھڑکی ہے کو د جایا کرو

A.N.C. Kumalo

Before Interugation

ہم کون ہیں؟ (ایک افریقی کی موت پرجو پولیس کی بلاجواز فائز نگ سے ہلاک ہواتھا)

> ہم کون ہیں شهيدياغازي جب ہم نے کوئی جنگ ہی نہیں اڑی صرف ایک بیارر پاست کی کشته مخلوق گوناگوں ناسوروں کےانبار جونفرت کی بارشوں میں نمویاتے ہیں ہم رزمگاہ میں نہیں اتر ہے نہ ہی کسی میدان میں نبرد آ زما ہوئے تا کہ تاریخ کی فرسودہ دستاویز سے خودكومنسوب كرسكيس ہم وہ قیدی تھے جوا ندھی را توں میں مارے گئے

ہماری موتیں
''اتفاقیہ یا حادثاتا'' واقع ہوئیں' اس کے باوجود
جب کل شہیدوں کے نام پکارے جائیں گے
جنہوں نے ہماری سرز مین کوآ زاد کرانے میں
اپنی جانیں قربان کیں
تو بغیر کسی جیرت اور تامل کے
وہ گمنام اور نہتے ساتھی بھی
ان جانثار بلوانوں کی فہرست میں ہوں گے

جنہیں لوگ عقید توں کے خراج پیش کریں گے

# اینی زمین کے ستحق بیٹے

ہمارے بچوں کے پھولے ہوئے پیٹ جن كانماياں أبھار نظرا ندازنہیں کیا جاسکتا نہایت بیجارگی ہے توجه کی بھیک ما تکتے ہیں تابوت ساز اورقبرفروش انهيس و مکھ کر منافقانهنسي بينيتة ہيں ہردن بمارامرنا بماراماتم كرنا ہماری زندگی بن چکاہے جب بھی منافع کے پھیلاؤ میں ذ راسی سکڑ ن کا

انديشه فصل اٹھانے والے اجنبی وحشيون كي طرح ہم پر کوڑے برساتے ہیں ہمارے سمندروں کی ہوائیں ہمیں اینے غیر فطری ماحول کا احماس دلانے کے لیے ہمارے کا نوں میں شدت ہے شوکتی ہیں ہمارےسا حلوں کی ریت ہاری خودکوری کو ستانے کے لیے ہماری آنکھوں میں طنز بدرقص کرتی ہے مگرا بنی زمین کے مستحق میٹے مکٹر ہے تکٹر ہے ہوتے ہوئے اينے وجو د کو نہیں دیکھ سکتے

Duncan Mattho

And worthy sons of the land

نفرت كي نمو ميرى طرف ديجھو میری آنگھوں میں میرے تیوروں کی گہرائیوں میں کوئی نے یقینی کوئی خوف نہیں بلكه وہ کالی خوبصورتی ہے جوطوفان سے پہلے گھٹاؤں ہے بوجھل آ سانوں میں نظرآتی ہے ان میں تهدبرتهد نفرت كى سرخ تمتما ہث

وکھائی و ہے گی

ميرے كالے اورمضبوط ہاتھوں كوديكھو جن میں تنهار بزخر بے کو بھاڑ کر تمہاری آنتی تمہارے اندر کا سب کچھ گندگی کے ڈھیر پر پھینکنے کے اراد ہے ہے سکیکیا ہٹ اور رعشہ آ سمیا ہے اس کے لیے مجھے بڑے بڑے ناخون یا لنے کی ضرورت نہیں کہتم نےخودہی ميرےاندر لاز وال نفرت كو یروان چڑھایاہے ميرے منہ کوديکھو اس کی ککیسریں میرے دل پریژی ہوئی خراشوں کا عکس ہیں پیمیری جاوداں مزاحمت اور تمهمیں شکست دینے کا عہدنامہ ہیں

میرے مانتھے کی نالیوں جیسی گہری کیسروں سے بل کھا تا ہوایسینہ ز مین کواس طرح داغ داغ کرد ہے گا جیسے ہے ہی میں غصے کے کڑو ہے آنسوؤں سے ہمارے دل زخم زخم ہیں مجھے اجھی تک سکول جاتے ہوئے نوعمرسیہ فام بچوں کےخون کےفوارے یاد ہیں جن کے قدموں کی آ واز وں کو تحرد ہےاتی ہوئی گلیاں اب بھی نەشن یا ئىیں گی میری آنکھوں کے گوشوں کی سلوٹیس اینی موجوده حالت پرتشهری ریس گی اس شرمناک منظر کواو حجل ہونے سے بیجانے کے لیے جب تمہاری گولیوں کی بوجھاڑ ہے خوفز ده بوكر دس اور بارہ برس کے نوعمر جے کوڑے کے ڈیوں کے ڈھکنوں کے پیچھے

1248

يناه ليتے وفت حچھلنی ہوہوکر گرر ہے تھے اس روز میں پھوٹ پھوٹ کررویا تھا اورميري آئلهي جب ہے کھلی ہیں اوران کی سلوٹیس جب ہے اسی زاویئے پرکھہرگٹی ہیں تاكيتم انهيس اس وفتت تك نه به يمطيكاسكو جبتك میں ان شہید بچوں کا انقام ندلے لوں

اے مائی کے لال اینی منزل کاتعین خو د کر اس رائے ہے گزرحا مانا كەتلواركى دھار شيرول يرسوارهو اوران کے ایالوں پر اینی گرفت مضبوط رکھ اييخ كندهول كواتھا كرچل آ سان تمہاری راہیں روش رکھیں گے اورخار دارجھاڑیوں ہے آھتی ہوئی آ وازوں کی گونج تیری رہنمائی کرے گی

لؤهی کولٹین منڈ یلا اورسیومل اسی راستے پر چلے ہے ۔
سرگنڈوں کو پیچھے دھکیاتا کا نٹوں کو روند تا چلا چل تنہار سے ابروؤں پر فرض کا بوجھ فرض کا بوجھ امریکیٹے پر مقدس کو اور پیٹھ پر مقدس کو ا

اورآ زادی کا نیج ہے گا

افريقن نيشنل كأتكرس كي شهيدا ورمقيدر بنما

Rebecca Mathlou The Path

### ا ہے یا دِ وطن

اے باد وطن میں تجھے اگر تکلیف دہ سمجھتا ہوں تواس ليخبيں کہ تُو میرے دل کو چرکر خواہشوں کے نکڑوں میں تبدیل کردیتی ہے بلكهاس خواهش كيسبب كهميں اينے ہموطنوں كانجات د ہندہ بنول انسانوں کو کیلا جار ہاہے بھول ہے بچوں کومسلا جارہا ہے بری بوڑھیوں کو پیسا جار ہاہے تا كەوە كھادىن تىيى گلیاں خون کے تالاب ہیں جهال لوگول کو چیر کر

دونیم کردیا جا تاہے وبإل روحیں زنجیروں میں جکڑی اورجسم پنجروں میں بندیہیں صرف چیزی اور بڈی والی کلائیوں پر جتفکر یوں کے زخم ہیں ان کے بدن کل برزوں میں کس دیئے جاتے ہیں تاكيه ان کے وجود سے بھوک کی اذبیت سوچ کاکرپ یے حجیت کے گھروں پر طوفان کی پورش کااندیشہ اور مارے جانے والے عزيزون كاماتم خون کے ساتھ نچوڑ دیا جائے ، بەنقىتە بىي جومیر ہے د کھ کوافز وں کرتے ہیں

ہے منظر ہیں جومیر ہے جسم میں شگاف ڈالتے ہیں میں شگاف ڈالتے ہیں میر سے وجو کے گر جو کیٹر وں کی طرح میر سے وجود کوئڑ خاکر میر سے وجود کوئڑ خاکر ایڈ الپیندی کے بیجے کو خوراک مہیا کرتے ہیں اے یادوطن اے ماضی کے خیال اے ماضی کے خیال بس اسی لیے تو تکایف دہ ہے ثو تکایف دہ ہے ثو تکایف دہ ہے ثو تکایف دہ ہے

Rebecca Mathlou Nostalgia

. .

#### منڈیلا

جنوبی افریقنہ کا سیاہ فام رہنما جے سفید فام حکومت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے وہ ۲۸ برس جیل میں گزار چکا ہے مگرمشر وط آزاد کی ہے انکار ک ہے

> منڈیلا صرف ۲۹۲/۲۳ تبرے جواس جزیرے کی زمین پر قلبہ رانی اور روشیں صاف کرتا ہے مگرتم ایک قوت ہو ایک استقامت ہو اورا ہے بیٹوں کی شریانوں میں جاری وساری ہو جوتمہاری زمین کے لیے جوتمہاری زمین کے لیے جنگ لڑر ہے ہیں

> > ہاں

ا ہے ہاتھوں میں بیلچے کومضبوطی سے تھا ہے

اپنی مٹی کے لیے

کھیتوں میں مشقت کرتے رہو

اپنے دوسرے کئی بھائی بہنوں

بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح

جوافریقہ کی زمین کو

اپنی سخت کوشی کے پسینے سے سینچتے ہیں

بیز مین ہماری ہے

ہمیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا

جب تک افریقہ ہمارے پاس واپس نہیں آتا

/landela

#### میری ہزاروں آوازیں ہیں

میری ہزاروں آوازیں ہیں میں شہیں وہاں ہے پکاروں گا جہاں سورج ڈوبتا ہے میں مہیں ان شاخوں ہے آ واز دول گا جوہوا کا آنچل تھام کرنا چتی ہیں تم نختم ہونے والی متاع ہو جونسلوں کے ہونٹوں سے گاتی ہے تم ایک سرسبز تناہو جس کی ہری بھری شاخیس حجیل میں اتری ہوئی ہیں جنهين درخت كالشخ والا یے سود ذریح کرجا تاہے کہ بہار کےساتھ ہی ان میں زندگی کا تاز ہخون

موج مارنے لگتا ہے

نگ کونیلیں پھر پھوٹ نکلتی ہیں
اور شاخیس جب بچلوں سے لد جاتی ہیں
تو قاتل
اپنے کلہاڑے اور تئر لے کر پھر آتا ہے
سیسوچ کر
کہ سیے ہمیشہ کے لیے با نجھ ہو جا ئیں
وہ تمام بچلوں کو ہڑپ کر جاتا ہے
اس خوش فنہی میں
کہا بان پر کو رنہیں آ ہے گا
لیکن نے موسموں میں
نئی کونیلیں پھر پچوٹ فلتی ہیں
نئی کونیلیں پھر پچوٹ فلتی ہیں

Mazisi Kuvene Abandance

پسِ مرگ

وه لاشول برنمبرلکھ دیتے ہیں لغش خانے <u>کے</u>نمبر ماتھوں کی قطاریں چېروں کا جنگل خار دارآ تکھوں کے پنچے مجھی ان کے ماتھوں کے پیچھے وماغ دھڑ کا کرتے تھے جن کی وھڑ کن ايك للكارتقي طافت عوام کی ہے مبازرت كانعره ابھی بھی گونج رہاہے بچوں کے جلے ہوئے سکول کے خانستر ہے الخفتا هوانعره

معصوم ہونٹوں سے پھوٹ کر بزرگوں کے دہنوں سے المحتا ہوانعرہ كانوب كارخانول اور کھیتوں کے حلقوم سے اٹھتا ہوانعرہ خوشنمایرندے کے گلے سےاٹھتا ہوانعرہ اس کھالی سے أس بھٹی ہے چنگاری کی طرح ا ڑتا نا چتا چکرا تا ہوا عندی ہے لوہے کی سلاخ کی ما <sup>نند</sup> سرخ گرم ہوا میں جذب ہوجا تا ہے بیسویٹو کے اٹگار ہیں جو گو گولیٹو کے دل کوآتش فشاں کررہے ہیں جو بوں ٹیوہول کے پھولوں کی طرح آتشیں ہیں د کیتے ہوئے انگاروں کو چھوتی ہوئی

مجاہد بیچے کی آ واز گرتے ہوئے بیچے کی آ واز اے ماں اے بابا اے لوگو آ زادی کی توپ داغی جارہی ہے ''مرتے ہوئے بیچے کے ہونٹوں پر نعرہ سو کھ جا تا ہے''

A.N.C. Kummalo Embers of Sweto ہم ملیں گے (ڈیوب۔ٹیرواور ہرشہیدسائقی کے نام)

ہم ملیں گے ڈ بوب اور ٹیرو اورا ہے ہرشہیدساتھی! یہاڑی کی چوٹی پر ہم ملیں گے ځ بوپ اور ثيرو لڑنے وا <u>لے سپوتوں کے سینوں میں</u> بم بانتفا كاول وهر كرباہے ژ بوپ اور ٹیرو

لتھو لی کے سیچے ہیٹوں کے سینوں میں بم ہاتھا کا دل دھڑک رہاہے کوئی کوڑا

کوئی بیژی مسى بم كى دہشت کوئی گولی كوئى خون آلود صليب كوئي گرجتي ہوئي تؤپ بم باتھا کے دل کو جوڈ یوب اور ٹیرو اور ہرکا لے بیچے کے سینے میں دھڑک رہا ہے مطيع نهيس كرعكتي ہم بھی نہیں جھکیں گے ہم بھی تذبذب کا شکارنہیں ہو تکے ہم بھی چین ہے ہیں بیٹھیں گے مكافات سے يہلے انتقام ہے پہلے مردو ..... برطو ايينے ان ساتھيوں کی لاڻھياں مضبوطي سيقام لو جورز مگاہ میں مارے گئے

ہم ڈیوب اور ٹیرو اور ہرشہید ساتھی سے پہاڑی چوٹی پرملیں گے پہاڑی چوٹی پرملیں گے بہاڑی چوٹی پرملیں گے جب قوم آزاد ہوگی

ا۔ ہم باتھا۔جنوبی افریقہ کا سیاہ فام رہنما جسے بغاوت کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا۔

٣\_ جان ڈیوب نیشنل کانگرایس آف افریقه کاشهیدر منما

س\_ ابراہیم میرو۔نوجوان طالب علم رہنماجو مارچ سم ۱۹۷ء کوفرار ہو گیالیکن سفید فام پولیس نے اے ایک پارسل بم کے ذریعے ہلاک کردیا تھا۔

he spirit of Bambatha

# جنگ کے بعد کا پہلاون

ہم نے ایک نغمہ سنا جیسے کہیں ہے شادی کا جلوس آر ہا ہو شهنائياں بحاتا ہوا ہم نے ایک ملائم روشنی دیکھی جوشبنمی گھاس کی روشوں سے لیٹ رہی تھی شروع میں پچھتامل تھا پھرہم نے دوشیزہ کے قدموں کے نشان دیکھیے بجرآ بستدآ بستد دھندلکوں ہے ابھرتا ہوا اس كاخوبصورت چېره اور پھرآ زادی کی جبک لیے ہوئے اس کی تابنده آئکھیں وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ جاگی

اوريولي آج کونسادن ہے جوا جا تک آ گیاہے ہم نے اسے بتایا کہ آج جنگ کے بعد کا پہلا دن ہے پھرکسی ہات کا انتظار کے بغیر ہم کھلے میدانوں کی طرف بھا گے نع ب لگاتے ہوئے أجوم در بجوم یہاڑ وں اور یگڈنڈ یوں پر پھیل گئے اورد نیا بھر کے لوگوں کو بکارنے لگے ہم نے ایک بوڑھے یا یا کوجھنجھوڑ کر جشن منانے کا مطالبہ کیا ہم نے نے موسم کے تمام پھل ما کگے ہم نے آبشاروں کے بار آ وازیں ویں اور پھرد نیا کے ہرٹکڑ ہے ہے لوگ آ گئتے

بیامن اور محبت کا پہلا دن تھا ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا کے سائے اپنے سروں کواوراو نچا کیے چل رہے ہیں

# لوگ کہتے ہیں

لوگ کہتے ہیں ابھی ابھی سب نے دیکھا یہاں آٹھ برس کی ایک گڑیاجیسی بچی تھی اس کے بال نو كدار چو ثيوں ميں گند ھے تھے اس نے معصومیت سے (يوليس كو) احتجاجأ مكدوكهايا اس کے بعد و کیھنے والوں نے ویکھا سرخی ہی سرخی پھیل گئی مجھ گوشت کے لوٹھڑ ہے چھ چھڑ چھڑاتے ہونے -

رنگدارچیتھڑے ز مین پر بھرے پڑے تھے ابھی ابھی یہاں پھولدارسرخ کپڑوں میں ایک گڑیا جیسی بچی تھی ایک گڑیا جیسی بچی تھی ابھی ابھی .....

Dennis Brutus
There was a girl

#### آزادی کے وارث

شہی نے تو کڑ ہےموسموں میں ہمارے دلوں کو زندگی کا ذا نقنه دیا تھا سوشهى بہتھیارہارے بچوں کے بچوں کے لیے لے جاؤ بہمارے ہیں ان ہتھیاروں نے سنخي مرتنيه دثمن كأكهيرا تو ژانها چرکیوں نہ ہمارے نیجے ہماری آ وازوں کے ساتھ حیثیں ہمارے ڈراؤنے خوابوں کے بھریورین کے ساتھ جیئیں

اتہیں جا ہے که وه جمیس بہاڑ وں بردفن کریں تاكه ہمارامارے مارے بھرنا ان کی یاد سے ندانز ہے غروبية فناب ہماری جوانی چرائے لیے جار ہاہے ابہمیں رخصت ہوجانا جا ہیے ہمیں قاتل پرندے کے پیچھے پیچھے جانا جا ہے دہشت ناک نیندسوجا کیں اورہمارے بچوں کے بیج ہم ہے آئے والے جشن کا خواب تر کے میں لیں ہم جواسیے سروں پر باز کومنڈ لاتے ہوئے ویکے رہے ہیں ہم جوموت کی تیز بساند سونگھ چکے ہیں ہم جنہوں نے ا پینے ساتھیوں کےجسموں سے

سردھوں کو گوشت نوچتے دیکھا ہے ہم تمہارے لیے صبح کی شعاعیں ورثے میں جھوڑتے ہیں ورثے میں جھوڑتے ہیں

Mazisi Kuvene Heritage of Liberation

### نانتمام مسافنت

نہیں

ہمیں اس راستے سے ہیں لوٹنا مہیں ایسانہ ہو

25

ہم اینے ہی سابوں کے روبروہوجا ئیں کہیں ایبانہ ہو

کہ ہمارے کا نوں کے پردے اپنی ہی اداسی کی گونج سے بھٹ جائیں نہیں نہیں

ہمیں ہتھیا رنہیں ڈالنے حیا ہے بیسلسلہ کیباہی لامتناہی کیوں نہ ہو اور ہمار ہے پاؤں کو

شام كاراسته

بحشکی ہے چور کر د ہے ہمیں رات سے برو بےخوابوں کی تخلیق كاكام ليناموگا تا كهآنے والے دن كو ہم نشان راہ بنا تھیں ہمار ہےاطراف میں مہکتے ہوئے پھولوں کی مزیدافزائش ہونی جا ہے درختوں میں لگے پھل تازه پټوں میں جذب ہوجا ئیں وكرينه بعدميس سرم ہے ہوئے رگ وریشے کے سوا كياره جائے گا ہمار ہے۔ سفر کی ابتدا یہاں ہے ہو جوآ فاق کی صد تک پھیل جائے جهال جماراملاب ا ہے بچھڑ ہے ہوئے ہمزادوں سے ہوگا تا كههم الهيس

ایفائے عہدی نویدد ہے سیس تاکہ وہ سورج کی آخری پہاڑی کوسر کرسیس لاریب ایسے معجز وں سے ہماری فنج بیقنی ہے

Mazisi Kuvene Unfinished Adventure 19۳۸ A.N.C.Kumalo میں ہنز برگ میں پیدا ہوالیکن جنوبی افریقہ کی بجائے افریقہ میں مقیم ہے۔اس کی نظمیں مختلف بین الاقوامی ماہناموں میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ نیشنل افریقن کا نگریس سے تعلق رکھتا ہے۔

۱۹۳۹ Hugh Lewin میں مشرقی ٹرانسوال میں پیدا ہوا۔ دہشت پبندی کے الزام میں سات سال جیل میں گزار نے کے بعدلندن آگیا جہاں وہ تحریر وتصنیف میں مصروف ہے۔
میں سات سال جیل میں گزار نے کے بعدلندن آگیا جہاں وہ تحریر وتصنیف میں مصروف ہے۔
19۵۲ Ilva Mackay میں جنو بی افریقہ میں پیدا ہوئیں۔ دومر تبہ جیل کا نے کے بعدوہ ۱۹۷۷ء میں لندن آگئیں۔افریقی نیشنل کا تحریر کی رکن ہیں۔

ا المجان المجان

1940ء ہے برطانیہ میں میں ہیدا ہوئے۔۱۹۲۰ء ہے برطانیہ میں مقیم ہیں ان کی نظمیں مختلف جرا کداور شعری انتخابوں میں شائع ہو چکی ہیں مختلف زبانوں میں ان کی نظمیں ترجمہ ہو چکی ہیں۔افریقن نیشنل کا نگریس کے رکن بھی ہیں۔ Mazisi Kuvene پیدائش ۱۹۳۰ء شہر ڈربن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۹۵۹ء سے جلاوطنی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ لا تعدا درسائل میں ان کی نظمیں شائع اور افریقی شاعری کے جلاوطنی کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ لا تعدا درسائل میں ان کی نظمیں شائع ہو چکی ہیں۔ لاس اینجلس (امریکہ) کیلیفور نیا یو نیورٹی میں افریقی ادب کے پروفیسر ہیں۔

Keorapetse Kgositsile پیدائش ۱۹۳۸ء (جوہنز برگ) ۱۹۳۱ء ہے جلاوطن بیں۔ آج کل دارالسلام میں قیام پذیر ہیں اور تنزانیہ یو نیورٹی میں ادب کے استاد ہیں۔ ان کے چارشعری مجموعے امریکہ سے شائع ہو چکے ہیں۔ اور جدیدافریقی شاعری کا انتخاب مرتب کر رہے ہیں۔ افریقی نشاعری کا انتخاب مرتب کر رہے ہیں۔ افریقی نیشنل کا تگریس کے رکن ہیں۔

Dennis Brutus پیدائش ۱۹۲۳ء۔زمبابوے میں پیدا ہوئے۔1971ء میں جنوبی افریقہ سے ججرت کر کے لندن آ گئے۔اٹھارہ ماہ تک قید بامشقت اورا کیک برس تک خانہ بندی کے بعد برطانیہ آ گئے۔ان کی پہلی کتاب۱۹۲۴ء میں شائع ہوئی تھی۔

اس کے علاوہ بہت می کتابوں کے مصنف ہیں۔وہ جنوبی افریقہ کے غیرنسلی کھیلوں کی سمیٹی کے سربراہ تھے۔آج کل یو نیورٹی میں انگریزی ادب کے استاد ہیں۔

Dunncan Mattho ا۱۹۵۱ء میں پیدا ہوئے۔۱۹۷۱ء میں گرفتار ہوئے۔ان پر دہشت پسندی کے الزامات تھے۔۱۹۷7ء میں جیل سے فرار ہونے میں کا میاب ہوئے اور افریقی نیشنل کا نگریس میں شمولیت اختیار کرلی۔

ان کی نظمیں مختلف رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔

Victor morapanyane پیدائش ۱۹۳۲ء ہنز برگ ۱۹۲۵ء میں جنوبی افریقہ سے فرار ہوکر ماسکوسٹیٹ یو نیورٹی سے ایم اے فلاسفی کی ڈگری حاصل کی۔اے این سی کے ممبر ہیں۔ بہت ہے رسائل میں ان کی نظمیں شائع ہو پچکی ہیں۔

Oswald Mtshali پیدائش ۱۹۴۰ء جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل

امریکہ میں قیام پذر ہیں۔ان کی پہلی کتاب اے19ء میں شائع ہوئی ان کی نظمیں بہت سے انتخابوں میں شامل ہیں۔

Christopher Vanwyk پیدائش ۱۹۵۱ء جوہنز برگ۔ آج کل بطور صحافی کام کر رہے ہیں۔ پہلامجموعہ کلام ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا۔ خوارب المال الم



حمیداخوند کےنام دیھو بیمبرے خواب تھے، دیھو بیمبرے زخم ہیں میں نے تو سب حسابِ جال، برسرِ عام رکھ دیا

| 1287 | احدنديم قاسمى                 | احد فراز کی شاعری                  |
|------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1291 |                               | انتساب                             |
| 1294 | متے ہیں                       | ساہ لوگ اے آئکھ جرکے دیکھ          |
| 1298 | غي <i>ن</i>                   | ابھی کچھاور کرشمے غزل کے دیکھے     |
| 1300 | میں کوئی اور ہے               | وه تفاوتیں ہیں مرے خدا کہ بیاتو ہم |
| 1302 |                               | To Let                             |
| 1304 | (                             | نهجانے ظرف تھا کم یاانازیادہ تھی   |
| 1305 |                               | سلسلے توڑ گیاوہ جھی جاتے جاتے      |
| 1306 | پیام رکھ دیا                  | اس نے سکوت شب میں بھی اپنا         |
| 1308 |                               | وه شام کیاتھی                      |
| 1314 |                               | نذرجاك                             |
| 1315 | اترے ہاتھ کی ریکھائیں ہیں عجب | اک دست شناس نے مجھ سے کہا          |

|      | 4)                                           |
|------|----------------------------------------------|
| 1317 | إدهراك دل أدهرساري خدائي                     |
| 1321 | بهارآئى توكياكيايادآئى                       |
| 1325 | تجعلى سى ايك شكل تقى                         |
| 1331 | آ تھوں میں ستارے تو کئی شام سے اتر ہے        |
| 1333 | سا قیاایک نظرجام ہے پہلے پہلے                |
| 1334 | د کھ چھیائے ہوئے ہیں ہم دونوں                |
| 1336 | ہر کوئی دل کی تقبلی یہ ہے صحرار کھے          |
| 1338 | سى دل سے بابِ قبول تک جومسافتیں ہیں دعاؤں کی |
| 1340 | طناب خيمه ندموج بلاسے ڈر کر تھینج            |
| 1342 | غینم ہے                                      |
| 1344 | اب وه کہتے ہیں                               |
| 1347 | بجر جاتاں کی گھڑی اچھی گلی                   |
| 1349 | ہوئے جاتے ہیں کیوں عنخوار قاتل               |
| 1350 | فراق ووصل کیا ہیں عاشقی کے تجربے ہیں         |
| 1351 | نے سفر میں ابھی ایک نقص باقی ہے              |
| 1352 | بخصر يربهى ندمو ممان ميرا                    |
| 1353 | اك شب تقاوه ميهمان ميرا                      |
| 1354 | كالى و يوار                                  |
| 1358 | بنگله ديش                                    |
| 1360 | سمى جانب سے بھى پر چم نەلبوكا ئكلا           |
| 1362 | غم رگ و ہے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال      |
|      |                                              |

| 1364 | ہونٹ ہیروں سے نہ چہرہ ہے۔ تنارے کی مثال        |
|------|------------------------------------------------|
| 1365 | دوستنو بول بھی ندر کھوخم و پیانہ کھلے          |
| 1367 | من وتؤ                                         |
| 1376 | تجھے سے مل کرتو میالگتا ہے کہ اے اجنبی دوست    |
| 1378 | تمام بزم تقی مشتاق حرف بابت دوست               |
| 1380 | فقظ ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ            |
| 1381 | هب نشاطقتی پاضح پرملال تقی وه                  |
| 1383 | تُو جو جاہے تو نہیں ہوں' تو جو جاہے تو میں ہوں |
| 1385 | خوابوں کے بیو پاری                             |
| 1390 | د کھ فسانہیں کہ جھ ہے کہیں                     |
| 1392 | اس سے پہلے کہ بے وفا ہوجائیں                   |
| 1394 | وه تری طرح کوئی تقی                            |
| 1399 | چن میں نغمہ سرائی کے بعدیا دآئے                |
| 1400 | بيد كه آسال ند تصحبانان                        |
| 1403 | تم كەسنىتەر بےاوروں كى زبانى لوگو              |
| 1406 | عشق نقه ہےنہ جادو جواتر بھی جائے               |
| 1408 | تؤس طرح سے بیاحساں مگرا تارے گا                |
| 1409 | میں دھوکا ہوں کو دھوکا ہے                      |
| 1412 | غینم ہے بھی عداوت میں حدثبیں مانگی             |
| 1414 | خود سے روٹھوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں       |
| 1415 | تجفي كياخركه جاناب                             |
| 1419 | رو زِ روش بھی تر الوپے سیہ بھی تیری            |
|      |                                                |

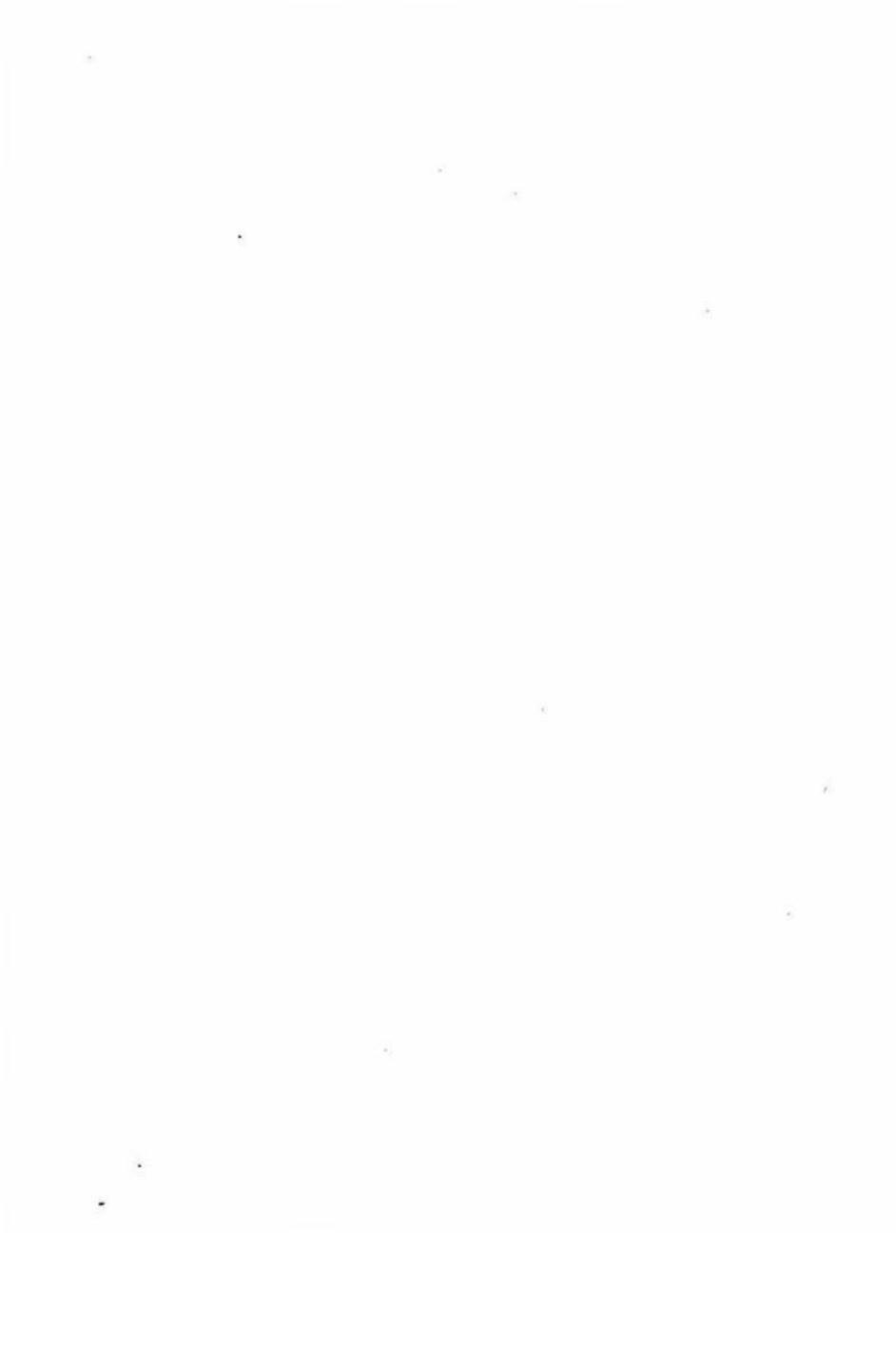

# احمد فراز کی شاعری .....ایک مختصر تا ثر

چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے کہ احمد فراز' امجد اسلام امجد' سجاد بابر اور میں عمرہ کی سعادت حاصل كرنے كے ليے احرام باندھے مكه مكرمه پہنچے۔ ہم طواف كعبه مكمل كر چكے اور سعى كے ليے صفاومروہ كارخ كرنے والے تھے كەايك خاتون ليك كرآئى اوراحمد فراز كوبصد شوق مخاطب كيا۔ " آپ احمد فراز صاحب ہیں نا؟'' فراز نے اثبات میں جواب دیا تو وہ یولی۔'' ذرا سار کیے گا۔میرے بابا جان کوآپ سے ملنے کا بے حداشتیاق ہے۔''وہ گئی اور نہایت بوڑھے برزگ کا باز وتھا ہے انہیں فراز کے سامنے لے آئی۔ بزرگ اتنے معمر تھے کہ بہت دشواری ہے چل رہے تھے مگر ان کا چہرہ عقیدت کے مارے سرخ ہور ہاتھااوران کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولے۔''سبحان اللہ۔ بیکتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اپنے ہی گھر میں مجھے احمد فراز صاحب سے ملوا دیا ..... وہ احمد فراز جومیرےمحبوب شاعر ہیں اور جنہوں نے میروغالب کی روایت کوتوانا کی بخشی ہے۔''عقیدت كے سلسلے ميں انہوں نے اور بہت بچھ كہااور جب ہم ان سے اجازت لے كرسعى كے ليے بڑھے تو میں نے فراز سے کہا۔'' آج آپ کی شاعری پرسب سے بڑے الزام کا ثبوت مل گیا ہے۔''سب نے جیران ہوکرمیری طرف دیکھا تو میں نے کہا۔'' دیکھانہیں آپ نے۔''یہ'' ٹین ایج'' فراز ہے کتنی فریفتگی کا ظہار کرر ہاتھا۔ بیا لگ بات ہے کہ اس ٹین ایجر کی عمراس پچاس ہے متجاوزتھی۔'' '' فراز ٹین ایجر کا شاعر ہے۔۔۔۔۔' فراز صرف عنفوانِ شباب میں داخل ہونے والوں کا شاعر ہے۔" .....'' فراز کالجول اور یو نیورسٹیول کے نو جوان طلبہ کا شاعر ہے اور بس" .....فراز پر پیہ

الزامات ہر طرف سے وارد ہوتے رہے ہیں گر وہ اس الزام تراثی سے بے نیاز' نہایت خوب صورت شاعری تخلیق کیے جارہا ہے۔ اگر حسن و جمال اور عشق و محبت کی اعلیٰ در ہے کی شاعری گھٹیا ہوتی تو میراور عالب بلکہ و نیا بھر کے عظیم شاعروں کے ہاں گھٹیا شاعری کے انباروں کے سوااور کیا ہوتا۔ فراز کی شاعری میں بیشتر یقینا حسن وعشق ہی کی کار فرمائیاں ہیں اور بیروہ موضوع ہے جو انسانی زندگی میں سے خارج ہو جائے تو انسانوں کے باطن صحراؤں میں بدل جائیں' مگر فراز تو بحر پورزندگی کا شاعر ہے۔ وہ انسان کے بنیادی جذبوں کے علاوہ اس آ شوب کا بھی شاعر ہے جو پوری انسانی زندگی کو محیط کیے ہوئے ہے۔ اس نے جہاں انسان کی محرومیوں' مظلومیتوں اور شکستوں کو اپنی غرب ل ونظم کا موضوع بنایا ہے' و ہیں ظلم و جبر کے عناصر اور آ مریت و مطلق العنانی پر جسے نا سنتے ہوئے اس کے مراحین جھو متے ہیں اور اس کے معرضین کے منہ کھلے کے کھلے رہ پر حیتے یا سنتے ہوئے اس کے مراحین جھو متے ہیں اور اس کے معرضین کے منہ کھلے کے کھلے رہ برا سے بورتوں پہلوزندگل کی حقیقت کے پہلو ہیں اور اس کے معرضین کے منہ کھلے کے کھلے رہ باتے ہیں۔ بیرونوں پہلوزندگل کی حقیقت کے پہلو ہیں اور حقیقت نا قابل تقسیم ہوتی ہے۔

ایک بارایک معروف شاعر نے چند دوسرے ہردلعزیز شعراء کے علاوہ احمد فراز پر بھی تک بندی کا الزام عائد کر دیا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ بیشا عراگراحمد فراز کا ساایک شعر بھی کہہ لیتے تو اس احساس کمتری کا مظاہرہ کرنے کا ٹکلف نہ فرماتے۔ مثال کے طور پر فراز کے صرف دوشعر دیکھیے ۔ اگر بیتک بندی ہے تو نہ جانے اعلیٰ معیار کی شاعری کے کہتے ہیں:
ویکھیے ۔ اگر بیتک بندی ہے تو نہ جانے اعلیٰ معیار کی شاعری کے کہتے ہیں:
ویکھیے ۔ اگر بیت بندی ہے تو نہ جانے اعلیٰ معیار کی شاعری کے کہتے ہیں:
ویکھیے ۔ اگر میت کا جب آتا ہے فرآن

آج اس نے شرف ہمسفری بخشا تھا اور پچھ ایسے کہ مجھے خواہشِ منزل نہ رہی

میں صرف ان دوشعروں کے حوالے سے کہوں گا کہ جب میں بیشعر پڑھتا ہوں تو مجھے ان میں پوری فارسی اور اردوغز ل کی دل آ ویز روایات گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ احمد فراز کے والد مرحوم اردو کے علاوہ فاری کے بھی ایکھے شاعر ہے۔ پھر فراز کی تعلیم و
تربیت ایسے ماحول میں ہوئی جہاں بیدل 'سعدی' حافظ' عرفی' نظیری اور غالب کی فاری شاعری
کے چر ہے رہتے تھے۔ کو ہا ف اور پیٹا ور میں اردوشعروشا عربی کا ایک بھر پور ماحول پیدا ہو چکا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ احمد فراز کی غزل دراصل صففِ غزل کی تمام روشن روایات کے جدید اور سلیقہ مندا نہ
اظہار کا نام ہے۔ اس کا ایک ایک مصرع ایسا گھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش
بھی باتی نہیں چھوڑتا۔ اور چونکہ فراز کی غزل تھیل (PERFECTION) کی انتہا ہے اس لیے
جب وہ نظم کہتا ہے ' تو اس کی بھی ایک ایک لائن برجت اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ چنا نچہ احمد فراز
غزل اور نظم کا ایسا شاعر ہے جو دور واضر کے چند گئے چنے معتبر ترین شعراء میں شار ہوتا ہے۔

یہ جوبعض لوگ دوری کوڑی لاتے ہیں کہ فراز کے ہاں حسن وعشق کی زمیوں کے ساتھ ساتھ تغیر وانقلاب کی جوللکار ہے وہ اسے تضادات کا شکار بنادیتی ہے تو یہ حضرات اتنا بھی نہیں جانے کہ حسن وعشق کی منازل سے گزر ہے بغیر انقلاب کی للکاراعتاد ہے محروم رہتی ہے اور وہی شعراء سیح انقلابی ہوتے ہیں جوانسانی ضمیر کی گہرائیوں کے اندازہ وال ہوتے ہیں۔ میں تو سیح ساتھ ک فراز کا یہ کا لیہ کمالی بھی لائق صد تحسین ہے کہ کڑی آزمائشوں میں ہے گزرنے کے باوجودوہ اپنی انقلابی شاعری میں بھی سیچا شاعر رہا ہے۔ وہ نعرہ زنی نہیں کرتا 'صور تحال کا تجزیہ کرتا ہے اور پڑھنے سننے والوں کوا پنی سوچ کے مطابق سوچ پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ صد درست ہے کہ:

دیکھو تو بیاضِ شعر میری اک حرف بھی سرگوں نہیں ہے

فراز کے بیہ نام نہاد'' تضادات'' تو اس کے فن کی تو انائی ہیں۔بصورت دیگر وہ ذات اور کا ئنات کوہم رشتہ کیسے کرسکتا تھااوراس طرح کے شعر کیسے کہ سکتا تھا کہ:

> تم اپنی شمع تمنا کو رو رہے ہو فرآز ان آ ندھیوں میں تو پیارے چراغ سب کے گئے

خود آگائی کابیدہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے عمریں درکار ہوتی ہیں۔ میں فراز کے شاعرانہ کمالات کے اس نہایت مختصر تاثر کے آخر میں اس کی غزل میں تغزل کی اس بھر پورفضا ہے لذت اندوز ہونا جا ہتا ہوں جوغزل کی بی لطیف صفی بخن کی تچی شناخت ہے۔ میصرف چندا شعار ہیں جواس وقت یا دواشت میں تازہ ہیں:

> تری قربت کے کہے پھول جیے گر پھولوں کی عمریں مختصر ہیں

رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا

ایبا مم ہوں تری یادوں کے بیابانوں بیں دل اسلام ہوں دل میں دلات کے تو سائی نہیں دیتا کی جھی بھی

بظاہر ایک ہی شب ہے فراقِ یار، گر کوئی گزارنے بیٹھے تو عمر ساری گلے

اب ہو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں ۔ پر دل سے جاہتا ہے کہ آغاز ٹو کرے

ییاس دور کی غزل ہے جس پراحمد فراز نے سالہا سال تک حکمرانی کی ہےاور جوار دوشاعر ک کی تاریخ میں ایک الگ باب کی متقاضی ہے۔

احدنديم قاتح

## انتساب

ہماری جا ہتوں کی برز د لیکھی ورندكيا هوتا اگر بہشوق کے مضموں وفا کے عہدنا ہے اور دلول کے مرجیے اک دوسرے کے نام کردیتے زياده يےزياده حابتيں بدنام ہوجاتیں ہماری دوستی کی داستانیں عام ہوجاتیں تو کیا ہوتا یہ ہم جوزیست کے ہرعشق میں سیائیاں سوچیں ىيىتىم جنَّنْ كاا ثاثة شَكَّى' تنهائياں' سوچيس ية كريس ہماری آرز ومندی کی تحریریں

تهم پیونتگی اورخواب پیوندی کی تحریریں فراق ووصل ومحروي وخورسندي كي تحريريب ہم ان پرمنفعل کیوں ہوں يةري اگراک دوسرے کے نام ہوجائیں تو کیااس سے ہمار نے ن کے رسا شعر کے مذاح ہم تمہتیں دھرتے ہاری ہدی پرطنز کرتے اوربيه باتنيں اوربيافواہيں مسى پېلى نگارش مىس ہمیشہ کے لیے مرقوم ہوجاتیں هماری ستنیاں ندموم ہوجاتیں تنهيس ابيبانه موتا اوراكر بالفرض ہوتانجھی تو پھر ہم کیا سبک ساران شهر حرف کی جالون سے ڈرتے ہیں؟ ے گانِ کوچہ شہرت کے غوغا

کالے بازاروں کے دلا لوں سے ڈرتے ہیں؟
ہمارے حرف جذبوں کی طرح
ہی پاکیزہ ہیں 'زندہ ہیں
بلاسے ہم اگر مصلوب ہوجائے
بیسودا کیا بُر اتھا
گرہماری قبر کے کئے
تہمارے اور ہمارے نام سے منسوب ہوجائے!

نا ہے لوگ اُسے آئکھ بھر کے دیکھتے ہیں سوأس كے شہر میں کچھ دن گھہر کے د مکھتے ہیں سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے سواینے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دروکی گا کہ ہے چشم ناز اُس کی سوہم بھی اس کی گلی ہے گزر کے دیکھتے ہیں سناہے اس کو بھی ہے شعروشاعری ہے شغف سو ہم بھی معجز ہے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں سناہے بولے تو با توں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کیے **و** پیھتے ہیں ا ہے رات اسے جاند تکتا رہتا ہے ستارے بام فلک سے اتر کے ویکھتے ہیں

ان کو اسے تنلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات کو جگنو تھمر کے دیکھتے ہیں سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آ تھیں سنا ہے اس کو ہرن وشت بھر کے ویکھتے ہیں سنا ہے رات سے برو سرکر ہیں کاکلیس اس کی سنا ہے شام کو سائے گزر کے ویکھتے ہیں سُنا ہے اُس کی سیہ چشمگی قیامت ہے سو اُس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبول سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بہار یہ الزام وهر کے ویکھتے ہیں سا ہے آئنہ تمثال ہے جبیں اس کی جوسادہ دل ہیں اے بن سنور کے دیکھتے ہیں

سناہے جب سے حمائل ہیں اس کی گرون میں مزاج اور ہی لعل و گہر کے دیکھتے ہیں نا ہے چشم تصور سے دھت امکال میں پلنگ زاویے اس کی تمر کے دیکھتے ہیں سا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے ویکھتے ہیں وہ سرو قلہ ہے گر بے گل مراد نہیں کہ اس شجر پہشکونے شمر کے ویکھتے ہیں بس اک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ ول کا سو رہروانِ تمنّا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں سناہے اس کے شبستاں سے متصل ہے بہشت مكيں أدھر كے بھى جلوے إدھر كے و كيھتے ہيں

رکے تو گروشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے کھیر کے دیکھتے ہیں کے نصیب کہ بے پیرہن اسے دیکھتے ہیں کہوں کھی کہ و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں کہانیاں ہی سہی سب مبالغے ہی سبی آگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ خواب سے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں اگر وہ خواب سے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں افراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں

جدائیاں تو مقدّر ہیں پھر بھی جانِ سفر سیجھ اور دُور ذرا ساتھ چل کے دیکھتے ہیں

رہِ وفا میں حریفِ خرام کوئی تو ہو سواینے آپ سے آ گےنکل کے دیکھتے ہیں

ٹو سامنے ہے تو پھر کیوں یقیں نہیں آتا یہ بار بار جو آئھوں کومل کے دیکھتے ہیں

یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں جولالحوں سے تخصے ، مجھ کوجل کے دیکھتے ہیں بی قُر ب کیا ہے کہ یکجاں ہوئے نہ دُوررہے ہزارایک ہی قالب میں ڈھل کے دیکھتے ہیں نہ بچھ کو مات ہوئی ہے نہ مجھ کو مات ہوئی سواب کے دونوں ہی جیالیں بدل کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے سرِ ساحل کہ ڈوبے والے سمندروں کی تہوں سے اچھل کے و کیھتے ہیں ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ را کھ ہوئے ہم اپنی آ گ میں ہرروز جل کے ویکھتے ہیں بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر چلو فراز کو، اے یار چل کے دیکھتے ہیں

وہ تفاوتیں ہیں مرے خدا کہ بیا تُونہیں کوئی اور ہے کہ تو آسان پہ ہوتو ہو، پہسرِ زمیں کوئی اور ہے وہ جورا ستے تھے وفا کے تھے نیہ جومنزلیں ہیں سزا کی ہیں مرا ہمسفر کوئی اور تھا مرا ہمنشیں کوئی اور ہے مرے جسم و جاں میں ترے سوانہیں اور کوئی بھی دوسرا مجھے پھر بھی لگتا ہے اس طرح کہ کہیں کہیں کوئی اور ہے میں اسیر اینے غزال کا میں فقیر دشتِ وصال کا جو ہرن کو باندھ کے لے گیا وہ سکتگیں کوئی اور ہے میں عجب مسافر بے اماں کہ جہاں جہاں بھی گیا وہاں مجھے یہ لگا مرا خاکداں یہ زمیں نہیں کوئی اور ہے

رہے بے خبر مرے یارتک بھی اس پیشک بھی اُس پیشک مرے جی کو جس کی رہی للک، وہ قمر جبیں کوئی اور ہے مرے جی کو جس کی رہی للک، وہ قمر جبیں کوئی اور ہے یہ جو چار دن کے ندیم ہیں انہیں کیا فرآز کوئی کے وہ محبین وہ شکائیں ہمیں جس سے تھیں کوئی اور ہے وہ محبین وہ شکائیں ہمیں جس سے تھیں کوئی اور ہے

#### To Let

میں تیرے نطف فراواں کامعتر ف ہوں گر حسین و خنده جبیں میزبان تھی وہ بھی مطابقت تو نہیں پر مماثلت ہے بہت تو آسان سهی سائبان تھی وہ بھی تو میرے شام و سحر کا خیال رکھتی ہے تری طرح ہی بہت مہربان تھی وہ بھی تجھے بھی لوگ بڑی جا ہتوں سے ویکھتے ہیں نگاہِ اہلِ تمنا کی جان تھی وہ بھی تو ایک حرف و حکایت کے سلسلے کی طرح طلسم ہوشر با داستان تھی وہ بھی

تو لے اڑی ہے مجھے جس طرح نشے کی طرح جس کے عرص جو بھی جو بھی کہوں تو مزے کی اڑان تھی وہ بھی میں اپنے گھر کی طرح اس میں بس گیا تو محصل میں اپنے گھر کی طرح اس میں بس گیا تو محصل کرائے کے لیے خالی مکان تھی وہ بھی

نہ جانے ظرف تھا تم یا انا زیادہ تھی کلاہ سر سے تو قد سے قبا زیادہ تھی رمیدگی تھی تو پھرختم تھا گریز اس پر سپردگی تھی تو بے انتہا زیادہ تھی غرور اس کا بھی کچھ تھا جدائیوں کا سبب سیچھ اینے سر میں بھی شاید ہوا زیادہ تھی وفا کی بات الگ پر جسے جسے حابا تسی میں حسن، کسی میں ادا زیادہ تھی فراز اس سے وفا مانگتا ہے جاں کے عوض جو سیج کہیں تو ہے قیمت ذرا زیادہ تھی

سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنه اتنے تو مراسم شے که آتے جاتے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے کتنا آسال تھا ترہے ہجر میں مرنا جاناں پھر بھی اک عمر لگی جان سے جاتے جاتے جشنِ مقتل ہی نہ بریا ہوا ورنہ ہم بھی پابجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے اس کی وہ جانے اسے پاسِ وفا تھا کہ نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے

اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہِ تمام رکھ دیا آمدِ دوست کی نوید کوئے وفا میں گرم تھی میں نے بھی اک چراغ سا دل سرِ شام رکھ دیا شدت تشکی میں بھی غیرتِ میکشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اُس نے نظرنظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا دیکھویہمیرےخواب تھے دیکھویہمیرےزخم ہیں میں نے تو سب حساب جال برسرِ عام رکھ ویا

اب کے بہار نے بھی کیں ایسی شرار تیں کہ بس کیک وری کی جال میں جیرا خرام رکھ دیا جو بھی ملا اسی کا دل حلقہ بگوش یار تھا اس نے تو سارے شہر کو کر کے غلام رکھ دیا اور فرآز چاہئیں کتنی محبتیں کچھے ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا

# وهشام كياتقى

وہ شام کیاتھی جب اس نے بڑی محبت سے
کہا کہ تُو نے بیہ سوچا بھی ہے بھی احمد
خدا نے کتنی مجھے نعمتیں عطا کی ہیں
وہ بخششیں کہ ہیں بالا تر از شار و عدد

یه خال و خد بیه وجاهت بیه تندرست بدن گرجتی گرجتی گونجتی آواز استوار جسد

سانِ لالهُ صحرا تباں تباں چرہ مثالِ نخلِ کہتاں دراز قامت و قد مثالِ نخلِ کہتاں دراز قامت و قد اگرچہ نام و نسب کا نہیں ہے تُو قائل پہیں قبیلہ سادات سے ترے اب وجد بجائے خود ہز شاعری ہے اک انعام بجائے خود ہز شاعری ہے آگ انعام بھر اس یہ اور شرف ہے قبولیت کی سند

ترے کلام پہ سے قول صادق آتا ہے كه شعرِ خوب ز دل خيزد و به دل ريزد مجھی غزل سنو تیری تو ایبا لگتا ہے درونِ نے چوں دلِ نے توازی نالد ترًا نہالِ سخن بارور ہوا کیا کیا اگرچہ سابیہ کناں تجھ پہ تھے کئی برگد قبولِ عام نے جھے کو وہ آبرہ سجنتی كه خلق بيار كرے تجھ ہے اور حريف حسد محبتیں تجھے اتنی ملیں کہ دل میں تر بے نه وشمنی نه عداوت نه ضد نه بغض نه کد تو اپنے عصر میں ممتاز ہے یہی ہے بہت جراغ سس کا وگرنہ جلا ہے تا ہے ابد

اگر ہو محفل خوباں تو جانِ محفل تُو اگر ہو حلقہ رنداں تو، تُو سرِ مند مجھی ہے رقص کناں نعرہ زن سرِ بازار مجھی ہے راندہ وربار صورت سرمد امیر شهرکی نظروں میں مفسد و سرکش خطیبِ شہر کے خطبوں میں کافر و مرتد مجھی وطن بدری کے عذاب جال لیوا حبهی اسیری و درماندگی کی ساعت بد اگر کریں جو تقابل ترے مصائب کا زمانہ سخت کم آزار تھا بجانِ اسد سو بیجھی ایک ہے اعزاز اہلِ ول کے لیے سو پیجھی وین ہے اس کی بہر کسے نہ دہد

نہ تیرے دوش پہ خلعت کوئی کفن کی طرح نہ تیرے سر پہ ہے دستار کبر کا گنبد سعادت ایست کہ ہرگز برورِ بازو نیست "که تانه رحمتِ پروردگار می بخشد" میں بت بنا رہا سنتا رہا بیانِ صنم چوں پیشِ آئنہ رُو نفس نہ کشد وہ خود غزل تھی سو جائز مبالغے اس کے مگر نه یوں بھی کہ چھولیں غلو و کذب کی حد وہ بولتی گئی جذبات کے بہاؤ میں تھی وه کهه ربی تقی خرد کو جنوں، جنوں کو خرد جب اس کی ہوش ربا گفتگو تمام ہوئی تو اس سے میں نے کہا اے قرارِ جان وجسد

میں کب رہا ہوں مگراس کی ذات سے غافل كه جس كى مجھ پهربيس مهربانياں بے حد بيەرنگ ونقش بيرخرف و نوا بير صحتِ جال بیه شاعری بیه شرف سب اسی کی داد و مدد بیفن بہانہ ہے اظہار درد ول کے لیے نه بیه که شهره و شهرت تھا گوہرِ مقصد مگر مرے لیے سو بخششوں کی اک بخشش مری طلب کے بیابان میں تری آمد ترے ہی طلعت و گیسو کی دھوپ چھاؤں ہے کہاں کی صبح بنارس کہاں کی شامِ اودھ تو خود بہار شائل ہے داد خواہ ترے گلاب و لالہ و نسرین ونسترن کے سبد را جمال را النفات تیری وفا مرحد مرے دیارِ تمنا کی آخری سرحد مرا وجود مرے خواب میری دولتِ فن تری ہی نذر ہیں اے جاں اگر قبول افتد کیاست سگ در یارِ من کہ دل بہ نہم بر آستانهٔ شاہاں فراز پا نہ نہد

### (نذرِجالب)

كب تك درد كے تخف بانٹو خونِ جگر سوغات كرو · '' جالب هُن گل مُک گئی اے'' ہُن جان نوں ہی خیرات کرو کیے کیے وشمن جال اب پرسش حال کو آئے ہیں ان کے بڑے احسان ہیں تم پر اٹھو تسلیمات کرو تم تو ازل کے دیوانے اور دیوانوں کا شیوہ ہے اینے گھر کو آگ لگا کر روشن شہر کی رات کرو اے بے زور پیادےتم سے کس نے کہا کہ بیہ جنگ لڑو شاہوں کو شہہ دیتے دیتے اپنی بازی مات کرو اینے گریباں کے پرچم میں لوگ متہیں کفنائیں گے چاہے تم منصور بنو یا پیروی سادات کرو فیض گیا اب تم بھی چلے تو کون رہے گا مقتل میں ایک فراز ہے باقی ساتھی، اس کو بھی اینے ساتھ کرو

اک دست شناس نے مجھ سے کہا ترے ہاتھ کی ریکھائیں ہیں عجب تیرے پاؤں انوکھی بیڑی ہے ترے گلے میں مالائیں ہیں عجب ترے پیار کے کتنے ققے ہیں تری ذات کے کتنے تھے ہیں کہیں رام ہے تُو کہیں راون ہے، تری پیت کی چرچا ئیں ہیں عجب مجھی ندیا جیسے بول کہے بھی ساگر جیبا شور کرے ترا بھید بھرا لہجہ نہ کھلے تری ساری کویتائیں ہیں عجب کئی تجھ کو دنیا دار کہیں کئی لوگ تجھے اوتار کہیں ترا جیون ناکک جیسا ہے ترے نام کی لیلائیں ہیں عجب تبھی پریم کا رس چھڑکائے تو مجھی برہا بس ٹیکائے تو تجھی زہرہے تُو بھی امرت ہے ترے دھیان کی گیتا کیں ہیں عجب

کوئی گوپی بچھ کو جان کے کوئی دیوی بچھ پر مان کرے تو کرش نہ شام مگر پھر بھی تری رسیا رادھائیں ہیں بجب تو اک متوالہ پنچھی ہے اس شاخ اڑے اس باگ پھرے کیا گھور ٹھکانہ ہو تیرا ترے من کی دنیائیں ہیں بجب کیا گھور ٹھکانہ ہو تیرا ترے من کی دنیائیں ہیں بجب تیرا ہنتا چہرہ اور گے تری آ تھوں کی برکھائیں ہیں بجب تیرا ہنتا چہرہ اور گے تری آ تھوں کی برکھائیں ہیں بجب تو کوی ہے یا کوئی روگ ہے تو بنجارہ یا جوگ ہے، تو کوی ہے یا کوئی روگ ہے تو گوی ہے تو گوی ہے تا کوئی روگ ہے تو گوی ہو تو گوی ہے تو گوی ہو گوی ہو تو گو

إدهر اك ول أوهر سارى خدائي وُہائی ہے خداوندا وُہائی فقیہوں کی وہی ہذیان نویسی خطیبوں کی وہی ہرزہ سرائی سنس کے سر پہ دستارِ ریا ہے کسی کے تن پہ ولقِ کبریائی نه بيه شائسة وصل صنم بين نه وه سرگشتهٔ رسمِ خداکی ہوئی ہے عام اب صحرا فروشی

بہت ہے ان دنوں دریا نمائی

یہاں اند ہے ہیں آئیوں کے گا کہ یہاں گوگوں کو زعم خوشنوائی وفا کیسی کہاں کی دوستداری جہاں احباب ہوں یوسف کے بھائی محبت کا صلہ کیا ہے گر ہاں ملامت، طعن، تہمت، جگ بنسائی خوشی کیا ہے گئ تو عمر کو خوشی کیا ہے گئ تو عمر کو گھڑی کھر کے لیے آئی تو آئی تو آئی

ولا تو کس ڈگر پر چل دیا ہے یہاں راہی کی منزل نارسائی گرہ جب بھی بڑی کارِ جنوں میں خرد کب ناحنِ تدبیر لائی وہاں بے سود ہے شکوہ شکایت جہاں وضع جہاں ہو کج ادائی نہیں نوحہ گری تیرا قرینہ نہیں شیوہ ترا ماتم سرائی

نزا مسلک محبت ہے محبت بلا سے راس آئی یا نہ آئی

بہار آئی تو کیا کیا یاد آئی ترى خوش قامتى لاله قبائي تصور نے عجب باندھا ہے نقشہ تحیر نے گرہ منہ پر لگائی نه کوئی سامنے تھا استعارہ نہ کوئی ذہن میں تشبیب آئی فروغ حسن سے خیرہ تھی ہے تکھیں سو ایرِ زلف نے چکمن گرائی ود بعت ہے تری جلوہ گری کی جو جیرت آئنہ خانوں نے یائی تزی آنکھوں کے آگے کب سے زگس کھڑی ہے لے کے کشکولِ گدائی

نشاطِ وصل سے ہیں تنلیاں مست وُصلا سبرے سے زنگار جدائی کوئی بھنورا اڑا ہے گنگناتا کلی نے آنکھ کھولی مسکرائی عنادل لوٹ کر ہیں زمزمہ خوال گلابول کا زرِ ناکتخدائی ہوا این نمی سے آپ بوجھل فضا رنگوں کی بارش میں نہائی لگی تھی رنگ گل سے باغ میں آگ صبا یاؤں کہیں رکھنے نہ یائی قصیرہ اک بہارِ ناز کا تھا سو مثلِ برگِ گل تشبیب آئی

ا زلیخائے سخن نے مدتوں بعد قبا کے بند کھولے گنگنائی ا غزل میں ہو گیا خون جگر صرف کہاں کی لوح کیسی روشنائی پر طاوس کی صورت ہے قرطاس قلم نے مُوقلم کی جیب دکھائی گریز آسال کہاں جب طبع شاعر ہو سرمستِ سے نغمہ سرائی ادهر موزول طبیعت موج بر ہو ادهر مضمول ہو تیری دربائی كب آيا زنگِ الفت آئے پر جمی ہے کب کسی دریا پہ کائی

بہت دن ہو گئے تھے شعر کھے نہ آمد تھی نہ فصل اب کشائی فیم دنیا میں سرگردال تھے ایسے نہ دل رویا نہ تیری یاد آئی کچھے کھویا تو یوں گتا ہے جیسے گنوا دی زندگی بھر کی کمائی ترا احمد فراز اب بھی ترا ہے کائی کہائی اے نگار من کجائی اے نگار من کجائی اے نگار من کجائی اے نگار من کجائی

# بھلی ہی ایک شکل تھی

بھلے دنوں کی بات ہے بھلی سی ایک شکل تھی نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ دیکھنے میں عام سی نہ یہ کہ دیکھنے میں عام سی نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہگزر لگے مگر وہ ساتھ ہو تو کھر بھلا بھلا سفر لگے مگر وہ ساتھ ہو تو کھر بھلا بھلا سفر لگے

کوئی بھی رُت ہو اس کی حجیب فضا کا رنگ روپ تھی وہ گرمیوں کی چھاؤں تھی وہ سردیوں کی دھوپ تھی نه مدتول جدا رہے
نه ساتھ صبح و شام ہو
نه رشتهٔ وفا په ضد
نه بيه كه اذان عام ہو

نه اختلاط میں وہ رم که بد مزہ ہوں خواہشیں نه اس قدر سپردگی کہ زچ کریں نوازشیں نه عاشقی جنون کی که زندگی عذاب ہو نه اسقدر کھور پن که دوستی خراب ہو

مجھی تو بات بھی خفی مسکوت مسکوت مسخن مسکوت مسکوت مسکوی مسکوت مسکوی مسکوی مسکوی مسکوی مسکوی مسکوی مسکوی تو مسکوی دو مسکوی دو مسکوی کا بن مسکوی دواسپول کا بن

سنا ہے ایک عمر ہے معاملات دل کی بھی وصال جانفزا نو کیا فراق جانگسل کی بھی سو ایک روز کیا ہوا وفا یہ بحث حجیر سنگی وفا میں عشق کو امر کہوں میں ضد سے چڑ سنگی وہ میری ضد سے چڑ سنگی

میں عشق کا اسیر تھا وہ عشق کو قفس کیج سے عمر بھر کے ساتھ کو وہ بدتر از ہوں کیج

''شجر حجر نہیں کہ ہم ہمیش یا بہ گلِ رہیں نہ ڈھور ہیں کہ رستاں گلے میں مستقل رہیں محبتوں کی وسعتیں محبتوں ہمارے دست و پا میں ہیں ہیں ہمارے دست و پا میں ہیں ہیں ہیں ایک در سے تسبتیں ۔ سبتیں سگانِ ہاوفا میں ہیں ہیں ۔

میں کوئی پیٹٹنگ نہیں کہ اک فریم میں رہوں کہ اک فریم میں رہوں وہی جو من کا میت ہو اسی کے بریم میں رہوں اسی کے بریم میں رہوں

تہماری سوچ جو بھی ہو میں اس مزاج کی نہیں مجھے وفا سے بیر ہے بیہ بات آج کی نہیں' نہ اس کو مجھ بپہ مان تھا نہ مجھ کو اس بپہ زعم ہی جو عہد ہی کوئی نہ ہو تو عہد میں کوئی نہ ہو تو کیا غم شکشگی تو کیا غم

سو ابنا راسته بنسی خوشی بدل دیا دیا وه ابنی راه چل برسی وه مین مین دیا مین مین دیا مین راه چل برسی مین راه چل دیا مین راه چل دیا

بھلی سی ایک شکل تھی بھلی سی اس کی دوستی اب اس کی یاد رات دن نہیں، گر سمھی سمھی

آ تکھوں میں ستارے تو کئی شام سے اتر ہے پر دل کی ادای نہ در و بام سے اترے کچھ رنگ تو ابھرے تری گل پیڑنی کا کھے زنگ تو آئینہ ایام سے اڑنے ہوتے رہے دل کمحہ بہ کمحہ تہہ و بالا وہ زینہ برزینہ بڑنے آرام سے اترے جب تک ترے قدموں میں فروکش ہیں سبوکش ساقی خطِ بادہ نہ لبِ جام سے اترے بے طمع نوازش بھی نہیں سنگدلوں کی شاید وہ مرے گھر بھی کسی کام سے اتر ہے

اوروں کے قصیدے فقط آورد تھے جاناں جو تجھ پہ کہے شعر وہ الہام سے اترے اے جانِ فراز اے مرے ہر دکھ کے مسیحا ہر زہر زمانے کا ترے نام سے اترے

ساقیا ایک نظر جام سے پہلے پہلے رہم کو جانا نے کہیں شام سے پہلے پہلے نو گرفتار وفاء سعی رہائی ہے عبث ہم بھی الجھے تھے بہت دام سے پہلے پہلے خوش ہواے دل کہ محبت تو نبھا دی تو نے لوگ اُجر جاتے ہیں انجام سے پہلے پہلے اب ترے ذکریہ ہم بات بدل دیتے ہیں کتنی رغبت بھی ترے نام سے پہلے پہلے سامنے عمر بڑی ہے شب تنہائی کی وہ مجھے جھوڑ گیا شام سے پہلے پہلے كتنا احيما تفاكه بم بھي جيا كرتے تھے فرآز غیر معروف سے، گمنام سے، پہلے پہلے

دکھ چھپائے ہوئے ہیں ہم دونوں زخم کھائے ہوئے ہیں ہم دونوں ابیا لگتا ہے پھر زمانے کو یاد آئے ہوئے ہیں ہم دونوں تُو تجھی جاندنی تھی دھوپ تھا میں اب تو سائے ہوئے ہیں ہم دونوں جیسے اک دوسرے کو یا کر بھی کچھ گنوائے ہوئے ہیں ہم دونوں جیے اک دوسرے سے شرمندہ سر جھکائے ہوئے ہیں ہم دونوں

جیسے اک دوسرے کی جاہت کو اب بھلائے ہوئے ہیں ہم دونوں اب بھلائے ہوئے ہیں ہم دونوں عشق کیسا کہاں کا عہد فراز گھر بسائے ہوئے ہیں ہم دونوں گھر بسائے ہوئے ہیں ہم دونوں

ہر کوئی دل کی ہتھیلی پہ ہے صحرا رکھے سن کو سیراب کریے وہ کسے بیاسا رکھے

عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا اے مری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے

ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام ترا کوئی تجھ سا ہوتو پھر نام بھی تجھ سا رکھے

دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابلہتہ ہے جو کسی اور کا ہونے دے نہ ابنا رکھے

کم نہیں طمع عبادت بھی تو حرصِ زر سے فقر تو وہ ہے کہ جو دین نہ دنیا رکھے ہنس نہ اتنا بھی فقیروں کے اکیلے پن پر جا، خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے بیقناعت ہےاطاعت ہے کہ چاہت ہے فراز ہم تو راضی ہیں وہ جس حال میں جیسا رکھے

کسی دل ہے بابِ قبول تک جومسافتیں ہیں دعاؤں کی یہ لب و کلام کا عجز ہے کہ رعونتیں ہیں خداؤں کی تجھی شہر جاؤ تو دیکھنا کسی بیسوا کی دکان پر کئی شعر میری بیاض کے کئی تعبتیں مرے گاؤں کی تحقیے دوسروں سے ملا ہے میہ مری جشجو کا صلہ ہے میہ ترے تخت و تاج ہے قیمتی ہے بیارد میرے کھڑاؤں کی یہ عجیب قریبً بے اماں مری جال حذر کہ یہاں وہاں جہاں دوستوں کے ہیں سائباں وہیں ٹولیاں ہیں بلاؤں کی نہ مزاج ابر کرم کا ہے نہ علاج بارشِ غم کا ہے تری دوستی کو میں کیا کروں جو نہ دھوپ کی ہے نہ چھاؤں کے

مرے کجکلاہِ کشیدہ سر تُو حریمِ دل میں خرام کر
یہ دیار ہے تری سلطنت یہ زمین ہے ترے ناوُل کی
ہے سمندروں کے سفر کی وطن تو فراز سُن کہ ابھی نہیں
یہ جو جال موجِ بلاکی ہے یہ جونیتیں ہیں ہواوُل کی

0

طنابِ خیمہ نہ موج بلا سے ڈر کر تھینچ اگر حباب ہے آغوش میں سمندر تھینے م ہے جریف کھلے دل سے اب شکست بھی مان نہ یہ کہ فرطِ ندامت سے منہ یہ جاور تھینج مبادا کل کسی تبل یہ رقم آ جائے کچھ اور روز ابھی تینج ناز ہم پر تھینج وہ حرف لکھ کہ بیاض سخن کہو سے سجے قلم ہے دشنہ کی صورت لکیر دل بر تھینج ہیں منفعل مرے قامت سے تیری دیواریں حصارتو مرے قد کاٹھ کے برابر مھننج

نہیں تو اس کے تغافل کا کیا گلہ کرنا جو حوصلہ ہے تو دامانِ یار بڑھ کر تھینچ کہ شاعری بھی تو جزو پیمبری ہے فراز سو رنج خلقِ خدا صورتِ پیمبر

# غنيم

مرے تن کے زخم نہ گن ابھی مری آنکھ میں ابھی نور ہے مرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے

ابھی تازہ دم ہے مرا فرس نئے معرکوں پہ تُلا ہوا ابھی رزم گاہ کے درمیاں ہے مرا نشان کھلا ہوا

تری پشم بد سے رہیں نہاں وہ تہیں جو ہیں مری ذات کی مجھے دیکھ قبضہ تیج پر مجھے کرفت ابھی مرے ہاتھ کی ہے۔

وہ جو دشتِ جال کو چمن کرنے ہیں شرف تو میرے لہو کا ہے مجھے زندگی سے عزیز تر مجھے ہو کھو کا ہے ہیں ہیں ہو کھو کا ہے ہیں ہیں جو کھیل تینے و گلو کا ہے ہیں جو کھیل تینے و گلو کا ہے

تخفیے مان جوشن و گرز پر مرا حرف حق مری ڈھال ہے ترا جور و ظلم بلا سہی مرا حوصلہ بھی کمال ہے

میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جسے ناز صدق و یقیں پہ ہے یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میری جبیں پہ ہے

## اب وه کہتے ہیں

اب وہ کہتے ہیں تم کوئی جارہ کرو جب کوئی عہد و بیاں سلامت نہیں اب کسی سنج میں بے اماں شہر کی کوئی دل کوئی داماں سلامت نہیں

تم نے دیکھا ہے سرسبر پیڑوں پہ اب سارے برگ و شمر خار و خس ہو گئے اب اب کہاں خوبصورت پرندوں کی رُت جو نشین ہو گئے جو نشین ہے اب وہ قنس ہو گئے جو نشین ہے اب وہ قنس ہو گئے

صحنِ گلزار خاشاک کا ڈھیر ہے اب درختوں کے تن پر قبائیں کہاں سرو و شمشاد سے قمریاں اُڑ گئیں شاخِ زینون پر فاختائیں کہاں

شیخ منبر پہ نا معتبر ہو چکا رند بدنام کوئے خرابات میں فاصلہ ہو تو ہو فرق کچھ بھی نہیں فتوہ دیں میں اور کفر کی بات میں

اب تو سب راز دال ہمنوا نامہ بر کوئے جانال کے سب آشنا جا چکے کوئے رندہ گواہی پچی ہی نہیں کوئی رندہ گواہی پچی ہی نہیں سب گہگار سب پارسا جا چکے سب گہگار سب پارسا جا چکے

اب کوئی کس طرح تم بہ اذنی کے اب کہ جب شہر کا شہر سنسان ہے حرف عبیلی نہ صور سرافیل ہے حرف کا میدان ہے حشر کا دن قیامت کا میدان ہے حشر کا دن قیامت کا میدان ہے

مرگ انبوہ بھی جشن ساماں نہیں اب کوئی قتل گاہوں میں جائے تو کیا کے کہوں میں جائے تو کیا کب کب سے توقیر لالہ قبائی گئی کوئی اینے لہو میں نہائے تو کیا کوئی اینے لہو میں نہائے تو کیا

0

بجرِ جاناں کی گھڑی اچھی لگی اب کے تنہائی بڑی انچھی کلی قریهٔ جال پر اداس کی طرح وهند کی جاور بڑی انچھی لگی ایک تنها فاخته اُڑتی ہوئی اک ہرن کی چوکڑی اچھی لگی زندگی کی گھپ اندھیری رات میں یاد کی ایک تھیلجھڑی اچھی لگی شهرِ دل اور اتنے لوگوں کا ہجوم وہ الگ سب سے کھڑی اچھی لگی

ایک شنرادی مگر دل کی فقیر اس کو میری جھونیرطی اچھی لگی دَل میں آئیٹھی غزل سی وہ غزال بیہ تصور کی گھڑی اچھی لگی تيرا دكھ، اپني وفا، كارِ جہاں جو بھی شے مہنگی پڑی اچھی لگی آ نکھ بھی بری بہت بادل کے ساتھ اب کے ساون کی جھڑی اچھی لگی بیہ غزل مجھ کو پیند آئی فراز یہ غزل اس کو بڑی اچھی لگی

ہوئے جاتے ہیں کیوں عمخوار قاتل بنه تنصے اتنے بھی دل آزار قاتل مسیحاؤں کو جب آواز دی ہے بلیٹ کر آ گئے ہر بار قاتل ہمیشہ سے ہلاک اک دوسرے کے ٔ مرا سر اور تری تکوار قاتل تری آئکھوں کو جاناں کیا ہوا ہے بھی دیکھے نہ تھے بیار قاتل وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہوں منصفوں کے بار قاتل فراز اس وسمن جال سے گلہ کیا ہمیشہ سے رہے دلدار قاتل

فراق و وصل کیا ہیں عاشقی کے تجربے ہیں مگر اس سے زیادہ زندگی کے تجربے ہیں وفا کارِ زیاں بربادی جاں مرگ ساماں ہارے ہی نہیں شاید سبھی کے تجربے ہیں کوئی بت گر سرِ کہسار بیٹا تیشہ زن ہے یہ ہم کیا ہیں، یہتم کیا ہو، اس کے تجربے ہیں تری ہیروں سی آئکھیں اور ترے یا قوت سے لب كسى انسال كے چرے پركسی كے تجربے ہيں وہی ہیں شعر جاناں جو تری حامت میں لکھے کہ باقی جو بھی ہیں سب شاعری کے تجربے ہیں فرآز اس کو کوئی قاتل کھے کوئی مسیحا جدا اک دوسرے سے ہرکسی کے تجربے میں

نئے سفر میں ابھی ایک تقص باقی ہے جو شخص ساتھ نہیں اس کا عکس باقی ہے اٹھا کے لے گئے وزدانِ شب چراغ تلک سو، کور چیتم پینگوں کا رقص باقی ہے گھٹا اٹھی ہے مگر ٹوٹ کر نہیں برسی ہوا چلی ہے مگر پھر بھی حبس باقی ہے الٹ بلیٹ گئی دنیا وہ زلزلے آئے مگر خرابہ ول میں وہ شخص باقی ہے فراز آئے ہوتم اب رفیقِ شب کو کیے کہ دورِ جام نہ ہنگامِ رفض باقی ہے

تجھ پر بھی نہ ہو گمان میرا اتنا تجھی کہا نہ مان میرا میں و کھتے ہوئے دلوں کا عیسیٰ اور جسم لهو لهان ميرا. میچھ روشنی شہر کو ملی تو جلتا ہے جلے مکان میرا ہے ذات ہے کا ننات کیا ہے تو جان مری جہان میرا تو آیا تو کب پیٹ کے آیا جب ٹوٹ چکا تھا مان میرا جو کچھ بھی ہوا یہی بہت ہے بچھ کو بھی رہا ہے دھیان میرا

اک شب تھا وہ میہمان میرا کچھ اور ہی تھا جہان میرا تھے صحن میں خوشبوؤں کے خمے تھا رھک چین مکان میرا وه شاخ گلاب اور اس بر ہر پھول تھا ترجمان میرا وہ جاند تھا میرے بازوؤں میں آغوش تھا آسان میرا یاد آتا ہے اب بھی اس کا کہنا "ميرا شاعر پڻھان ميرا" احمد سے فراز ہو چکا ہوں پر خوش نہیں خاندان میرا

### كالى د يوار

کل واشکٹن شہر کی ہم نے سیر بہت کی یار گونج رہی تھی سارے جگ میں جس کی ہے ہے کار

ملکوں ملکوں ہم گھومے تھے بنجاروں کی مثل لیکن اس کی سج و صحبے سچے کچے دلداروں کی مثل

روشنیوں کے رنگ بہیں یوں رستہ نظر نہ آئے من کی آئکھوں والا بھی یاں اندھا ہو ہو جائے

بالا ہام چراغاں رستے روپ کھرے بازار جاگتی آئکھوں سے دیکھا ہے خوابوں کا سنسار

ایک سفید حویلی جس میں بہت بڑی سرکار بہیں کریں سوداگر جھوٹی قوموں کا بیویار یہیں یہ جادو گر بیٹھا جب کہیں کی ڈور ہلائے ہر نستی ناگاساکی، ہیروشیما بن جائے

اسی حویلی سے کچھ دور ہی اک کالی دیوار لوگوں کی وہ بھیڑ لگی تھی چلنا تھا دشوار

اس کالی دیوار پہ کندہ دیکھے ہزاروں نام ان ناموں کے بیج کھا تھا ''شہدائے وینام''

دُور دُور ہے جمع ہوئے تھے طرح طرح کے لوگ آئکھوں آئکھوں وریانی تھی چہروں چہروں سوگ

بکل بہنیں گھائل مائیں کرلاتی بیوائیں ساجن تم کس دلیس سدھارے پوچھیں محبوبائیں

اینے بیاروں دلداروں کا اوجھل مکھڑا ڈھونڈیں اس کالی دیوار یہ ان کے نام کا مکٹرا ڈھونڈیں

دلوں میں عم بلکوں پر شبنم ہاتھوں میں بھول اُٹھائے اس ناموں کے قبرستان کا تھید کوئی کیا پائے نا تربت نا کتبہ کوئی نا ہڈی نا ماس پھر بھی پاگل نیناں کو تھی پیا ملن کی آس کہیں کہیں دیوار پہ چسپاں ایک سفید گلاب جیسے مال کا کوئی آنسو جیسے باپ کا خواب سبھی کے دل میں کانٹا بن کر کھٹکے ایک سوال کس کارن مٹی میں ملائے ہیروں جیسے لال یلے دیس پہتم نے کیا کیا اندھیارے برسائے اس کے جیالے تو کٹ مرکر روشنیاں لے آئے لیکن اتنے جاند گنوا کر ہم نے بھلا کیا پایا ہم برقسمت ایسے جن کو دھوپ ملی نا جھایا

مُنگھ موتی دے کر حاصل کی بیہ کالی دیوار بیہ کالی دیوار جو بس ہے اک خالی دیوار بیہ کالی دیوار جو ہے ناموں کا قبرستان واشکٹن کے شہر میں دفن ہیں کس کس کے ارمان

### بنگله و کیش ( دها که میوزیم د مکهر)

مرے ہی لوگ تھے میرے ہی دست و بازو تھے مرے ہی لوگ تھے میرے ہی دست و بازو تھے میں جس دیار میں بے یار و بے رفیق پھروں بیہاں کے سارے صنم میرے آشنا رُو تھے

کسے خبر تھی کہ عمروں کی عاشقی کا مآل ول شکت و چشم پُر آب جیبیا تھا کسے خبر تھی کہ اس وجلۂ محبت میں کہ اس وجلۂ محبت میں ہمارا ساتھ بھی موج و حباب جیبا تھا

خبر نہیں یہ رقابت تھی ناخداؤں کی کوئی کہ یہ سیاستِ درباں کی چال تھی کوئی دو نیم ٹوٹ کے ایسی ہوئی زمیں جیسے مری اکائی بھی خواب و خیال تھی کوئی مری اکائی بھی خواب و خیال تھی کوئی

یہ میوزیم تو ہے اس روزِ بد کا آئینہ جو نفرتوں کی تہوں کا حساب رکھتا ہے کہیں کہیں لگا ہوا انبارِ استخواں تو کہیں لہو میں ڈوبا ہوا آفاب رکھتا ہے لہو میں ڈوبا ہوا آفاب رکھتا ہے

کہیں مرے سپہ سالار کی جھکی گردن عدو کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا سال مرے خدا مری بینائی چھین لے مجھ سے میں کیسے دکھے رہا ہوں ہریمتِ یاران

میں سر جھکائے ہوئے درد کو چھپائے ہوئے
لیٹ کر آیا تو ہر رہگزر اندھیری تھی
میں سوچتا ہوں ابھی تو چراغ روشن تھے
سیکس سوچتا ہوں ابھی تو چراغ روشن تھے
سیکس سیری تھی

کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہُو کا نکلا اب میں بھی عالم وہی ہُو کا نکلا

دستِ قاتل سے پچھ امتیدِ شفاعھی، کیکن نوک ِ نتنجر سے بھی کانٹا نہ گلو کا نکلا

عشق الزام لگاتا تھا ہوں پر کیا کیا یہ منافق بھی ترے وصل کا بھوکا نکلا

جی نہیں جا ہتا میخانے کو جائیں، جب سے شیخ بھی برم نشیں اہلِ سبو کا نکلا

دل کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تھے بیہ شبتاں بھی اسی غالیہ مُو کا نکلا ہم عبث سوزن ورشتہ لیے گلیوں میں پھرے
کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا

ایر بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز
جو نہ اپنا نہ ہمارا نہ عدو کا نکلا

غم رگ و بے میں نہیں جب سے شرارے کی مثال شاعری روٹھ گئی ہے کسی بیارے کی مثال جانے کب آئے نظر مصرعہ ترکی صورت جانے کب سانس چلے سینے میں آرہے کی مثال جانے کب ہاتھ لگے یاد کا موتی کوئی جانے کب لفظ سجے نام تہمارے کی مثال بے سبب کیسے طبیعت ہو سخن پر ماکل کوئی ترغیب تو ہو تیرے اشارے کی مثال غم دنیا تو وہ قلزم ہے کہ دل کا مضمور غرق ہوتا چلا جاتا ہے کنارے کی مثال

ہم بھی کیا ہیں کہ وہاں دل کی دوا پوچھتے ہیں چارہ گر بھی ہو جہاں درد کے مارے کی مثال ہم کہاں جہاں جہاں جھھ سے سمگر نہ ملیں ہم کہاں جائیں جہاں جھھ سے سمگر نہ ملیں اب تو ہر شہر ہوا شہر تمہارے کی مثال

T 14 (12)

ہونٹ ہیروں سے نہ چہرہ ہے ستارے کی مثال پھر بھی لاوے تو کوئی دوست ہمارے کی مثال مجھ سے کیا ڈو بنے والوں کا پنہ پوچھتے ہو میں سمندر کا حوالہ نہ کنارے کی مثال زندگی اوڑھ کے بیٹھی تھی روائے شب غم تیراغم ٹانک دیا ہم نے ستارے کی مثال عاشقی کو بھی ہوس پیشہ تجارت جانیر وسل ہے نفع تو ہجراں ہے خسارے کی مثال ہم تبھی ٹوٹ کے روئے نہ بھی کھل کے ہنے رات شبنم کی طرح صبح ستارے کی مثال ناسپاسی کی بھی حد ہے جو بیہ کہتے ہو فرا

زندگی ہم نے گزاری ہے گزارے کی مثال

0

دوستو يون بھی نه رکھونځم و پیانه کھلے چند ہی روز ہوئے ہیں ابھی میخانہ گھلے اک ذرا رنگ پہآئے تو سہی جوشِ بہار اک ذرا ڈھنگ کا موسم ہوتو دیوانہ کھلے روئے ولبر کی طرح ابر سے جھلکے مہتاب كاكلِ شب كى طرح كيسوئے جانانہ كھلے جس کے ہجراں میں کتابوں پیرکتابیں لکھودیں اس پہ گر حال ہمارا نہیں کھلتا نہ کھلے مہرباں ایس ہے تنہائی کہ بل بھرکے لیے چیثم بسته ہو تو یادوں کا پریخانہ کھلے

ہم تو چے کچے ہی کردار سمجھ بیٹھے تھے لوگ آخر کو کہیں صورتِ افسانہ کھلے جانے ہوائے ہے جانے یہ بیار سکھاتے ہیں کہ انکار فراز ہم یہ بت خانہ و کعبہ و کلیسا نہ کھلے

من ونو قصيده

معاف کر مری مستی خدائے عرّ وجل كه ميرے ہاتھ ميں ساغر ہے ميرے كب يہ غزل کریم ہے تو مری لغزشوں کو پیار سے دیکھ رحیم ہے تو سزا و جزا کی حد سے نکل ہے دوسی تو مجھے اذنِ میزبانی دے تُو آسال سے اُڑ اور مری زمین پہ چل میں یا بہ رکل ہوں مگر چھو چکا منارہُ عرش سو تُو بھی دیکھ بیہ خاک و خثارہ و جنگل بہت عزیز ہے مجھ کو بیہ خاکدال میرا بیہ کوہسار بیہ قلزم بیہ دشت بیہ دلدل مرے جہاں میں زمان و مکان و کیل و نہار ترے جہاں میں ازل ہے ابد نہ آج نہ کل

مرے لہو میں ہے برقِ تیاں کا جذب و گریز ترے سبو میں مے زندگی نہ زہر اجل ترا بہشت ہے دشت جمود و بحرِ سکوت مری سرشت ہے آشوبِ ذات سے بکل و اینے عرش یہ شاداں ہے سو خوشی تیری میں اینے فرش یہ نازاں ہوں اے نگارِ ازل مجھے نہ جتِ گم گشتہ کی بثارت دے کہ مجھ کو یاد ابھی تک ہے ہجرت اوّل زے کرم سے یہاں بھی مجھے متیر ہے جو زاہدوں کی عبادت میں ڈالتا ہے خلل وہ سیر چیثم ہول، میرے لیے ہے بے وقعت جمال حور و شرابِ طهور و شِير و عُسل گنامگار تو ہوں پر نہ اس قدر کہ مجھے صلیب روزِ مکافات کی لگے بوجھل كہيں كہيں كوئى الله كہيں كہيں كوئى داغ مری بیاض کی صورت ہے میری فردِ عمل وه تُو كه عقده كشا و مسب الاسياب ہی میں کہ آپ معمہ ہوں آپ اپنا ہی حل میں آپ اپنا ہی ہابیل اپنا ہی قابیل مری ہی ذات ہے مقتول و قاتل و مقتل برس برس کی طرح تھا تفس نفس میرا صدی صدی کی طرح کاٹنا رہا پل پل ترا وجود ہے لاریب اشرف و اعلیٰ جو سیج کہوں تو نہیں میں بھی ارزل و اسفل

بیہ واقعہ ہے کہ شاعر وہ دیکھ سکتا ہے رہے جو تیرے فرشتوں کی آنکھ سے اوجھل وہ پرفشاں ہیں مگر غولِ شپرک کی طرح سو رائیگاں ہیں کہ جوں چشم کور میں کاجل مرے لیے تو ہے سو بخششوں کی اِک بخشش قلم جو افسر وطبل وعلم سے ہے افضل یہی قلم ہے کہ جس کی ستارہ سازی سے دلوں میں جوت جگاتی ہے عشق کی مشعل بہی قلم ہے جو دُ کھ کی رُتوں میں بخشا ہے دلوں کو پیار کا مرہم سکون کا صندل یمی قلم ہے کہ اعجازِ حرف سے جس کے تمام عشوه طرازانِ شهر ہیں پاگل

یمی قلم ہے کہ جس نے مجھے یہ درس دیا کہ سنگ و خشت کی زو پر رہیں کے شیش محل یمی قلم ہے کہ جس کی صربر کے آگے ہیں سرمہ در گلو خونخوار کشکروں کے بگل يہى قلم ہے كہ جس كے ہنر سے نكلے ہيں رہِ حیات کے خم ہوں کہ زلفِ بار کے بل یبی قلم ہے کہ جس کی عطا سے مجھ کو ملے یہ جاہتوں کے شکونے محبتوں کے کنول تمام سینہ فگاروں کو یاد میرے سخن ہر ایک غیرت ِ مریم کے لب پہ میری غزل اس نے سہل کئے مجھ پہ زندگی کے عذاب وہ عہدِ سنگ زنی تھا کہ دورِ تینجِ اجل

اسی نے مجھ کو بھائی ہے راہ اہل صفا اس نے مجھ سے کہا ہے پلِ صراط پہ چل اس نے مجھ کو چٹانوں کے حوصلے بخشے وہ کربلائے فنا تھی کہ کار گاہِ جدل اس نے مجھ سے کہا اسمِ اہلِ صدق امر ای نے مجھ سے کہا سے کا فیصلہ ہے اٹل اس کے فیض سے آتشکدے ہوئے گلزار اس کے لطف سے ہر زشت بن گیا اجمل اس نے مجھ سے کہا جو ملا بہت کچھ ہے اس نے مجھ سے کہا جونہیں ہے ہاتھ نہ مل اسی نے مجھ کو قناعت کا بوریا بخشا ای کے ہاتھ سے وستِ دراز طمع ہے شل

اسی کی آگ سے میرا وجود روش ہے اسی کی آب سے میرا ضمیر ہے صیقل ای نے مجھ سے کہا بیعتِ بزید نہ کر اسی نے مجھ سے کہا مسلکِ حسین پہ چل ای نے مجھ سے کہا زہر کا پیالہ اٹھا اس نے مجھ سے کہا، جو کہا ہے اس سے نہ مل اسی نے مجھ سے کہا عاجزی سے مات نہ کھا اس نے مجھ سے کہا مصلحت کی جال نہ چل اس نے مجھ سے کہا غیرت سخن کو نہ نیج كه خونِ ول كے شرف كو نه اشرقی سے بدل اسی نے مجھ کو عنایت کیا ید بیضا ای نے مجھ سے کہا سرِ سامری سے نکل

اس نے مجھ سے کہا عقل تہد نشینی ہے ای نے مجھ سے کہا ورط خرد سے نکل اسی نے مجھ سے کہا وضع عاشقی کو نہ چھوڑ وہ خواہ عجز کا لمحہ ہو یا غرور کا بل اذيتول ميں بھی تجنثی مجھے وہ نعمتِ صبر کہ میرے دل میں گرہ ہے نہ میرے ماتھے پہ بل ہیں جبت سینہ مہتاب پر قدم میرے ہیں منتظر مرے مریخ و مشتری و زحل تزی عطا کے سبب یا مری انا کے سبب کسی دعا کا ہے موقع نہ التجا کا محل سو تجھ سا ہے کوئی خالق نہ مجھ سی ہے مخلوق نہ کوئی تیرا ہے ٹائی نہ کوئی میرا بدل

فراز تو بھی جنوں میں کدھر گیا ہے نکل ترا دیار محبت، تری نگار غزل فیک چکا ہے بہت تیری آنکھ سے خونیاب برس چکا ہے بہت تیرے درد کا بادل ميجه اور دير ابھي حسرت وصال ميں ره م مجھ اور دریہ ابھی آتشِ فراق میں جل کسی بہار شاکل کی بات کر کہ بنے ہر ایک حرف شگوفہ ہر ایک لفظ کنول

جھے ہے مل کر تو ہیاگتا ہے کہ اے اجنبی دوست تُو مری بہلی محبت تھی مری آخری دوست لوگ ہر بات کا افسانہ بنا دیتے ہیں یہ تو دنیا ہے مری جاں کئی وشمن کئی دوست تیرے قامت سے بھی لیٹی ہے امربیل کوئی میری جاہت کو بھی دنیا کی نظر کھا گئی دوست یاد آئی ہے تو پھر ٹوٹ کے یاد آئی ہے کوئی گزری ہوئی منزل کوئی بھولی ہوئی دوست اب بھی آئے ہو تو احسان تمہارا کیکن وه قیامت جو گزرنی تھی گزر بھی گئی دوست

تیرے لیجے کی تھکن میں ترا دل شامل ہے ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی آ گئی دوست بارشِ سنگ کا موسم ہے مرے شہر میں تو وُ یہ شیشے سا بدن لے کے کہاں آ گئی دوست میں اسے عہد شکن کیسے سمجھ لوں جس نے آخری خط میں یہ لکھا تھا فقط" آپ کی دوست"

O

تمام بزم تھی مشاقِ حرف بابتِ دوست سو میں نے اور بڑھا دی ذرا حکایت دوست وفا تو اینے سے ہوتی ہے دوسرے سے نہیں سو اس بنا پہ کوئی کیا کرے شکایتِ دوست ہے لوگ سرو و صنوبر کا ذکر کرتے ہیں یہ استعارے نہیں حسبِ قدّو قامتِ دوست وہ بے نیاز بھی ہو گا مگر سے بات سمجھ ہر ایک عرض نہیں درخورِ ساعتِ دوست ادھر ادھر نہ یونہی زندگی کٹاتے پھرو کہ صرف دل ہی نہیں جاں بھی ہے امانتِ دوست

تمام وار کسی ایک مہریاں کے نہیں کوئی ہے بخشش دوست کوئی ہے بخشش دنیا کوئی عنایت دوست شہی بتاؤ کہ طے کس طرح کرو گے فراز یہ عمر کھر کا سفر اور بے رفاقیت دوست یہ عمر کھر کا سفر اور بے رفاقیت دوست

فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ سو دوسروں کے لیے تجربے مثال کے رکھ نہیں ہے تاب تو پھر عاشقی کی راہ نہ چل یہ کار زارِ جنوں ہے جگر نکال کے رکھ سبھی کے ہاتھ دلوں پر نگاہ تجھ پر ہے قدح برست ہے ساقی قدم سنجال کے رکھ فریب ہے نہ مجھے صید کر وقار سے کر سو اسقدر بھی نہ دانہ قریب جال کے رکھ فراز بھول بھی جا سانحے محبت کے ہتھیلیوں یہ نہ اِن آبلوں کو پال کے رکھ

شبِ نشاط بھی یا ضبح پُرملال بھی وہ تھکن سے چُورتھا میں نیند سے نڈھال تھی وہ

میں اس کی ہمسفری میں بھی دل گرفتہ رہا کہ ہر قدم پہ جدائی کا احتمال تھی وہ

ادھر ادھر کے بھی کردار آتے جاتے رہے مرے سخن کا مگر مرکزی خیال تھی وہ

وه پیربهن تقی مگر جسم و جان ربی میری که جو بھی جبیبا بھی موسم تھاحسبِ حال تھی وہ

تمام عمر اگر زندگی نے زخم دیئے تمام عمر کے زخموں کا اندمال بھی وہ یہ عمر بھر کا اثاثہ اسی کے نام تو ہے اگر چہ میری رفاقت میں چند سال تھی وہ فرآز یاد ہے اب تک سپردگی اس کی ز فرق تا بھڑم خواہش وصال تھی وہ

تُو جو جاہے تو نہیں ہوں تُو جو جاہے تو میں ہوں میری اوقات ہی کیا ہے پر کا ہے تو میں ہوں تیرے غم نے مری ہستی کی ضانت دی تھی تیرا غم اینے تعلق کو نباہے تو میں ہوں ول نے کب شیوہ در بوزہ گری ترک کیا تیرے در پر نہ ہوا میں سرِ راہے تو میں ہول جانے کیا رنگ وکھاتی ہے بہاراں اب کے دل دريده و پريشان نگاہے تو ميں ہوں تو نہ مانے گا گر خلوت ول میں تیری یار! اکثر نه سهی گاہے بگاہے تو میں ہوں حیف اس فن پہ جو فنکار سے پہلے مر جائے وقت اگر کل بھی سخن میرے سراہے تو میں ہوں اور کیا جاہیے اس فقر و فقیری میں فرآز صاحبِ خرقہ و بیوند کلاہے تو میں ہوں

## خوابوں کے بیویاری

ہم خوابوں کے بیویاری تھے
پر اس میں ہوا نقصان بڑا
گر بخت میں ڈھیروں کالک تھی
گر بخت میں ڈھیروں کالک تھی
گر اب کے غضب کا کال پڑا
ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں
اور سر پہ ہے ساہوکار کھڑا

ایاں بوند نہیں ہے ڈیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے ہیں ہم بانچھ زمیں کو تکتے ہیں وہ ڈھور اناج کی بات کرے ہم کچھ دن کی مہلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے وہ آج ہی آج کی بات کرے وہ آج ہی آج کی بات کرے وہ آج ہی آج کی بات کرے

جب دھرتی صحرا صحرا تھی ہم دریا دریا روئے تھے جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھیں اور شکیت میں سوئے تھے اور سُر سُگیت میں سوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں میں گھیتی کے شکھے خواب انو کھے بوئے تھے

کی خواب سجل مسکانوں کے کی بول کہت دیوانوں کے کی اول کہت دیوانوں کے کی فظ جنہیں معنی نہ ملے کی گیت شکتہ جانوں کے کیچھ نیر وفا کی شمعوں کے کیچھ نیر وفا کی شمعوں کے کیچھ پر پاگل پروانوں کے کیچھ پر پاگل پروانوں کے کیچھ پر پاگل پروانوں کے

پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا مائی میں ماس کی کھاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول گئے بچھلی رُت میں کیا کھویا تھا کیا یایا تھا کیا یایا تھا

ہر بار سمگن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گ اب ہر نیج سے کونیل پھوٹے گ اور ہر کونیل پھوٹے گ اور ہر کونیل پھل لائے گ سر پر چھایا چھتری ہو گ اور دھوپ گھٹا بن جائے گ

جب فصل کٹی تو کیا دیکھا پچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے کے درد کے ٹوٹے گجرے تھے کانٹوں پر پچھ ذخمی خواب تھے کانٹوں پر پچھ فاکستر سے کجرے تھے اور دور افق کے ساگر میں اور دور افق کے ساگر میں پچھ ڈولتے ڈویتے بجرے تھے

اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوگ کا چولا ہے سب سنگی ساتھی بھید بھرے کوئی تولا ہے کوئی تولا ہے اس تاک میں یہ اس گھات میں وہ ہر اور شھگوں کا ٹولا ہے ہر اور شھگوں کا ٹولا ہے

اب گھاٹ نہ گھر دہلیز نہ در اب پاس رہا ہے کیا بابا باب بس تن کی گھڑی باقی ہے جا بابا جا بیا ہوں کی گھڑی باقی ہے جا بابا جا بیہ بھی ٹو لے جا بابا ہم نستی چھوڑے جاتے ہیں تو اپنا قرض چکا بابا توض چکا بابا توض چکا بابا

ڈکھ فسانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ول بھی مانا نہیں کہ جھے سے کہیں آج تک اپنی بے کلی کا سبب خود بھی جانا نہیں کہ بچھ سے کہیں بے طرح حالِ دل ہے اور جھے سے دوستانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں ایک تُو حرف آشنا تھا گر اب زمانہ نہیں کہ جھے سے کہیں قاصدا! تهم فقير لوگول كا اک ٹھکانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں

اے خدا دردِ دل ہے بخششِ دوست آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں اب تو اپنا بھی اس گلی میں فراز آنا جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں 0

اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں تو بھی ہیرے سے بن گیا پھر ہم بھی کل جانے کیا سے کیا ہو جائیں تو کہ کیتا تھا بے شار ہوا ہم بھی ٹوٹیں تو جابجا ہو جائیں ہم بھی مجبوریوں کا عذر کریں پھر کہیں اور مبتلا ہو جائیں ہم اگر منزلیں نہ بن پائے منزلوں تک کا راستا ہو جائیں

دیر ہے سوچ میں ہیں پروانے راکھ ہو جائیں یا ہوا ہو جائیں عشق بھی کھیل ہے نصیبوں کا خاک ہو جائیں، کیمیا ہو جائیں اب کے گر تو ملے تو ہم جھے ہے ایس اب کے گر تو ملے تو ہم جھے ہے ایس اب کے گر تو ملے تو ہم جھے ہے ایس اب کے گر تو میائیں اب کے گر تو جائیں بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فرآز بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فرآز بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فرآز بندگی ہم نے جھوڑ دی ہے فرآز بندگی ہم نے دی ہم

\* \*

## وه تری طرح کوئی تھی

یونہی دوش پر سنجالے گوئی زلف کے دو شالے وہی سانولی سی رنگت وہی میں رنگت وہی نین نیند والے وہی نین نیند والے

وہی من پیند قامت وہی خوشما سرایا جو بدن میں نیم خوالی تو لہو میں رتجگا سا

مندر کا سمندر کا سمندر کا جزیره مندر کا جزیره و بی کا جزیره و بی کا جزیره و بی مهربان کلیجه و میربان و طیره و میربان و طیره

تخجے شاعری سے رغبت اسے شعر یاد میرے وہی اس کے بھی قرینے جو ہیں خاص وصف تیرے

کسی اور ہی سفر میں سمر راہ مل گئی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی ہناؤں کیا بناؤں وہ تری طرح کوئی تھی

کسی شہر بے امال میں میں میں میں میں میں میں وطن بدر اکیلا کمیں موت کا سفر تھا کہمیں موت کا سفر تھا کہمیں زندگی سے کھیلا

مرا جسم جل ربا خفا وه گھٹا کا سائباں تھی ۔ میں رفاقتوں کا مارا مارا وہ مری مزاج داں تھی وہ مری مزاج داں تھی

مجھے دل سے اس نے پُوجا اسے میں نے چاہا اسے جال سے میں نے چاہا اسے اس مربی میں آخر اسی کہیں آخر اسی کہیں آ سیا دوراہا دوراہا

یہاں گربی کے امکال اسے رنگ و بو کا لیکا اسے رنگ و بو کا لیکا یہاں لغزشوں کے سامال اسے خواہشوں نے تھیکا اسے خواہشوں نے تھیکا

یہاں دام تھے ہزاروں یہاں ہر طرف قفس تھے کہیں زر زمیں کا دلدل کہیں جال تھے ہوں کے

وہ فضا کی فاختہ تھی وہ ہوا کی راج پُٹری کے کسی گھاٹ کو نہ دیکھا کسی جھیل پر نہ اُٹری۔

پھر اک الیمی شام آئی کہ وہ شام آخری تھی کوئی زلزلہ سا آیا کوئی برق سی گری تھی عجب آندهیال چلیل کچر که مجمر گئے دل و جال نه کہیں گلِ وفا تھا نه جراغ عہد و پیان

وہ جہاز اتر گیا تھا ہے ۔ بیہ جہاز اتر رہا ہے ۔ تری آنکھ میں ہیں آنسو ۔ مرا دل بکھر رہا ہے ۔

تُو جہاں مجھے ملی ہے وہ بہبیں جدا ہوئی تھی کے وہ بہبیں جدا ہوئی تھی کی کھنے کے کھنے اور کیا بتاؤں وہ تری طرح کوئی تھی

چن میں نغمہ سرائی کے بعد یاد آئے قض کے دوست رہائی کے بعد یاد آئے وہ جن کو ہم تری قربت میں بھول بیٹھے تھے وہ لوگ تیری جدائی کے بعد یاد آئے وہ شعر یوسٹِ کنعال تھے جن کو چیج دیا ہمیں قلم کی کمائی کے بعد یاد آئے حریم ناز کے خیرات بانٹنے والے ہر ایک در کی گدائی کے بعد یاد آئے ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے جانِ فراز کہ بچھ کو ساری خدائی کے بعد یاد آئے

# بيدكهآ سال نديج جانال

برس یا دوبرس کی قبید تنها نی بھی گرہوتی تو پھر بھی زندگی لا جار ہوجاتی محبت بےوفاا ور دوستی بیزار ہوجاتی مگرتم نے توسارے ہجر کے بیارموسم بیکلی بیجارگی اور کرب کے بوسیدہ بستر پرگزارے ہیں سرِ باليں کسی کے ہاتھ میں جارہ گری کی شمع لرزاں اورنہآ وازوں کےروش دال نشاط خواب كيا جب وارہے درواز ہُ مڑ گال ىيدۇ كھآسال نەتھے جانال يرانى داستانوں ميں تو ہوتا تھا كە كوئى شاہرادى يا كوئى نىڭم يرى

دیووں یا آسیبوں کی قیدی
اپنے آدم زادد یوانے کی رہ تکتے
ہیں ہوجاتی
ہیروہ داستا نیں تھیں
گروہ داستا نیں تھیں
پھران میں بھی تو آخر کار
اس کا باوفا ساونت شنرادہ
سمندر پارکرتا
وارکرتا
کوہساروں کے جسد مسمارکرتا
ان طلسماتی حصاروں سے اسے آزاد کر کے
ان طلسماتی حصاروں سے اسے آزاد کر کے

ساتھ کے جاتا گرژو داستانوں کا کوئی کردار یا پار پیدقصوں کا کوئی حصہ نہ تھی وُ نے تو خود آزارگی اپنے تنیس بی منتخب کی تھی گئی دن پھر کئی دن پھر نئے دن بدن کا دوزخی سیّال ایندھن بدن کا دوزخی سیّال ایندھن اورلہوکا آتشیں لاوا

رگوں میں دوڑنے پھرنے کا پھر قائل نہیں رہتا تعلق کی چٹانیں ریت بن جاتی ہیں دلداری کے چشمے خشک ہوجاتے ہیں ارماں آنسوؤں کارزق بن جاتے ہیں اوردل ایک ہی صورت یہ پھر مائل نہیں رہتا وفاداري بشرطِ استواري كاچلن پھرعاشقی کی راہ میں حائل نہیں رہتا بدل جاتے ہیں خال وخد لیکھل جاتے ہیںجسم وجاں بيدد كھآ سال نہيں جاناں

### بهانداز مثنوي قديم

تم کہ سنتے رہے اوروں کی زبانی لوگو ہم سناتے ہیں شہیں اپنی کہانی لوگو کون تھا دشمنِ جاں وہ کوئی اپنا تھا کہ غیر ہاں وہی دشمنِ جاں دلبرِ جانی لوگو زلف زنجیر تھی ظالم کی تو شمشیر بدن روپ سا روپ جوانی سی جوانی لوگو سامنے اس کے دیکھے نرکس شہلا بھار روبرو اس کے بھرے سرو بھی پانی لوگو اس کی گفتار میں خندہ تھا شگفت گل کا اس کی رفتار میں چشمے کی روانی لوگو اس کے ملبوس سے شرمندہ قبائے لالہ اس کی خوشبو سے جلے رات کی رانی لوگو

ہم جو یاگل تھے تو بے وجہ نہیں تھے یاگل ایک دنیا تھی مگر اس کی دوانی لوگو عشق اور مُشک جھیائے نہیں جھیتے یوں بھی کب رہا راز کوئی رازِ نہانی لوگو ایک توعشق کیاعشق بھی پھر میر ساعشق اس پہ غالب کی سی آشفتہ بیانی لوگو حیلہ بُو ویسے بھی ہوتے ہیں زمانے والے أس په آئی نه جميں بات چھپانی لوگو داستاں کوئی بھی ہو ذکر کسی شخص کا ہو ہم نے اس نام سے تمہید اٹھانی لوگو ہاں وہی نام کہ جس نام سے وابستہ ہے ہر محبت وہ نئ ہو کہ برانی لوگو

ہم ہی سادہ تھے کیا اس پہ بھروسا کیا کیا ہم ہی ناداں تھے کہ لوگوں کی نہ مانی لوگو ہم تو اس کے لیے گھر بار بھی تج بیٹھے تھے اس سمگر نے مگر قدر نہ جانی لوگو مس طرح بھول گیا قول وقتم وہ اینے کتنی بے صرفہ گئی یاددہانی لوگو جس طرح تتليال باغول تسے سفر كر جائيں جیسے الفاظ میں مرجائیں معانی لوگو اب غزل کوئی اترتی ہے تو نوے کی طرح شاعری ہو گئی اب مرثیہ خوانی لوگو ستمع رویوں کی محبت میں یہی ہوتا ہے : ره گیا داغ فقط دل کی نشانی لوگو

عشق نشہ ہے نہ جادو جو اتر بھی جائے بہ تو اک سیل بلا ہے سو گزر بھی جائے اللخی کام و دہمن کب سے عذابِ جال ہے اب تو پیرزہررگ و پے میں اتر بھی جائے اب کے جس دشتِ تمنا میں قدم رکھا ہے ول تو کیا چیز ہے امکال ہے کہ سربھی جائے ہم بگولوں کی طرح خاک بسر پھرتے ہیں پاؤں شل ہوں تو بیرآ شوبِ سفر بھی جائے ك چيچ عشق ميں اك بار تو پھر عشق كرو کس کو معلوم کہ نقزیرِ سنور بھی جائے شہر جاناں سے پرے بھی کئی دنیائیں ہیں ہے کوئی ایبا مسافر جو ادھر بھی جائے اس قدر قرب کے بعد ایسے جدا ہو جانا کوئی کم حوصلہ انسان ہوتو مربھی جائے ایک مدت سے مقدر ہے غریب الوطنی کوئی پردیس میں ناخوش ہوتو گھر بھی جائے کوئی پردیس میں ناخوش ہوتو گھر بھی جائے

0

تُو کس طرح ہے یہ احساں مگر اُ تارے گا عطا کرے گا جو دستار، سر اُتارے گا نہ مانگ ایک بھی لمحہ خوشی کا دنیا سے یہ قرض وہ ہے جسے عمر بھر اُتارے گا یہ عمر بھر کی تھکن ایک دن تو اُترے گی کوئی تو دوش سے بارِ سفر اُتارے گا نیرنگ رہا ہے ستاروں کی حیال سے کہ فلک کوئی عذاب مری خاک پر اُتارے گا چمن کو زہر سے سینچا ہے باغبال نے فراز اجل گرفتہ ہی کوئی شمر اُتارے گا

میں دھوکا ہوں تُو دھوکا ہے ترک و طلب ہر دُو دھوکا ہے تیری ہر مُسکان فریبی میرا ہر آنسو دھوکا ہے سارے گل ہوٹے مصنوعی رنگ، نمو، خوشبو دھوکا ہے کون ہے کیتا کون رگانہ مدرِح رخ و گیسو دھوکا ہے لاف محبت برزه سرائی دلبرِ غالیہ مُو دھوکا ہے جاک جگر اک شعیدہ بازی اُس پر کارِ رفو دھوکا ہے

مکر ہے عشق کا دیوانہ بن حسن کا سب جادو دھوکا ہے نالهُ قمری وہمِ ساعت سرو کنار بھو دھوکا ہے رنگ پرِ طاؤس نمائش سحِ رمِ آہو دھوکا ہے عکس فقط نیرنگ نظر کا ہر بُتِ آئنہ رُو دھوکا ہے نقبہ کہاں ہے زخم کا مرہم سافی و جام و سبو دهوکا ہے كاوشٍ لوح و قلم افسانه قصہ نینج و گلو دھوکا ہے

کس نے خون کے آنشو روئے دامن لہو لہو وهوكا ہے مستوں کی مستی دکھلاوا صوفیٰ کی یا ہُو دھوکا ہے مسجد میں بٹ مار ہے ملآ مندر میں بھکشو دھوکا ہے کذب و ریا کی ڈفلی باتے چیلا حجوٹ، گرو دھوکا ہے جو ياگل تھے سو ياگل ہيں حکمت کا دارُو دھوکا ہے أتر دكهن بورب بيجيم اس جگ میں ہر سُو دھوکا ہے

غینم سے بھی عداوت میں حد نہیں مانگی کہ ہار مان کی لئین مدد نہیں مانگی عذا شکر کے ہم امل حرف زند ک

ہزار شکر کہ ہم اہلِ حرف زندہ نے مجاورانِ ادب سے سند نہیں مانگی

بہت ہے گئے موجود کا شرف بھی مجھے سو اپنے فن سے بقائے ابد نہیں مانگی

قبول وہ جسے کرتا وہ التجا نہیں کی دعا جو وہ نہ کرے مسترد، نہیں مانگی

میں اپنے جامہ صدحاک سے بہت خوش ہوں سبھی عبا و قبائے خرد نہیں مانگی "شہید جسم سلامت اٹھائے جاتے ہیں' جھی تو گورکنوں سے لحد نہیں مانگی میں سر برہنہ رہا پھر بھی سر کشیدہ رہا سبھی کلاہ سے توقیرِ قد نہیں مانگی عطائے درد میں وہ بھی نہیں تھا دل کا غریب فراز میں نے بھی بخشش میں حد نہیں مانگی

خود سے روٹھوں تو کئی روز نہ خود سے بولوں پھر کسی درد کی د بوار سے لگ کر رو لول تو سمندر ہے تو پھر اپنی سخاوت بھی دکھا کیا ضروری ہے کہ میں پیاس کا دامن کھولوں میں کہ اک صبر کا صحرا نظر آتا ہوں تجھے تُوجو جاہے تو ترے واسطے دریا رو لول اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں جو محبت سے ملے ساتھ اسی کے ہولوں خود کوعمروں ہے مقفّل کئے بیٹھا ہوں فراز وہ مجھی آئے تو خلوت کدہ جاں کھولوں

# تخفيح كياخبر كهجانان

ٹو نہ تھی کوئی سرائے کہ میں رات بھر کھر کے سفر سفر کے سفر سفر کرتا میں نہ تھا کوئی مسافر میں مسافر کی گر کو تج کر کہیں اور بیار کرتا

انهی بستیول میں ورنہ کئی دل کئی دلی کئی دل کئی نگاہیں کوئی نیند کا ہو رسیا تو ہوایگاہیں نوار خوابگاہیں

کہیں کاکلوں کے بادل کہیں قامتوں کی چھاؤں کہیں منہر آرزو کے کہیں منہر آرزو کے کہیں حسرتوں کے گاؤں

کہیں خلوتیں دکانیں کہیں جسم بیوپاری نہ کسی صنم کو شکوہ نہ دکھی کوئی بیجاری نہ کھی کوئی بیجاری

یہ عجب قمار خانے یہاں ہار کمائی کے بیاں ہار بھی کمائی نہ کسی کا مان ٹوٹا نہ کسی نے چوٹ کھائی

کوئی ہے مآل قصہ
کوئی داستاں ادھوری

یہ سپردگی جدائی
تو وہ اختلاط دوری

یہاں شوق تجھی تماشا یہاں عشق بھی ملامت نہ تو وصل خوبصورت نہ فراق ہی قیامت یہ ضرورتوں کے میلے بیہ قیام کے بہانے بیہ شھکن اتارنے کے سبھی عارضی ٹھکانے

یه ہمارے عہد و پیاں کے خبر کہ جاناں کی جند دنوں کی بات کب تھی ہیں میں میں کے میں میں کی میں میں کی صدیاں کی صدیاں کی صدیاں

یہ جو درد ہے امر ہے
کہ وفا ہے حرف آخر
تو بنہ تھی کوئی سرائے
نہ میں ہوں کوئی مسافر

روزِ روش بھی ترا لوح سیہ بھی تیری پھر تو بارب مری رودادِ گنہ بھی تیری ابرو بارال بدندكر نازكداك دست كريم کشت ہے دانہ و بے آب وگیہ بھی تیری امتحال دل کا نہیں طبل وعلم کا ہے تو پھر جا به لشکر بھی تراشخ و زرہ بھی تیری وہ ہمی ہیں کہ تجھے تیرو کماں بخشے تھے اوراب ڈھونڈتے پھرتے ہیں پنہ بھی تیری واعظا منبر و مند بيه نه اترا اتنا یہ بتا کیا کسی دل میں ہے جگہ بھی تیری

کیا کریں حرص محبت میں بھی در آتی ہے ورنہ کافی تھی جمعی ایک گلہ بھی تیری کیا اس بھول کو کہتے ہیں محبت کا زوال اب مجھے یاد نہیں سالگرہ بھی تیری یونہی دو دن کی ملاقات بپہ اترا نہ فراز ہے کہیں یار کی محفل میں جگہ بھی تیری ہے کہیں یار کی محفل میں جگہ بھی تیری



ڈ *اکٹر رفیق جان* سےنام

مرے تمام دوست اجنبی رفاقتوں میں گم مری نظر میں تیرے خدّ وخال تیرے خواب تھے

#### وه کا فرجو.....

بہت پہلے میں نے ایک افریقی ادیب (اب اس کا نام یادنہیں) کا ایک تھیل The Oda Oak پڑھا تھا۔ مجھے یہ بہت پہندآ یا اور میں نے جایا کدا سے اردونظم میں منتقل کر ووں \_تھوڑ ا بہت آغاز بھی کیا تگر پھر کتا ب کہیں اِ دھراُ دھر ہوگئی ۔ پچھ عرصہ بعد مجھے ریڈیو یا کتان یثاور کے ڈائر بکٹر جزل جناب سجاد حیدرصاحب نے کہا کہ میں چتر ال جاؤں اور وہاں کا فرستان وادی کے لوگوں کی بودوباش کے بارے میں کچھمواداکشا کردن۔میری مدد کے لیے انہوں نے ایک انجینئر سعیدا درایک پروژیوسر باسط سلیم صدیقی جوخود بھی ایک متناز ڈرامہ نگار ہیں' ہمراہ کر ویئے۔ میں نے اپنے طور براس قافلے میں اپنے دیرینہ دوست ضیاءالدین ضیاء کوبھی شامل کرلیا اورہم سرکاری جیپ میں چتر ال کے سفر پرروانہ ہو گئے۔ بیسفر پچھاتو ہمراہیوں کی وجہ ہے اور پچھ ایک نئی دنیا کی دید کے شوق نے کافی Thrilling بنادیا' ہم وہاں ہفتہ دس دن تک کا فرستان کی مختلف وا دیوں کیلاش بمبریت وغیرہ میں گھومتے رہے'' کا فر'' لوگوں کے رہن سہن' رسم ورواج' زبان' رقص اورموسیقی کے بارے میں مشاہدات جذب اورمواد جمع کرتے رہے۔ بیسفر بہت ہی زیاده دلچیپ ٔ معلوماتی اورکہیں کہیں انتہائی خطرناک بھی تھا۔ہم وہاں کی کیلاشی زبان اور دوسری مقامی بولیوں کےلوک گیت اوران کی دھنیں اس طرح خوشی اور تجسس ہے جمع کرتے رہے جیسے مغربی مہم جوافریقہ ہے سونا اور فیمتی پھر لایا کرتے تھے۔ ببرطور بیسفراین جگدایک سفرنا مہ کاحق رکھتا تھامیراارادہ بھی تھا کہ میں پچھ لکھوں لیکن میں نے جو Notes تیار کیے تھےوہ کہیں ادھرادھر

ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔البتہ ایک شام جس کا پورا تاثر میرے دل و دماغ میں نقش ہو گیا وہ کا فر دوشیزاؤں کا رقص تھا اوران کی سرخیل کشان بی بی کاحسن اور دلفریب شخصیت تھی۔ یہیں مجھے غالب کامصرعہ بارباریاد آیا۔

#### وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونیا جائے ہے مجھ سے

چنانچہ پٹاور بینچ ہی میری پہلی تخلیق کشان بی بی تھی جو میری کتاب نایافت میں شامل ہے۔ دوسری تخلیق بودلک کا منظوم ڈرامہ ہے جو کافرستان کے بعض روایت کرداروں اور پچھافریق مصنف کے اوڈ اوک (Oda Oak) کا ملغوبہ ہے۔ میں اسے نہ تو ترجمہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی مصنف کے اوڈ اوک (Adaptation) کا ملغوبہ ہے۔ میں اسے نہ تو ترجمہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی مصنف کے اوڈ اوک (Adaptation) جب ریڈ یو پاکستان پٹاور نے جش تمثیل کے لیے منظوم کھیل کا نقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستان کے کردار' وہاں کے رہم و رواج اور محبت و رقابت کے جذبات سکار نے کیا ہے۔ چنانچہ میں نے میمنظوم کھیل کھیا شروع کر دیا۔ کھیل کے آخری حصے تو اس طرح کی کا سے گئے کہ ادھرریڈ یو پاکستان کانقل نو ایس کا فذاور قلم لیے تیار بیٹھا ہوتا اور ادھر میں منظوم سطروں کی پر چیاں لکھ لکھ کر اس کے حوالے کرتا اور مسودے کی کا پیوں کے بنتے ہی ڈرامہ آر دسٹ اس کی کر چیاں لکھ لکھ کر اس کے حوالے کرتا اور مسودے کی کا پیوں کے بنتے ہی ڈرامہ آر دسٹ اس کی ریبرسل کرنے لگتے۔ اس مجلت اور افر اتفری میں اس منظوم کھیل کی پخیل ہوئی۔

جب بینشر ہوا تو خاصی Controversy چلی۔بعض لوگوں نے اسے فخش اور قابل ملامت گردا نااوربعض سننے والوں نے اسے تاز ہ ہوا کا جھوز کا قرار دیا۔

ببرطوریہ مسودہ پڑارہا۔ پچھلے دنوں کہیں کہاڑ خانے میں کسی اور مسودہ کی تلاش میں تھا کہ یہ پلندہ مل گیا۔ میں نے ایک نظرد یکھا پھر پڑھا۔ مجھے اچھانگا اور اپنے پبلشر آصف محمود صاحب کے سپردکر دیا۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ اسے چھاپ گر آپ کے سپردکر دیا جائے۔ میں اس کے بارے میں اور پھے تو نہیں کہ سکتا مگر صرف یہ کہ ہے پڑھنے کی چیز۔ کہ نہ مجھے اس تحریر پر فخر ہے اور نہ بی ندامت۔

## كردار

بودلک..... وادی کامضبوط بیٹا قلش ..... ودنک کافلفی دوست و گلش ..... ودنک کافلفی دوست و گوله..... ودنک کی منتخب دلهن وادی کاروحانی بزرگ ییم دانا.... وادی کاروحانی بزرگ پہلا بڑا و دسرابڑا وادی کے اکابرین وادی کے اکابرین تیمرابڑا

### ببهلامنظر

قلش میرے ہمدم بودلک..... کہوکوئی اچھی خبر لے کے آئے ہو میں صبح سے مصطرب تھا حتهبين كياخبر مجھ یہ بیرات کتنی کڑی تھی میں اک بل بھی سویانہیں اور پھر.....نیندآتی تو کیسے جب اک خوبصورت دلہن کی جوال گرم سانسوں سے ميرابدن ایک چیتے کی ما نندوشتی بناتھا تتہیں میری بےصبرآ تکھوں نے تخل مقدس کی جانب ہے آتے

ہزاروں امیدوں سے دیکھا یقیناً کوئی مژ دہ جانفزالے کے آئے ہو کیاتم نے تخلِ مقدس کے درولیش دانا ہے میرے لیے بات کی .....؟ قلش ..... بودلک یاک معبد کا درویش کب جا ہتا ہے کہوہ تیرے بارے میں یا تیں کرے یاوہ جھے ملے کیونکہاس کو پیشک ہے كەمىس غيرلوگوں كى مشكوك حكمت كاير جاركر تا ہوں تم جانتے ہو یہاں تیری موجودگی یا ک روحوں کی آ سودگی میں خلل ڈاتی ہے ..... تجھے علم ہے بودلک اجنبی حملہ آوریہاں سے مجھے اور کچھ دوسرے بدنصیبوں کو تھیلے ہوئے یا نیوں کی طرف لے گئے تھے گرمیری قسمت کہ میں ان کے چنگل ہے خو دکو بڑی مشکلوں ہے جھڑ ا کر یہاں جب سے آیا ہوں

بستی کے پیران دانا کےادراک می*ں* 

ناپىنزىدە ہوں اورشخل مقدس كابوژ هايروهت مجهد ميمنا تكنبين حابتا كيونكهاس كوشبه کہ میں غیرلوگوں میں رہ کرنی طرز سے سو چنے لگ گیا ہوں تو کیااس کڑ ہےوفت میں بودلک.... تم بھی مجھ سے الگ ہو گئے ہو؟ مرے دوست واناؤں نے پیچ کہاہے کے گرتا ہوا پیڑ کلہا ڑیوں ہی کوآ واز دیتا ہے میں بھی اب ایساہی اکٹخلِ افتادہ ہوں اور بھی ہاتھ میری فنا کواشھے ہیں سبھی دوست میرےعدو ہیں یہاں تک کہا جدادوآ با کی روحیں بھی مجھ سےخفا ہیں قنبلے کے فرزند اعلیٰ تری بیقراری کومیں جانتا ہوں اگرچہ قبیلے کا تؤسب ہے مضبوط بیٹا ہے

پھر بھی تر اقلب را توں کوروتا ہے

تیری تو انائی محرومیوں کی تپش ہے پکھل کرفنا ہور ہی ہے ممر بودلک یا در کھ تیرےا جدا دوآیا کی ناراضگی اینے مُر دوں کی دنیا کااک واہمہ ہے مگرا یک متر وک عورت کی تلخی حقیقت ہے اوراس حقیقت ہے ڈر گھر کے دیوارو درکومحیت کی شمعوں ہے تابندہ کر اے قبیلے کے مضبوط فرزند اوّل مری مان اوراینی پیاسی دلهن کو قوی بازوؤں میں جکڑیے كهمحروم عورت كى خوا ہش بھى وحشت ميں اک گربهٔ مشتعل کی طرح ہی خطرناک ہوتی ہے ابھی ایک لمحہ ہوامیں نے تيري جوال سال بيوي كوديكها جویانی کی کا گرا تھائے چناروں کے چشمہ ہے ہو کرعجب دار باحال ہے جھومتی آ رہی تھی

مريدوست

اس کے جوال جسم کے زیر و بم کا ترنم .....کسی پیاہے چینے کی مانند تھا بودلک اس کا تشنہ بدن ہر جواں کی نظر کے لیے ایک بھر پور دعوت ہے

یں سوں جااوراے اپنی مضبوط باہوں کے طلقے میں لے لے ترے گھر کے اندرسکوں ہو

توشايد

كه باہر كے طوفان بھی ختم ہوجا ئيں

بودلک..... شاید

قلش كس قدر بيقيني ہے اس لفظ ميں

میں اس بے یقینی سے

اورا پنی پیاسی دلہن ہے بغلگیر ہونے کی منہ زورخوا ہش ہے

پاگل ہوا جار ہاہوں

مگر میں بیہ پھر بھی کہوں گا

کہ تُو اس کے صحرا کی مانند پیا ہے بدن کی تپش کو بجھانا

بودلک ..... تونے جو کچھ کہا ہے

وہ اپنے برزرگوں کے راسخ عقائد

نددانا پروہت کی حکمت کی روسے غلط ہے

کہ بیرسم انسال کی تاریخ ہے بھی پرانی ہے ڪين قلش مجھ کو جرت تو یوں ہے كدبيه باستتم كهدر يبهو قلش تم .....نئ حکمتوں کے پیمبر اگرتم کواس ہا تین غیب کے روبرو بات كرنے كايار انہيں ہے جواییخ بزرگوں کی روحوں کی سب خواہشیں جا نتا ہے تۇپھرىيى بھى خا ئف ہوں مجھ کو پیشک ہے كەتۋاپىخ تاز ەعقائدىيە ثابت قدم ہے ہمارے بزرگوں کا پیقول ہے وہ پرندہ جو جراکت کے نغے سنا تا ہے اس کی تگاہیں شکاری کے نیز ہے ہے ڈرتی نہیں ہیں قلش! تو بھی اک دانشِ نو کا پر جیار کرتا ہے

اور نخلِ مقدس کے درویش کا سامنا کر شہی نے ہمیشہ کہاہے کہ برتر صدافت وہی ہے جود کھتے دلوں کو پریشانیوں میں سکوں بخشتی ہے قلش .....جا

کہ میں بھی تر ہے جراکت آ موزا قدام ہے حوصلہ لوں مرے جو بھی افکار ہیں جوعقا کہ بھی ہیں اس کا اظہار درویش دانا کی نظروں میں مدسیا گئی جہ میں گ

نا قابل درگز رجرم موگا

تو کیا تُو یہی حیاہتاہے

کہ باہر کےلوگوں سےخودکو بچا کرا گرمیں یہاں آ گیا ہوں تواپنے ہی لوگوں کے نیز ہے مراخون پی لیں کہان کی نظر میں تومیں ایک کو ہہ گرفتہ ہوں

til

قلش

کہ میں اپنے لوگوں سے اب مختلف سو پہنے لگ گیا ہوں گر مجھ پہ جن حکمتوں کا اثر ہے میں ان کے لیے آئی جال تک گنوا دوں نہیں ..... بینہ ہوگا قبیلے کے مضبوط فرزند لیکن تری بات ہی دوسری ہے کہ تو فخر اور سروری کی علامت ہے تو جس نے راستے پر چلے

لوگ ناخوش نہ ہوں گے قلش میں بظاہر قبیلے کا سب سے تو انا جواں ہوں يودلك..... مرسے سے مجور ....سے فروز بزرگوں کی روحیس فقط جانتی ہیں کہمیں کیسے کمزوردل عورتوں کی طرح کرب ہے چیختا ہوں میں سب سے تو اناسہی اوربيسب جانة ہيں کہ میں کیےایے شکاری جوانوں کو لے کر گھنےجنگلوں کےاندھیروں میں خونخوار دحشی درندوں ہے بےخوف لڑتار ہاہوں مگرمیرے اسلاف کے کان میرے دکھی دل کی چیخوں کو سننے سے عاری رہے ہیں سنو بودلک

اپنے جداد کی پاک روحیں تو ہم ہے فقط قو تیں اور قربانیاں جا ہتی ہیں بیر سے ہے کہ میں اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہوں مرے سامنے بیچ ہیں

پیخطرناک دریا به تاریک جنگل بیمرگ آفریں دشت وحشت فزاوا ديال بدنماكوبسار اوران سے دھر وشمنوں کے پرے پھر بھی میں کتنا ہے بس ہوں لا حیار ہوں ا ہے قلش .....ان عظیم آسانوں کی وحشت بھری کھن گرج سے مراول لرز تانہیں نداس چمچاتے ہوئے ناگ کی آگ سے جس کی پھنکار ہے کوہساروں کے دل نیم پینوں کی طرح کا نیلتے ين قلش تم كومعلوم ہے میں قبیلے کے اکثر جوانوں کو دحثی درندوں سے لزناسكها تاربابول مجصا پی قوت پی جتنا گھمنڈ اور تکبر ہو کم ہے گراب میں اپنی دلہن کے بھڑ کتے ہوئے جسم کو اپنی باہوں میں لینے سے ڈرتا ہوں

کیونکہ مرے سامنے اس کا انجام ہے وهمعصوم بجه قبيلي كےمضبوط بيٹے كافرزنداوّل ہمیشہ کی مانند روحوں کی آسودگی کے لیے لائق قتل ہوگا یہی رسم صدیوں سے جاری ہے ..... انیکن ..... نہیں اے نئ حکمتوں کے پیمبرقلش

قلش جب تلک پاک روحیں مرے زخم سے بے خبر ہیں میں اپنی دلہن کو بھی یاز وؤں میں نہلوں گا

قلش ..... چڑھاوا.....

بزرگوں کے مُر دوں کی آ سودگی بس یہی جا ہتی ہے كدييرهم انسال کی یاد داشت ہے بھی پرانی ہے روزِازل ہے چکی آ رہی ہے بہا در بن اے بود لک اوراین دلهن کی بھڑ گتی ہوئی خواہشوں کو بجھا ورنداس کا جوان اورنشلا بدن دوسروں کے لیے ایک بے پاک ترغیب بن جائے گا جاا ہے آہنی باز وؤں میں جکڑ لے جو ہوتا ہے ہونے دے

کل کے دکھوں کا مدا وابھی کل ہے نہیں بینه ہو گاقلش بودلک.... میں اگر جھک گیاا ب تونو جاند نو ماه بھی دُورات خبیں ہیں كوئى برق ياساعتوں كۈنبيں روك سكتا تو پھر يوں سبى میری سرتاب خواہش مرے تکنے پنے میں ڈوبی رہے اورژ گوله کابیروگ کھن کی طرح اس کی الھڑ جوانی کوکھا تارہے اورمغرورروحول كأظالم تكبر یونہی بغض ہے چیختا ہی رہے ا ہے تلش خواہ کچھ ہومیں ہرگز اُسے میں باز وؤں میں نہاوں گا اگر چہ میں جی سے یہی جا ہتا ہوں مرے دوست نو ماہ کا فاصلہ پھھیں اور پير؟ آنے والے زمانوں کاغم برولی ہے نویلی دلہن کونہ چھونا تو ایسا ہے جييے کسی قبر پر کوئی غنچہ کھلے

را بگیراس کواین ہوسناک نظروں سے دیکھیں مگراس کی رعنا ئیاں نارسا ہوں نہیں بہ قبیلہ کے فرزند اعلیٰ کوزیبانہیں کیا کروں میں تو خودخوا ہشوں کےجہنم کا ایندھن بنا پیخک ر باهون مگر میں نہیں جا ہتا ایک معصوم جاں جس کا پیکر م ہےاورژ گولہ کےخوں سےعبارت ہو وه صرف مُر دول کی کاذب مسرت کی خاطرفنا ہو مری خواہشوں کی تڑیے مجھ کواپنی دلہن کے لیے پنچتی ہے مگر آنے والے زمانوں کا د کھ جومری روح کا خوف ہے جوعذاب نفس ہے مجھےرو کتاہے ہمارے لیے وصل کی لڈ تیں محرم را توں کی توصیل طاعون کی اس بلاکو جگانا ہے جو میری عورت کی ترسی ہوئی کو کھ میں جا ہے گی قلش اس ہے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا كهميں اورميري دلهن ساتھ رہ کربھی

يودلك.....

اک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں یمی پیر درویش بھی چاہتاہے كەمىں اپنی خواہش كی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں بہتی کے بوڑھے بروں کی شقاوت کاانداز ہ کر جن کےمُر دہ ضمیراور پتِقر کے چہرے مرے کرب ہے لاتعلق ہیں افسوس میری سبھی کاوشیں یے ثمر ہیں .....وه د يجمو مرى بدمقدر دلهن سریہ گا گر دھرے اور سینے میں وحثی لہو کا سمندر لیے اس طرف آربی ہے قلش میں چلا اس ہے آئی کھیں ملانا مرے واسطے اک جہنم ہے ہر چندیوں اینے خوابوں کے گلز ار فصلِ بہاراں میں ویران ویےرنگ و بو و سکھنے ہے تو بہتر یہی ہے كەمىسا بنى ضىدچھوڑ دوں

یر پیمشکل ہے مين جانتا ہوں کہاس کن مکن کے دوراہے یہ میں او کھڑ ایا تو نو جا ندمیراتعا قب کریں گے قلش میں جلا (بودلک جاتا ہے اور ژگولہ قلش کے قریب آتی ہے) مر ہےسور ماکو جودن کے اجالوں میں آئکھیں چرا تاہے مجھے سے توشب کے اندھیروں میں میرے بھڑ کتے تنفس سے ڈرتا ہے اس کے نقو رمیں نو جا ندز ہرِ ہلا ہل کے نو جام ہیں اس کی سوچوں سے اس کابدن سے زوہ ہو گیا ہے مگر میں جوانی کی تنہائیوں کے نتائج سے خاکف ہوں تم ہی کہو ....اےنی سوچ کے مدعی؟ كياتمهارا تدبرهاري مددكر سكيكا

قلش .....

جورهم وبخشش كےجذبات سے بے خبر ہے

ژ گوله.....مرے دوست کی منتخب ہم <sup>نف</sup>س

كەل پىر دانا كادل سنگ خارا ب

مجھ میں جرائت تہیں ہے کہ میں پیر داناے اس سلسلے میں ملوں ژگوله..... مجھےاس کا پہلے ہی اندیشہ تھا بیتمهارے لیے سخت دشوار ہے اورمير بے ليے بھي حض ہے كه ميں اس سن وسال ميں اتنی تنہار ہوں پهر جهال تک مری عمر کا ہے تقاضا میں فطری ضرورت سے مجبور نوماه كى مختضر عمر كو خصر کی زندگی پربھی تر جیح دوں گی بہاروں کےنو پھول اجڑے ہوئے ان گنت موسموں ہے کہیں فيمتى ہیں تمهارا بهادر برا ہی ھٹیلا ہے ورنه محبت کا جا دونو پتحر کو بھی موم کر د ہے یہاں تک کہ جنگل بہاڑاور بیاباں بھی دام تمنّا کے صید زبوں ہیں مگر بودلک..... سنگدل ميري ما تين بھىسنتانہيں

اے رفیق خردمندو جانتاہے کہ دادی کی سب عورتیں ژگوله.... اینی سر گوشیوں میں مجھےطنز اورطعن سے بانجھ کہتی ہیں ان کومری بھوک اور میری وحشی طلب کی خبر ہی نہیں کون ان کو بتائے کہ میرابدن کمس کی لذتوں کوتر ستاہے ميراابلتالهواورمر يجسم كىلب كشاده صدف ابرِ نیساں کی بوندوں کی رہ دیکھتی ہے عروی کے لمحہ سے اب تک فتم ہے جومیں ایک شب ایک دن بھی ہنسی ہوں مجهيةم بهمى شايدتكش ایک برکارغورت سمجھتے ہو ہر گزنہیں اے قنبلے کے فرزند مجبور کی خوبصورت دلہن کیونکہ میں در دِننہائی ہے آشناہوں مجھاس کا احساس ہے کیے بادل کا سابیر ہندسکتی ہوئی کھیتیوں سے لیٹتا ہے میں جانتا ہوں كەكسىيى جھاڑيوں ميں نہفتہ كلى

سنگناتے ہوئے مست بھنورے کی رہ دیکھتی ہے

مجھے علم ہے شام ہوتے ہی کیوں واپسی کےمسافر کی نظروں کی مانند سورج شعاعوں ہےروئے افق چومتاہے میں تنہائی کے کرب ہے آشنا ہوں رُ گولہ مگر مجھ کو بیاتھی خبر ہے كه تيراجوال احتقانه اصولوں کے بندھن میں جکڑ اہوا ہے 

کشاکش کے آرے ہے دونوں کے پیکر دونیم اور سکل ہمارے بدن برز دلوں کی طرح آپ اینے گنا ہوں سے خا نف جو ہرسانس رو زِ مکا فات کے خوف سے کا نیتے ہوں ہم اک دوسرے ہے سرک کر اندهیروں کے ٹھنڈ کے ٹھٹھر تے کنوؤں میں ینه ڈھونڈ تے ہیں قلش اس ہے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا كەبےخواب راتوں میں کوئی جواں باز وؤں کی تمنامیں تڑ ہے جوموجود ہوتے ہوئے بھی نہہوں

اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا مجھے اس کا احساس ہے

اے دل افر وزعورت جوانی کے اتیا ممحر ومیوں کی فصیلیں ہے ہوں تو دل .....ایک سوزندہ صحرا کی صورت بھڑ کتا ہے جذبات کی آگ جب راہ پاتی نہیں ہے تو اندر ہی اندر بدن کوجلس ڈالتی ہے

ژ گوله..... نو پھر

کیا ہمارے بزرگوں کی روعیں یہی جا ہتی ہیں کہ میری جوانی کا بیلہلہا تاشجر تا ابدعشرت خوشہ چینی سے نا آشنا ہی رہے اور بالآخر

سم صرصر نامرادی سے ہی سو کھ جائے ہیں تو کیاا ہے آ با کے مُر دے یہی چاہتے ہیں کہ میرابیا نگارساجسم شہنم کی بوندوں کو تا مرگ تر سے شہیں اے قلش یوں نہ ہوگا کوئی چشم پرشوق جو مجھ کواحساس ہستی دلائے جو مجھ کواحساس ہستی دلائے

كوئى صاحب ول جو جھے کو محبت کی میزاں میں تو لے كه مين ايك محروم عورت بول محروم عورت قلش ..... أو كولديية سال نبيس ب کہ کوئی اسکیلے مسافر کے ممکین رستوں کے صد ہے بیاں کرسکے يرمين بيرجا نتاهون کہ تنہائی کا کرب کیا ہے كەجىسے كوئى رس بھرا كچل جوشا خوں ہے گرنے كوہو اور کسی بھی پرندے کواپنی طرف ملتفت کرنہ یائے ..... كه جيسے كوئى كرم اندام أستر جوایے سلکتے ہوئے کھال کوخشک پیڑوں سےرگڑے کہ جیسے کوئی جا ندلا کھوں ستاروں کے جلتے ہوئے بن میں تنها كفراهو ز گوله..... مرے واسطے سب خلاہے صداؤل ہے معمور دن ہول كەكالى بلاۇل سے بھر يورراتيں

بيسب بحقيقت ہيں

باں صرف جذبات کے تند شعلوں کی سر گوشیاں ہی صداقت ہیں ليكن كوئي سننے والاتو ہو اف به جا نکاه محرومیاں مجھ کو یا گل نہ کردیں خلا.....جارجانب....خلا قلش ..... بس اے دندے قوا كەتىراتكلم مرے ذہن میں زلز لے لار ہاہے یہ یانی کی گا گرا ٹھااور..... چلی جا بيشمشيرساجسم شمشادساقد بہ زغیب انگیز فتنے مری آ نکھ سے دور لے جا چلی جا ..... پیشفاف چشموں ی آئکھیں مرے سامنے ہے ہٹالے كەمىر بےقدم ۋولتے ہیں چلی جا ژ گوله تخصے این ارواح کا واسطه تو چلی جا تو کیامیرےمحروم دل کی صدا وُں کوتم بھی ژ گوله..... ساعت کارتبہ نہ دو گے قلش ..... نہیں تُونہیں جانتی اے کم اندیش عورت وه آ وازبھیغورے سے بن 2.5

اینے آبا کی روحوں کے غیض وغضب اور سید آسانوں کی للکارکی ترجماں ہے ز گوله..... تف اے نام مردا تگی ایک کوآنے والے زمانوں کاغم دوسراپیر داناکے چیرے سے خاکف کوئی بھی نہیں جومری خواہشوں کے نقاضوں کو بورا کرے اورتم توقلش ..... میری موجودگی ہے بھی لرز ہ براندام ہو اے قیامت کے فتنے سنہیں یہ کے میں تیری موجود گی ہے ہوں خا کف مرى استقامت ميں اس وقت بھی کوئی لغزش نه آئی جب افلاک سے یا نیوں کے سمندر ہمارے سبک جھونپڑوں پر دنوں تک برستے رہے تھے نهاس وفتت خائف بهوا جب جنوبی ہوا ئیں ہاری طرف برچھیوں کی طرح بره رور بی تحصیل کہ جب موجزن یا نیوں پر ہمارے مکاں پتیوں کی طرح ناجيتنے اوراب میں تر ہے دام ہے بھی ہراساں نہیں ہول

ڑگولہ..... تو کیاتم میں اتن سکت ہے کہ مُر دوں کی ناراضگی
اور بستی کے بوڑ ھے بزرگوں کی رنجش کے باوصف
مجھ کو چرالو
قلش کیا بیتم کر سکو گے؟
قلش سے بڑا پاپ ہوگا
مگرا ہے قیامت کی جویا
میں ایسا کروں گا

## دوسرا منظر

نویں جاندکا آغاز ہے۔ قلش ٔ حاملہ ژگولہ کوسہارا دیتے ہوئے نخلِ مقدس کے قریب کھڑا ہے تا کہ بوڑھے پروہت کے سامنے اپنے پاپ کا اقرار کر کے روحوں کی ہخشش کا سزاوار ہو

قلش ..... اٹھا کوتاہ اندیش عورت

سنجل اور بارشکم کی اذیت سے دُہری نہ ہو
د کیچہ پو بھٹ چکی ہے

مگراب تلک روشنی

تہ ہت بادلوں کے تلے دہن ہے

پنخوست کی فال اور غضب کی علامت ہے

ز گولہ ..... (کراہتے ہوئے) بوڑھے پروہت کوآ واز دو
جوہواؤں کی مخفی زباں جانتا ہے

پکاروائی مردِدانا کو
جونز جمال ان سیم آسانوں کی ہیبت کا ہے

جون کے آغوش ہیں اپنے آبا کی سفاک ارواح خوابیدہ ہیں

اس کوآ واز دو

شدت کرب ہے میں مری جار ہی ہوں

مرے خشک حلقوم میں برچھیوں کی طرح

میری سانسیں اڑی ہیں

ستہمیں علم ہے

پہنویں جاند کی آخری ساعتیں ہیں

قلش میرے اندر کی پروردہ ہستی مری کو کھ کو

چرکر باہرآنے کو بے تاب ہے

مر دِدانا كوآ واز دو

قلش ..... حوصلها بني كارحواكى بيشي

كەمىس خوف و بىيت سے لرز ە براندام ہول

اس مقدس تتجر كاتنا

بجلیوں نے جسے پھاڑ کر

غار کی شکل دی ہے

مجھے علم ہے

اس اندهیری گیھا

اس دربیده شکم کرم خورده شجر سے ابھی

كون نكلے گا

میں اس کیے کا نیتا ہوں

کہ جذبا تبیت کے اندھیروں میں جس یا ہے مرتکب ہم ہوئے ہیں وہ اینے برزگوں کو برہم کرے گا ہمان کے لیے باعثِ ننگ ہیں لائق سنگ ہیں ....اے کنہگا رعورت 2000 جس گوشت کے لوٹھڑ ہے کی امیں ہے اسے بودلک کی بجائے مرےخون نے زندگی دی ہے ؤراسوچ وراسوچ اینے بزرگوں کےمسلک کی رو سے پیکتنابرا اسانحہ ہے میں اس کی عقوبت کے کرز ہراندام ہوں کیونکہ ہم اب سیہ آسانوں کے فہروغضب کا نشانہ بنیں گے نہیں اے کلش ژگوله..... اس سے جب مرےجسم میں زچگی کی اذیت ہے بھونیال آیا ہواہے عذابوں کی یا تنیں نہ کر

خاص کراس مقدس شجر کے تلے جوامال ما تکنے کی جگہ ہے رسوم کہن کے مطابق تو بوں ہے کہ تُو اس بڑے پیڑ کے زرد پتوں کو جوآ سانی صحیفوں کے سیے ورق ہیں زمیں ہےاتھا کر نہایت عقیدت ہے دہلیز معبدیدر کھے تری ہے ادب گفتگو کی تلافی یہی ہے قلش تو مجھاس کیے اس جگہ لے کے آ ماتھا تا کہ دلی عجز اور روح کی انکساری سے توپیر داناہے اینے کیے کے لیےسائل عفوہو ائے ٹی فکر کے مدعی اب عقیدت سے جھک جا وہ درولیش جو ہا تھنے غیب ہے خود بخو دجلوه افروز ہوگا قلش ..... وه درويش

جس کی نظرصرف بدیوں کو پیچانتی ہے

ژ گوله..... کهان کی بدی؟

ہاں مگرہم نے اتنا کیا ہے

کداک دوسرے کے سلکتے ہوئے جسم و جاں کی

حرارت كوآ پس ميں بانثا

بيتم مردبهی کیسی مخلوق ہو

جوخم زندگی سے شرابِ مسرت کے خواہاں تو ہوتے ہیں پراس

کی قیمت ادا کرنے ہے جی جرائیں

اورآخر

ہمہی بے مددگار مائیس

ىيقرضە چكاتى ہيں

<u>پہلے</u>تواس شرمساری کے انداز میں

جيسے اس وفت ميں

اور پھر بعد میں

آ نے والوں ز مانوں کی اس بے یقینی کی صورت میں

جس کا مداوا اجل بھی نہیں ہے

قلش كياحقيقي خوشي وهنهيس

جس کے یانے میں ہم

کیچھ گنوانے کو بھی دل سے تیار ہوں

ا\_فسول کار

اینی مسرت تو

مرحوم اجداد کے زندہ سایوں کی برکت ہے محروم تھی

ژ گوله..... پهربهی سچی مسرت تو تقی

توبەتو بەگنىگا رغورت

قلش ....

تری خودسری آسانوں کے غصے کو کھڑ کار ہی ہے میں مصری جیفی ہے ، محری

وہ ہےر ہروی جس کی ترغیب تونے <u>مجھے</u>دی

اسے اب حقیقی خوشی کہدر ہی ہے

تری مثل تواس مگس کی ہے

جوشابه كل كويهلي محبت كانغمه سناكر

ا ہے مست کر د ہے اسے دعوت وصل د ہے

اور پھرساراالزام اس پردھرے

..... خیرمُر دوں کی پر چھائیوں ہے کوئی بھید مخفی نہیں ہے

یہاں تک کہ تیری وہ ترغیب بھی جس نے میری فراست کو

وهندلا دياتها

تری ہے ادب گفتگو ہے تو بیلگ رہا ہے کہ جیسے تر ہے جسم میں کوئی بدروح درآئی ہے کوئی آسیب تیری جاہی کے در ہے ہو ور نہ بیددیدہ دلیری کی ہاتیں یہاں معبدیاک کے سامنے ہاں.....اگر تیرے دل میں بغاوت کی چنگاریاں جل اکٹی ہیں توچل اس طرف بھاگ ٹکلیں جہاں آساں اس قدر زشت صورت جہیں ہیں تری تہتوں نے مری قو تیں چھین لی ہیں اوراب مجھ میں اتنی سکت بھی تہیں ہے كەمىس پېر دا ناھے آئىھىس ملاؤں خموش اسے تنگ ظرف برز دل ژگول..... مجھے کیا خبرتھی که وه اجنبی حمله آور نئ حکمتوں کے عوض تیری مردانگی لے گئے ہیں بتا کیاتری دانشِ نوتری آگھی اس قدر پنج ہے ....اور تراذ ہن اگر تیری دانست میں آ سانوں کا ڈر بز د لی ہےتو پھرواقعی میرامسلک براہے مجھے حکمتِ نونے خوداینی نظروں سے گرناسکھایا مجھے آگھی دی

کہ میں تمس طرح نفرتوں کے جہاں میں

دلیراوروحثی بنول
اے بداندیش عورت مری مان تو اور یہاں سے نکل چل
خیا کر
منافق!
تری زرد آئکھوں میں میں کاسی کر کی جھلکیاں دیکھتی ہوں
کی خیے کیا خبر
ایک جہا حزیں فاخت
جو کھلے دن میں شہباز کی تمکنت سے
اگر کا نبتی ہے
تو شب کی سیاہی میں
منحوں الو کے بےرجم پنجوں سے ہردم پنہ مائگتی ہے
منحوں الو کے بےرجم پنجوں سے ہردم پنہ مائگتی ہے

ستم بسراستم الے قلش .....

(كرائتى م) اف ..... زراصبرا مير ساندركى مخلوق

میں ریزہ ریزہ ہوئی جارہی ہوں

ز مانے کی نظروں میں ۔ میں فاحشہ ہی سہی

پر بزرگوں کی روحیں تو عاول ہیں

اورمیری مجبوریاں جانتی ہیں

میں مجرم نہیں ہوں

اگرتو بھی مجرم نہیں ہے

و پھر کیوں سیہ بادلوں کے خطرناک چنگ مقدس شجر کی طرف برد ھ رہے ہیں كهجيسےوہ تيرا گله گھونٽنا جا ہتے ہيں ہوس کا رعورت تخصے اپنی بدکار یوں کی سز ابھی بھگتنا پڑے گ خطا کاروہ ہے جوتر غیب دیتا ہے اورجو بدی کوحقیقی خوشی کہدر ہاہے تو چر اے بزرگوں کی حکمت کے وارث مقدس شجر کے تنے سے نکل جوزایاک مسکن ہے اورائينه مجرم كوبيجإن اے پیروانا کہ تیری نظرصدق وباطلٰ کی میزان ہے جاگ اےاہے مُر دول کےموجودسائے کەتۇسردىرچھائيوں كى زباں جانتاہے كەنۋىم سے اندھوں كے خفى گناہوں كو پہيا نتا ہے صدافت کے پیغام بر

حاگ....اورعدل کر امن....اے میر نخلِ بدن کے نہفتہ ثمر ژگوله ..... المن اے آفت جسم وجال تیری یا کو بیوں ہے مری کو کھ چھلنی ہوئی جارہی ہے تو پھر جاگ قلش ..... اے پیر دانا اوراييخ ہوس كار مجرم كو پہچان (غاركاندر بور هے كى آواز آتى ہے) پير دانا \_كون؟ س نے مقدس شجر کے احاطے میں بیدارروحوں کےخفتہ پروں کو ہلایا (بوڑھاباہرآتاہ) سحر ہوچکی ہے مگرروشنی کیوں نہیں عارسواک براسراری حیپ یرند ہے بھی شاید کسی خوف سے آشیانوں میں سہے ہوئے ہیں کیسی خموشی ہے

سورج کی رنگست بھی مردہ ہے جیسے کوئی ابتدائے سفر میں ہی صعب مسافت سے بیزار ہو كيا ہواہ کے سورج بڑی سردمہری ہے پیش آ رہاہے (وقفه) 1977 ذرامير عزديك آؤ مجھےاس سے کے سال نے بہت مضطرب کر دیا ہے کہ جیسے سید با دلوں سے لباد سے میں لیٹی ہوئی صبح سے طائران سحرخوش نهبس ہاں۔ یہی بات ہے اس طرف کا لے بادل کے اطراف سے حجھانگتی روشنی طنز ہے وانت وکھلار ہی ہے شعاعوں کی بےمہر دھند لی چیک جس طرح چرخ کی نیم مردہ و بیار آ تکھوں سے بجھتی ہوئی قرمزی روشنی پھوٹتی ہے تپش ہے تہی۔زندگی کی حرارت سے خالی

ژگوله..... (پیٹ کوسہلاتے ہوئے) تھم

اےمرےخوابِشیریں کی زہریلی تعبیر

مجھ کو پریشاں نہ کر

پیر دانا..... اے عظیم آسانوں کی ارواح

تم کوہساروں کے تنگیں دلوں کو دھڑ کتے ہوئے دیکھتی ہو اورتم پہ باطن کے وہ چور گوشے بھی ظاہر ہیں جن میں بدی اور نیکی کے تنگم میں

اییخنفس کی کمخی فضامیں ہوا کی طرح گھول دو

اوراو نچے بہاڑوں کی ان چوٹیوں سے جہاںتم سدا سے

فروکش ہو ....اپے ارادوں کا اظہار میری زبال ہے کرو

تا كبستى كے لوگوں پەكذب اورصدافت عياں ہو

بزرگون کی روحو

ہواؤں کے لہجے میں بولو

قلش ..... تو کیاا پنے مُر دوں کی پر چھائیاں

صرف غيض وغضب جانتي ہيں؟

فقط قبر ہی ان کی برحق عدالت کا دستور ہے

صرف ادباری بجلیاں جن کے نیز ہے سیآ سانوں کو بھی چیردیں

ان كاساراا ثافه بين؟

وہ اپنی درگاہ کے سائلوں میں

ہمیشہ عذابوں کی خیرات ہی بانٹتے ہیں ستم ہے گنبگارلوگوں کے رہبر ستم ہے ژگوله..... ا \_ مرى كوكه كى آفت بي حابا کہو....اےمرےعفو کے سائلو مير دانا..... چر دانا..... تو پھرتم يہال كس ليے آئے ہو کیول تمہارے بدن خوف سے کا نیتے ہیں ہواؤں کی دہشت سے لگتاہے جیسے بزرگوں کے مُر دے غضبناک ہیں اوربستی پہنے نور کہرا تحسی آنے والی مصیبت کاغماز ہے ..... ہمیشہ بروں کی بداعمالیاں یے گنا ہوں کو بھی ہواؤں کی وحشت بڑھے جارہی ہے یہاں تک کیخل مقدس بھی جڑے اکھڑنے لگاہے مگر بال

شهى تو تهيں اس كا باعث نہيں ہو تخفي غيب كاعلم ہے اےمقدس پروہت میں ترغیب کے دام میں آ گیا تھا ژ *گوله.....* مخمل! که میں در دِز ہ کی افسیت میں ہوں اوروه معصوم جال جومری کو کھے باہرآنے کوبیل ہے اندرے مجھ کو کترنے لگی ہے ..... میں عاصی ہول .....ا ہم دِدرولیش کین ..... باغزش تواس وفت مجھ ہے ہوئی جب مرے آ دمی نے مرے جسم کی شعلگی پر توجہ نددی ہاں جوانی کے نتیتے ہوئے موسموں کے شب وروز میں زنده رہنے کی خاطر مجصے دوسر ہے شخص کوخوشہ چین نہال تمنا بنا نا پڑا جومری ہی طرح ....اینے پیکر کے زنداں میں محبوس تھا پیر دانا..... ہول ..... تو پھرائے لش تونے اپنی نئ حکمتوں سے سبب اینے یا کیزہ مسلک کورسوا کیا

اورہم سب پیافتادلانے کاموجب بنا کیوں؟ نہیں یوں نہیں اے بزرگ زمانہ میں کمز ورہوں اورتزغیب کے دام میں آ گیا تھا پير دانا..... جب تخفے اجنبی لوگ اور وں کے ہمراہ قیدی بنا کرجزیرہ نما کشتیوں میں کھلے یا نیوں کے ادھر ان سُنی بستیوں کی طرف لے گئے تھے تؤتم یر کسی سامری نے اثر کردیا تھا وه آسیب جوان کی دانست میں حرف اول ہے میں....میں تو کیکن جباہیے بزرگوں کی روحوں نے پير دانا..... خوابيده لهرول ميس طوفال الثمايا تویانی پہاڑ وں کی ما ننداو نیجا ہوا اس سے

اجنبی کشتیوں کے تگہان ملآح نے حرف إوّل يرها جس کے جادو ہےتو بدعقیدہ ہوا ہاں مرے ہا تفٹِ غیب

ميں ہو گيا تھا

كہ جب يانيوں كے پہاڑآج كے بدنما آسانوں کی صورت ہمارے سروں پر کھڑے تھے تومیں بے مددگارو بےبس مکینوں کے ہمراہ تھا اورايخ مكال ڈو ہے جارہے تھے

بزارول مكال

ان گنت لوگ اے پیر دانا

جوتعداد میں اس مقدس شجر کے حنار نگ پتوں ہے بھی

تتھے زیادہ

یہاں تک کہ

. اس تندطوفاں کے آگے

ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی لا جا تھیں

اور مدد کونهآ کس

ہزاروں کی تعداد میں ڈو بنوں کی صدائیں

پرآ شوب موجیس بہالے آئیں اور ہزاروں کی آ ہوبکا تہہشیں ہوگئی اور پھراجنبی تشتیوں کا زبر دست ملاح بھی جس کے وروزبال حرف اول رباتها ا چانک ہی جیب ہو گیا کیکن اب تک مرے کان میں وہ صدا گونجی ہے قلش .....تم جے حرف اوّل سجھتے رہے ہو پیردانا..... مسى اجنبي روح كانام ہوگا مقدس شجر کے مکیں! حرف اوّل کی تفسیراس کے عقیدے کی روسے انو کھی تھی يعنى؟ پیروانا..... قلش ..... وه کهتا تقا اس برم مستی کے نقش کہن سے بھی پہلے فقطابك بىلفظموجودتها اس کی برکت سے انسان پیدا ہوا پھراسی لفظ ہے رفتہ رفتہ ہزاروں کی تعداد میں آ دي بن گئے پھر بەتعداد برەھتى گئى

اور يهال تك

کہ ہم بھی اسی لفظ ہی سے بنے ہیں بزرگ اور دانا .....کمین اور اعلیٰ سبھی

اور بیلہروں پہ بہتے ہوئے جھونپر' وں کے مکیں بھی جنہیں ہم .....رسن درگلوکر کے قیدی بنا کے لیے جارہے ہیں ...

پیردانا..... تو گویا

وہی حرف اوّل ترے ذہن ودل پرابھی نقش ہے

قلش ..... باں

مقد*ی شجر کے نگہ*باں معافی ..... بزرگوں کی روحومعا فی

پیردا نا..... ذراسوچ او بدعقیده

کہ جب بخص کولہریں بہائے لیے جارہی تھیں تواس وفت اپنے ہی مُر دوں کی روحوں نے سرگوشیوں میں تری رہبری کی تخصے بین تجھایا

کہ بہتے ہوئے جھونپڑوں کے کمی تختۂ چوب پرلیٹ جا اور یوں ڈو بنے کی بجائے مختصے اپنی بستی کا ساحل ملا اے بزرگوں کے بدخواہ! اے بزرگوں کے بدخواہ!

تیری مثال اس غلاظت کے کیڑے کی ہے جوز میں کے کیلئے سے پیدا ہوا اوراسی کی گل وخاک برگندگی تھو کتاہے قلش تونے اینے بزرگوں کی تو ہین کی تونے اپنی سمجھ بوجھ کواس اندھیری گبھا کے حوالے کیا جس میں غیروں کی پر چھا ئیاں رینگتی ہیں يمي ليجونبين قبیلے کے فرزندِ اعلیٰ کی بےعیب دلہن کی دوشیز گی بھی چرالی مم اوقات بزدل ستم ہے کہ وہ کو کھ جس میں قبیلے کے فرزندِ اعلیٰ کی اولا دیلتی وہاں ایک پذشل کی یرورش ہورہی ہے تری بدشعاری نے مُر دوں کی اروح کوشتعل کردیا ہے ہوسناک!

> تیرے گناہوں نے سبتی کو ہے آبر وکر دیا ہے (کرا ہے ہوئے) مخل

مری کو کھ کے بے پروبال طائر تواییج نشیمن ہے کیوں تنگ دل ہے پیردانا..... صدافسوس

اے نامبارک خیالوں کے پیرو .....قلش تیرے بارے میں ہی مجھ سے اپنے بزرگوں کی ارواح به کهدرای میں كةُو مركباتو てひんりて ابدتک اکیلی بھٹکتی رہے گی أكرتو سلامت رباتو وم مرگ تک تیری بستی کی سب بدزیاں عور توں کی زیانیں مجھے کوئی ہی رہیں گی قلش اور ہوا کیں جومُر دوں کی سانسیں ہیں به کهدر بی بی کہستی کےلڑ کے تری موت تک تجھ کونفرت ہے دیکھیں گے

وادی کے بوڑھے بڑے تجھ سے نچ کر چلیں گے ہوا تیں جومُر دوں کی سانسیں ہیں به کهدر ای بین که مرکزتری روح تیرےا جاڑا ور دیراں گھروندے پیہ آ وارہ بے چین منڈلائے گی اورترے ڈھور ڈنگر بلاؤں کی دہشت سے ڈکرائیں گے اورتزى روح کالےعذابوں میں ہردم رہے گی ہوائیں جولاریب سے بولتی ہیں سدا اورتواے ژگولہ..... قبیلے کی بے مثل دختر ژگولہ..... (کراہتے ہوئے) تھیر بزم ہستی کے ناخواندہ مہمال مرى التجاس ..... ذراصبر كر پیردانا..... اوراے ہرسی کے بیلنے کی آسودگی تۇنجىمىس تیرے اندر کی جاں کلبلاتی رہے گی مگر عمر بھراس حصار شکم ہے نہ آزاد ہوگی

اورہوائیں جوئر دوں کی آ واز ہیں اس طرح نوحہ گر ہیں کہا ہے بے وفاائے گنہگارعورت تری کو کھ کے لوتھڑ ہے کے مقدر میں سورج نہیں ہے کہ بید پاک روحوں کی نظروں میں نا پاک ہے ۔۔۔۔۔نا پسند بیدہ ہے اور مبارک چڑھاوے کے قابل نہیں ہاں عصیلی ہوائیں

## تيسرامنظر

دوپېر ہوچکی چر دانا..... لیکن اب تک کہیں روشنی کی کرن تک نہیں (دورے قدموں کی جاہے آتی ہے) بیآ واز کیسی ہے شاید کہستی کے پیران دانا کے ہمراہ .....ظارك كى بيثي ترا آ دمی بودلک آ رہاہے ..... یقیناً وہی ہے (بودلک تین بزرگول کے ہمراہ ظاہر ہوتا ہے) بودلک اوربستی کے بوڑھے برو تم كوزنده سلامت يهال و مكيم كر میں بہت خوش ہوا ہوں اوراس کے لیے آ و کیوری عقیدت ہے ہم نیک روحوں کے ممنون ہوں

جن کےسابوں نے ہم کو کڑےموسموں کے دنوں اور را توں میں محفوظ رکھا .....کہوا ہے خر دمندلوگو حتههیں کونساسانچہ اس مقدس شجر کی پینه گاه میں SLT22 پہلا بڑا ..... ہواؤں کی باتوں کے عالم مقدس يروجت ہم آئے ہیں۔ تا کہ مقدس شجر کے وسلے سے مُر دوں کی روحوں ہے بخشش کے طالب ہوں تیری وساطت سے سورج کواذن مسافت ملے.....اور..... دوسرابرا است عمآئے ہیں تاکہ تری مہریانی ہے روشن شعاعوں کے سینوں سے منحوس اور بدنما بإ دلوں کی چٹا نیں ہٹیں اوربستی کی مخلوق برامن برہے ز گوله..... تظهراے مرے کیسہ بطن کی کم عیارا شرفی پير دانا ..... اورتو ..... يودلك تيري آيد كاباعث؟

بودلك ..... مقدس يروبت

ہارے مولیٹی نگ فصل میں روشنی کی تمازت سے محروم ہیں اور ہارے خنگ جسم بچوں نے سورج کودیکھانہیں اور ہماری سیہ بخت آ تکھیں اجالے کی جوئئیدہ ہیں اور ہماری سیہ بخت آ تکھیں اجالے کی جوئئیدہ ہیں اور ہماری زمین اپنی چھاتی کے کشکول میں بیج اور ہماری زمین اپنی چھاتی کے کشکول میں بیج ڈالے ہوئے گرم کرنوں کی در یوزہ گر ہے

مگراےمرے سور ما

تو کہ سورج کی حدت کا در یوزہ گرہے

يتا

ژ گوله.....

و مرے جسم کی آئی ہے کیوں رمیدہ رہا

تو نے مجھ سے کہ تیری زنِ منتخب تھی ہمیشہ کنارہ کیا

( کراہتی ہے ) مجھ سے ۔۔۔۔۔۔اے میری ناموس و جال کے امیں

جس نے اپنی جوانی کی بھر پورمستی تجھے پیش کی

اپنی معصومیت کی بہار

اپنی معصومیت کی بہار

اپنی دوشیزگ کا نشہ

اپنی دوشیزگ کا نشہ

تو نے مگر اس کو بھی تج دیا

جو ہزرگوں کی برکت سے تجھ کو ملا بود لک

بودلک ..... بزرگوں کی روحیں تو ہا تف ہیں اےمیری ہےاعتنائی کی شاکی دلہن صرف اس سوچ سے میرے جذبات کی آگ میری جوانی کے تقور میں جل بجھی تقی كهجسمول كى قربت كامفهوم اک پیکرِنو کی صور تگری ہے اورانجام.....؟ مُر دوں کی آسودگی کے لیے ايك معصوم كأقتل ہوں \_ تو اس واسطے بودلک پير دانا..... توزن نتخب ہے گریزاں رہا تا کہ تیرے بزرگوں کا فرمان پورانہ ہو بېلابرا ..... تومُر دوں کی ناراضکی کا سبب بودلک ہے؟ دوسرابرا ..... تو گویاسی کی بعناوت سے آ باکی پر چھائیاں اس قدر مشتعل ہیں سیہ بادلوں کی گرج ان کے غصے کی غماز ہے بودلک ..... یربید کیوں لازمی ہے

قبیلے کے دانا بزرگو کهمُر دول کی ارواح اس جانِ معصوم کو ا پنالقمه بنائیں جومير بيتوانابدن كاعرق مو دوسرابرا ا ہمارے عقائد کی رو ہے (جوانسال کی تاریخ ہے بھی پرانے ہیں) مُر دوں کی روحوں کاحق ہے که ده صرف خوا ہش کریں اورز ندول كافرض ان کھیل ہے جبتلک موت کامبربال ہاتھ اک دوسرے کو سفیدآ سانول پیریجانه کردے یمی جراورصبر کادائرہ ہے تيسرابردا ..... سنا سنارمېر مهربال؟ كس كوجراًت كدروحول كے انصاف پرشك كرے ہاں مگرجس بیآسیب سامیر کناں ہوں کیے حوصلہ ہے کہ مُر دوں کے قانون سے منحرف ہو

سوائے تنک ظرف سنجے فہم کو ہے گرفتہ دلوں کے يبلا برا ..... تواي بودلك پرتماشه كرآ باؤا جداد كى برجمي كا ذ رااینی وادی کی و *ر*یانیوں پرنظر کر ذراد کھ کیسے زمستان کی ان زمہر بری ہواؤں سے ہرشاخ 'ہرخل ہے برگ ہے ہے تمر ہے ذراسوچ یا لے کے چنگل نے کیوں ہر چرا گاہ کے سبز ملبوس کونوچ پھینکا ژ گوله..... تماشه کرای بر رگون کی بر مشکی کا کہ میرے بدن کے قفس میں کوئی مضطرب جاں مقید ہے اورخواه پچھ بھی ہو وہ اس کیھا ہے نہ آ زاد ہوگی یہاں تک کہوہ خول کوتو ژ کربھی ہواؤں کے انفاس سورج کے نغمے

ابدتکنہیں سے گ

دوسرابرا ..... وہ کرنیں جوغر بال مخل مقدس سے چھن چھن کے ہم تک پہنچی ہیں

ان کوبھی تاریک سائے نگلتے چلے جارہے ہیں غضب ہے غضب

بودلک..... جاگ

اے میری ظالم جوانی کے ہے آرزودل کہ جس کی امیدیں

گئےموسموں کی حزیں اور خنک دھند میں سوچکیں

اے بری ساعتو

میری دیران آنکھیں جوانی میں ہی میرے چہرے کی دیوار میں ھنس گئی ہیں مرے گرم جذبات اوہام کی برف میں دب گئے ہیں اگر میں خوش اندام دلہن کو وارفکی میں

گلے سے لگا تا

توا ہے میر سے اجداد کے جانشینو
وہ پیکر جومیری محبت سے بنتا
یہاں کے عقائدگی رُوسے
سزاوار تینچ اجل تھا
کہ میری مرادوں کی پہلی کلی پر
حق دامنِ رفتگاں ہے
بزرگو!

مجهى تم نے سوچا كهاس طفل كي موت میری صلابت کی غارتگری تھی . اگرمیراجو ہرفنا کر دیاجائے ....اے برگزیدہ بزرگو تو پھر میں .....کہ وادی کامضبوط بیٹا ہوں يول سخت جال رهسکول گا؟ سن دل در بدہ کو یا مرد کہنا کہاں کی صدافت ہے اے ہوشمندو جوانی کی شیریں مسرت سے براھ کر وہمظلوم انسانیت ہے جواب تک مرے خون میں موجزن ہے اگرچەقدامت يرى كے زنگار سے كل ربى ہے مگراے قبیلے کے اعلیٰ پسر تونے جو کچھ کیا میں اسے بھرر ہاہوں جوبوياتفاتوني مجھے کا ثنایز رہاہے مجھے دیکھ میں کس بلامیں گرفتارہوں

میراناخواسته طفل .....اے بودلک

قلش .....

جوابھی بطنِ مادر میں ہے اس قدر باعث ننگ سمجھا گیاہے كەئر دول كى آسودگى كے ليے بھى سزاوارِصدقة نہیں میں وہ معتوب ہوں جس کوبن باس اس کے لیے مل رہاہے کہ جس کا خطا کارٹو ہے ىيغورت؟ جسے تونے تشنہ ومحروم رکھا تھا میری تناہی کا باعث بنی اب بتا بودلک کون شا کی ہو؟ كس كوشكايت كاحق ہے؟ اسے جس نے بویا كەاسكو جے کا ٹایٹر ہاہے؟ بتاكون مجرم ہے؟ اورکون مُر دوں کے انصاف کامستحق ہے .....مزانو <u>مج</u>ھےدی گئی

يروه تؤ ہے كهجواية آباكمسلك سے باغى موا دوسرابزرگ ..... ظلم بےظلم وادی کے ہرکھیت پر بانجھ بن کی نحوست ہے اورمردوزن ڈھورڈ مگر بھی بھوک ہے ادھ موئے ہور ہے ہیں چراگاہ یا لے کی شدت سے سوکھی پڑی ہے اندهیرے گھنے جنگلوں کے درندوں کی خونخوارآ تکھیں ہمیں حرص ہے ویکھنے لگ گئی ہیں قلش ..... سنا بودلك؟ اوراجھی پیتو سیجھ بھی نہیں ہے پير دانا..... ڈروان بلاؤں ہے جو وفت کے گنبد بدنما سے اتر نے کو ہیں بودلك ..... اف يه بدانصافيال جن کا کوئی جواز اور جاره نہیں اے بزرگوں کی بےمہریر چھائیو مجھ ہے کیا جا ہتی ہو

تہ ہیں اپنے اس بطلِ اعلیٰ سے کیا جا ہیے جس کانخلِ جوانی کشاکش کے آرے سے کشار ہا

جس كاول مرچكا..... حیف اے میری پیاری دلہن جس کے تنور سے گرم اندام کو میں نے حچھونے کی ہمت نہ کی اورجس کے شکم میں وہ بچہ ہے جوميرا ہوتا..... پرافسوس میرانهیں حیف اے میرے آباکی ذیشاں وادی كەبىل جس كابطل جرى قابل فخرفرزند ہوں آج معدييں مُر دوں کی ارواح کےروبرو مجرموں کی طرح ایستادہ ہوں اے داعیان مکافات تم مجھے سے کیا جا ہتے ہو مجھے کس سزا کا سزاوار گردانتے ہو مقدس پروہت! تخفي ابل بستى كے مضبوط بيوں سے كيا جا ہے استىقامت.....د لىرى..... شجاعت تو چھرسن

جس کادل ریزه ریزه ہو اورزحشِ چو بی کارا کب ہو اس سور ماسے صلابت کی امید ..... بے سود ہے بس یہی حال میرا ہے اب جو بھی چا ہوسز ادو مجھے

ا\_فقيرانِ فرنوت

پېلابرا ..... بن باس

رُ گولہ..... (كرائج ہوئے) ذرادم تولےا ےمرے خول كى

نارسائی کے ارمان وم لے

د وسرابرا ا..... نهیس صرف بن باس پچه بھی نہیں

میں پہرکہتا ہوں

جس نے بزرگوں کی تو ہین کی

اس کی پاداش بس موت ہے

تا كەمُر دول كىتسكىن ہو

پہلابرا ..... اے بررگوں کے اذبان کے ترجمال

بودلک کے لیے جوسزا

تیری حکمت کی روسے مناسب ہے

تواس كااعلان كر

پيرِ دانا..... ہال.....نو

بن باس یاموت اے اہلِ بستی کے پیرانِ دا نا سند؟

پاک معبد کی نظروں میں دونوں گنهگار ہیں ایک باغی ہےاور دوسراسازشی اور بزرگو

ہوائیں ہے ہتی ہیں اک تو گنهگار کفرانِ نعمت ہوا جو قبیلے کا فرزندِ اعلیٰ تھا

اور دوسرا دُز د جس نے پرائی دلہن کی محبت چرائی

وه دونول گنهگار

<u>بہلے</u>تو

اک دوسرے سے نبرد آ زماہوں یہاں تک کہان میں سے اک موت کا جام پی لے جوزندہ بچے

اس كوظارك كى بيثى .....ژ گولە کہاب زیگی کی اذیت میں ہے تازیانے لگاتی ہوئی اُن مھنے جنگلوں کی طرف لے چلے جن میں وحشی درندوں کے مسکن ہیں بەفىصلە ياك روحول كاپ جن کامیں ترجماں ہوں قلش ..... تو يونهي سهي يودلك!سا منے آ کەتقذىر كافىصلە جوبھى ہے وہ اٹل ہے مرے دوست نیز ہ اٹھا میں تری آ بروتیری ناموس تیری حمیت کوللکار تا ہوں میں تیار ہوں اور ..... بودلک ..... مگر میں نہیں خواہ کچھ بھی ہو قلش ..... کیوں؟ ( کراہتے ہوئے ) ججھے مت کہو' ژگوله..... اےمری کو کھے جانور صبر کر

بودلك ..... تو مرادوست ب

اور میں بھائیوں سے بڑھ کر تجھے جا ہتا ہوں قلش تم نے وہ اجنبی علم مجھ کوسکھایا مجصے وہ سکوں بخش حکمت سکھائی مجھے تونے وہ حرف اوّل بتایا کہ جوعشق ہی عشق ہے پیار ہی پیار خاموش میں نے کب ایسی کوئی بات بچھے ہے کہی هول ....مناپير دانا تيىرابرا..... بيكتني خطرناك سازش تقي اب جس کا ظہار پیکرر ہے ہیں نہیں بودلک جھوٹ کہتا ہے سبافتراہے تو گو باقلش تو اسی علم ہے يودلك..... جس كاداعي تفاتؤ وستبردار ہوتاہے یہ تیرے آ درش کاضعف ہے یاتری برولی ہے میں برز دل نہیں بودلک پروه حکمت جوغیروں کی شخشش تھی

بےروح تھی

ہیجدابات ہےاب تلک میرے کا نوں میں اس حرف اوّل کی جھنکاری گونجی ہے

عجب لفظ تقاوه

ہزاروںمعانی کا حامل

عجب خواب تفاوه

كهجيسى بهى تعبير جا مونكالو

مگرجیسے.....وہ لفظ

ان کی زبانوں پیتھا

لوحِ ول پهمنقش نېيس تفا

قلش تیری سب خوبیاں

بودلك..

قلش

جسے تونے درسِ مقدس کہاتھا

.... يقيينا

کہ وہ اجنبی کو خوش کی تفذیس کو اس علاقے کی خوش گل حسیناؤں اور خوش نما پھروں کے عوض بیجیتے تھے گراس کے باوصف

وہ اپنی دانش کے معیار سے مجھ کوا ورمیری بستی کے لوگوں کو تيره د ماغ اورضعيف العقا كدهجهج تح اے بودلک میراایمان اس لفظ سے اٹھ گیا ہے جوان کے وطیرے میں جنسِ تجارت سے بڑھ کرنہیں تھا بدی سے جواز بدی زشت تر ہے يبلا برا .... د غاباز تونے قبیلے کی ناموس بیچی دوسرايزا..... تواباس كى قيمت خودايي لهوسے اداكر برصاور بودلك عضبردآ زمامو يهال تك كه دست اجل تیرے کو ہے گرفتہ بدن کوسلا دے مرے بے وفاد وست بودلك. میں بچھ ہے کیسے لڑوں تمس طرح ميرانيزه ترے جسم کواینے واروں سے غربال کر ذے تخريب توتيار ہوں بلكه تيار ہے بھی زيادہ

سکوں میر ہے پیکر کی دھڑ کن سکوں ژ گوله..... لوقلش بھيڑيے كى طرح حمله آور موا ببلا برا ا.... (بودلك قلش كاوارروكتاب) قلش میں اگر تجھ ہے لڑنا نہ جا ہوں ..... تو پھر بھی ..... میں جھے ہے کڑوں گا قلش ..... وگرنه مجصا بنی بستی کی سب عورتیں طنز کے ڈیک سے ماردیں گی مری روح تنها ئیوں کےخرابوں میں بدحال تنها بھلتی پھرے گ تيسرابزا..... كروبر دلو تا كەدونون كانا ياك خول اس ویا کامداواہے اس گنهگاروا دی کے داغوں کو دھود ہے جس نے وادی کو گھیرا ہواہے تو پھراےمرے دوست ..... ہُشیار! بودلک..... میں وار کرنے لگاہوں مرحبابودلك بېلابرا.... جیے چیاہرن پرلیتا ہے ووسرابرا ا.... د ونوں ہی کڑیل جواں ہیں تيسرابرا.....

قلش وارکورو کئے میں ہے ماہر يبلابرا.... تحمر بودلک اپنی طافت میں برتر ہے ووسرابرا..... اب دیکھنا دونوں وحثی درندوں کے انداز میں گھ گئے بېلابردا.... اےمرےروح کے ہم سفر! صبر کر! ژ گوله..... ان کی جاں دادگی ہے قبیلے کوطافت ملے گی يبلا برا..... بجا۔اور وا دی میں امن وسکوں کی بہاریں بلیٹ آئیں گی . دوسرابرا ا.... و یکھنا بودلک وارکرنے لگاہے تيسرابزا..... ضرب کاری تھی وہ مرر ہاہے يبلا بروا..... (قلش کراہتاہے) سکوں اے مرےجسم کے زلزلے ژگوله..... میری ہستی کی ویوار گرنے کو ہے قلش (نزع میں )بودلک۔تُو مرادوست تھا ہم الڑے تا كەروھوں كى منشاكو بوراكريں اوراب جبكه ميس مرر بابول مرى آخرى التجاہے كەتقىسەمىرامردەبدن دوش يرڈال كر ان سیہ جنگلوں کی طرف لے نہ جانا جهال بدنما چيونٽيال میری ہے آسرالاش کی منتظر ہیں

کہ میں ان سے خاکف ہوں اور مال..... قبيلے کے فرزند تُو اس طرف بھی نہ جانا جہاں اجنبی لوگ رہتے ہیں اے بودلک .....(دم توڑ دیتا ہے) يبلا برا ا..... قلش مركبا ژ گولہ ( کراہتے ہوئے )اف مری جان کتنی اذیت میں ہے اب بزرگوں کی روحوں کی آ سودگی دوسرابرا.... پھر ہے لوٹ آئے گی جاؤ۔اےساری وادی کے دانا بڑو! پير دانا..... اوربستی کےلوگوں کومژ دہ سناؤ كداب ہےوہ كالےعذابوں ہے خائف نہہوں جن کےسابوں نے سورج کو گہنا دیا تھا كهممان كى قيمت اداكر يك جاؤا ورغمز دول كوبدايت كرو تا كەدە دامن كوە مىں جمع ہوكر قبیلے کے باغی کاانجام دیکھیں تماشاكريں۔اس كےبن باس كا

جس کی گمراہیوں کی سز اساری مخلوق کول رہی تھی

تینوں بڑے ..... ہجااے ہمارے مگہبان ہم جارہے ہیں (بوڑھے رخصت ہوتے ہیں) اورتم بودلك پير دانا..... اینے مقتول کی لاش اٹھائے ہوئے ان گھنے جنگلوں کی طرف چل پڑو .....اورا بدر دِزه میں گرفتار ظارک کی بیٹی اٹھ'اورا پیےشوہرکو كوژ \_ لگاتى موئى یاک ارواح کی سرز میں سے نکل تا كه آباكى روحول كوسكيس ملے اٹھ گنبگا رعورت ( تکلیف میں اینے بیچے کو مخاطب کرتے ہوئے ) ژگوله..... نہیں .....امن اے میری بیجارگی کی محبت کے پھل

.....امن.....

## چوتھا منظر

( ڈگولہ درد سے دوہری ہورہی ہے ایک طرف بودلک' قلش کی لاش کو کندھے پرڈا لے کھڑا ہے اور دوسری طرف پیر داناہاتھ میں کوڑا لیے نظر آتا ہے .....)

> ژگوله..... (کراہتے ہوئے) نہیں اے خردمند درویش اله انصوگا

کہاس پرمراہاتھاٹھے جومرامردہے جس کانان ونمک میں نے کھایا اگرمیں نے ایسا کیا تو

مرےاس وطیرے ہے ہیں کی سب عورتیں مجھ پہ پھٹکار بھیجیں گ

اور پھر بیابیخ عقائد کی روسے بھی زیبانہیں

المحمقدس پروہت

عقائد .....؟

پیر دانا.....

قبیلے کی رسموں کوٹو مجھ ہے بہتر نہیں جانتی

و مکی کب سے تراآ دمی لاش اٹھائے ترامنتظر ہے..... اسے تازیانے لگاتی ہوئی جنگلوں کی طرف ہانگتی جا كەبىلاش مىكن باس روح كا جو ہمارے لیے اور ہمارے بزرگوں بھی کے لیے اجنبی ہے تری تازیانه زنی تیری بخشش کاموجب بے گی وكرندتري كوكه ميس كلبلاتي موئي جان مردهرہے گی نەصدىقے كے قابل نہ جینے کے لائق (این کو کھ سے مخاطب ہوکر) تو کیا میں اس روز بدکے لیے ژ گوله..... اےمریخل جاں کے نہفتہ ثمر تىرىنىشوونمامىس....اذىت ائھاتى رہى ہوں تو کیا میں بھی تیری پیدائش چیخ کی نفسگی کونہیں سکوں گی؟ نہیں پير دانا..... جب تلک ان بہاڑوں کے تشنہ بدن

پانیوں کے لیے چیختے ہیں نہیں

جب تلک اپنے دریاؤں کی خشک اجڑی ہوئی سنج بے فیض اور بدنما آسانوں سے شکوہ کناں ہے نہیں

جب تلک ادھ موئے ڈھورڈ نگر ہلا کت کی وادی میں ڈکرار ہے ہیں

نہیں

جب تلک اپنی بنجرزمینوں کے سینوں میں آ اک عمر کی تشکی ہے دراڑیں پڑی ہیں نہیں اس سے تک نہیں

جب تلک اپنی ستی میں کالی بلابال کھولے کھڑی ہے

بودلک ..... تو پھراے مری بدمقدر دلہن

بھول جامیں تر اکون ہوں

تازياندانها

اور مرے جسم پراپی ضربوں سے لہریں بنا کیونکہ مُر دوں کی روحوں کے ہمراہ زندوں کے ارمان بھی منتظر ہیں قلش کی ہلاکت سے اور تیرے شوہر کے

مير دانا.....

بن ہاس سے ہرخوست چلی جائے گ اور تُو اس نے بطل کی ماں ہے گ کہ جوشان میں اور تو انائیوں میں جواں سال چیتے کی مانند ہوگا جوا ہے قبیلے کا سب سے بڑا جا شار اور جا نباز ہوگا ہوا ہے قبیلے کا سب سے بڑا جا شار اور جا نباز ہوگا سساٹھ اور تازیا نہا تھا تا کہستی ہے پھر امن بر سے تا کہستی ہے پھر امن بر سے بزرگوں کی روحوں کی آسودگی لوث آئے اور اس پاک وادی کی مٹی سے وہ کوئیلیں پھوٹ تکلیں اور اس پاک وادی کی مٹی سے وہ کوئیلیں پھوٹ تکلیں اخرا سے در دِن ہیں گرفتار عور ت

بودنك ..... ژ گوله۔

فقطاس توقع پہ بن ہاس میں نے قبولا کہ یوں تیرا بچہ عقائد کے سفاک پنجوں سے نیج جائے گا

> (شورکی آ واز) د نکیهادهرد نکیه اک پیر فرتوت

مجمع کی جانب بڑھاہے ہماری زبوں قشمتی کے تماشا ئیوں کو تزی کشکش مشتعل کررہی ہے سیه آسانوں بیرآ با کی روحیں گر جنے لگی ہیں ژ گولداٹھ اور مجھ کوکوڑ ہے لگا اٹھ کہ میں لاش کے بوجھ سے تھک گیا ہوں دوسرابرا ا مواوک کی آیات کے ترجمال س! بیلوگوں کا شوران کی ناراضگی کی علامت ہے وہ دم بددم مصطرب ہور ہے ہیں وہ مجرم پیکوڑے برسنے کی آواز کے منتظر ہیں اسے اتنامارو كەاس كى قوى ماريال تىك جىنخىلىس اے قبیلے کی بد بخت بیٹی اٹھاتازیانہ کہ بیشور وغل دم بددم برا ھر ہاہے ہارے <del>قبیلے</del> کی .....؟

بودلک ..... از گوله کرم کر که میں بوجھ سے مرر ہا ہوں اگرچہزی تازیانہ زنی کے لیے اب بھی تیار ہوں میں تو یونہی سہی

ژگوله.....

الوداع اےمری زخم خوردہ امیدو برزرگوں کی روحو ۔

مجھے حوصلہ دو

كەمىس ايىخ بى مردكوتا زيانے لگاتى ہوئى ان نئی بستیوں کی طرف لے چلوں جن کی حکمت..... کے اسرارسب حرف اوّل کے تابع ہیں لتيكن وبال بهحى تو ظلم اوروحشت کےعفریت آ زاوہیں بال تؤيونبي سهي میںاے تازیانے لگاؤں گی جوابیخ مقتول کی لاش کندھے پیڈا لے مرى ضرب كالمنتظرب اس میں ہی مُر دوں کی آ سودگی ہے تو پھرالوداع۔اےمری ناتمام آرزوؤ دل افگارخوا يو

```
مجصے حوصلہ دو کہ میں
                  اييخ ہی مرد پر ہاتھا تھاؤں
(بودلک کو مارنے کے لیے تازیاندا تھانے کی کوشش کرتی
                                                ژگوله.....
   ہے کہ کرب سے دو ہری ہوجاتی ہے اور تازیانہ ہاتھ
                         ہے جھوٹ جاتاہے)
             مرى منتخب آرز و.....حوصله حوصله
                                               يودلك.....
    اف نہیں کوئی اندر کی طاقت مجھے روکتی ہے
                                                ژگوله.....
                          مرے دل کا دھڑ کا
                  مرے خون کو منجمد کررہاہے
                    نېيں..... پينه ہوگا كهوه
                           جومراآ دی ہے
                        مراباتھاس برامھے
                           (كرائتى ہے)
  کوئی جیسے مرے خول کوتو ڑتا پھوڑتا جارہا ہے
            ( کراہتے ہوئے گرنے گئی ہے)
                       دوسرابرا .... اللهدوه ترجيع لكى ب
       سنجالو.....کہوہ نزع میں ہے....مدد
                                               بودلک....
                                    پير دانا..... حوصله
```

بيسانسول كى دحثى صدا كيں دوسرابرا.... كهجيسے كوئى جانورز ير بحجر كراہے پودلک..... مدد.....ظلم .....وه مرگئی ( يچ كى پيدائشى چخ اجرتى ہے) مرگئ-پربيه بيه توزنده ہے پیردانا..... دانار فيقو ..... ذرا آگ نز ديك لا وُ دوسرایزا..... ( دونوں بڑے قریب آجاتے ہیں ) مقدس پروہت يبلا برا.... ہجوم اس طرف بردھ رہاہے چڑھاوا دوسرايزا..... كه بيروزنده باے پيروانا تيسرابزا..... چڑ ھاوا کہلوگوں کی ناراضگی ختم ہو دوسرابرا..... انتقام .....ا مقدس پروہت تيسرابرا.... مگريەتۇ سوچوېزرگو يودلك..... كەصدقداگرايك جال كازيال ہے تووه ہوچکاہے صدافسوس اے بودلک تيسرابرا..... وہ.... جے بچھ کو کوڑے لگانے کاحق تھا وہی مرچکی

اور ریہ بچہ ابھی اس کے قابل نہیں ہے ووسرابرا..... مير دانا..... تو پھراليي صورت ميں يچ كوقربان كرنابهت لازمى ہے يبلا بروا..... یه بچی جوآشوب جاں میں بھی زندہ رہی بودلک..... وخترِ امن ہےاہے مرے برگزیدو! حیا کر قبیلے کے بدنام بیٹے پير دانا..... تو کیااس نئ زندگی سے بیٹا بت نہیں ہے بودلک..... كەمُر دول كى ارواح بېچے كاصد قەنبىس چاہتى ہيں 555 چڑھاوے پیمُر دےمصر ہیں كەزندە؟ تو پھراے ہوا و وير دانا..... کهتم برگزیده بزرگول کی روحوں کی سب خواہشیں جانتی ہو کہتم پردوا می صدافت عیاں ہے بدایت کرو (نومولودييج کي آواز) تو پھر جیخ اے دخترِ امن بودلک..... اے جانب معصوم

ایصوت شیریں كة تُو بهى تو اس حرف اوّل کی تضویر ہے جس سے دنیا عبارت ہے (نيچ كرونے كى آواز) ائے آشی کی زباں ..... چیخ اليحق وانصاف كى ترجمال بر کتو ل کی علامت كه تيرى بقاكے ليے تيرى مال اورتر اباپ دونوں فِناہو گئے ہیں فغال كر كهتيرى صدا ان سيه آسانوں کو بھی چرجائے فغال كر .....کة و حرف اوّل کی تفسیر ہے جوعظیم اور برتر ہے

ووسرابرا اسس اے بیر دانا

قبیلے کی تو قیرخطرے میں ہے اورلوگوں کا انبوہ وحشت سے پاگل بنا ایک جنگل کی ما نند حركت مين آنے لگاہ تواہے وا دی مرگ کے ساکنو پير دانا..... جن کی حکمت ز ما نوں کے زنگار سے بھی نہ دھندلاسکی اب ہواؤں کی آ واز میں مجھے پینظا ہر کرو سن ليے دخترِ امن جيجي گڻي ا\_ہواؤیتاؤ بودلک ..... یکارا ہے صدافت کی آواز امن وسکوں کے لیے چیخ .....فریاد کر تا کہ بیسب بھی اس حرف اوّل کے پیروبنیں جس کی تفسیر تو ہے ( بی چین ہے) يېلا بردا..... پيکيا..... لوگ اجا تک ہی جیپ ہو گئے جیسےان کی زیانیں ہی شل ہو گئیں ہرطرف اک سکوت لحد حیصا گیا

اور قبیلے کے سب مردوزن جیسے سکتے میں ہوں آ سانوں پیاب بادلوں کی گرج تک نہیں اور برندول کود میھو کہ.....

پير دانا..... بال.....

کیونکہ سورج کی چھنتی ہو کی روشنی ان پہاڑوں کو پھر چو منے لگ گئی ہے جوروحول کے مسکن ہیں اور دھوپ کی تا بنا کی ہے وادی حیکنے لگی ہے بودلک ..... بیسب دخترِ امن کی پاک ومعصوم فریا د کامعجز ہ ہے يقينأاسى دختر امن كالمعجزه جس کے ماں باپ اسے زندگی بخش کرمر گئے بيكر شمه اى حرف اوّل كاب

جس سےسارے زمانے عبارت ہیں جس کی صدا

بدنما آسانوں کوبھی چیر عتی ہے جن کا کرشمہ فقط قبر ہے اے مقدس پروہت

پير دانا..... فغال

ميں فقط قهر کا ترجماں

اوربيه يودلك انعقا كدكادتمن

جوہم نے بزرگوں سے حاصل کیے

..... تؤبه ..... تؤبه

بیری ساعتیں بھی ہمینی دیکھنی تھیں کہ باغی بزرگوں کی موجودگی میں

مقدس عقا كدكو جعثلار باب

يهلا برا ا..... مين كهتا هون

یشخص کو ہہ گرفتہ ہے باغی ہے سرکش ہے

تیسرابراس اے پیر داناغضب ہے

كهاك ذى شرف

سفله وتمترين ہوگيا

دوسرابرا ..... شرم کرے حیاشرم کر

دوسرابرا ..... لوگ ادھر بردھ رہے ہیں

غضبناك اورمشتعل

ان کے نیز وں سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں

پہلا بڑا ..... بڑھے ہی چلے آرہے ہیں

دوسرابرا ..... قبیله چڑھاوے کا خواہاں ہے۔اے پیرِ دانا

اجازت كەبپەشتىللوگ باغی کے تکڑے اڑا ئیں دوسرابرا..... اجازت که مُر دوں کی منشا کو پورا کریں اور قبیلے کے سب مردوز ن اس گنهگار پر بھیڑیوں کی طرح بل پڑیں اور ہوائیں یہی کہدر ہی ہیں كەتۇ بودلك اس غضینا ک انبوه کاسامنا کر ہمارے قبیلے کےغدارفرزند میں تھم دیتا ہوں جا.....اوراس شرم کے لوتھڑ ہے کو لیے جان برکھیل جا ( بچدروتا ہے ) بودلک ..... رو۔ کہ ہم بدھیبی کے نجیر ہیں روکہ ہم جرم انسانیت کے گنہگار ہیں پہلا بڑا .... اے زمانوں کے بادی گناہوں کی حدہے كەپەبے حیااہے آبا کے قانون كامنە چڑائے تو کیا....اے بری ساعتو! يبلا برا .....

وہ بھی حکمتیں جو ہزرگوں کی برکت ہے ہم سب پینازل ہوئیں .....وہ اکارت گئیں ....کیامقدس شجر کی وہ روحیں کہ جن برز ما نو ں کی برکت اتاری گئی اینی تو بین برداشت کرتی رہیں گی تہيں۔ ا ہے مقدس بہاڑ وں کی پر چھائیو سندموكا كدايية عقائديه بإغي بنسيس اور بزرگوں کی وادی میں زندہ رہیں اینے آبا کی تقویم خطرے میں ہے ( بجدروتا ہے) پھرے تاریکیاں حیصا گئیں دوسرابرا..... آ سانوں پہ بادل گر جنے لگے پھر ہے مجمع میں جنبش ہوئی تيسرابزا..... انقام را ہےمقدس پروہت بېلابرا.... قبیلے سےسب مردوز ن مشتعل ہور ہے ہیں مکرا ہے بیڑو بودلک..... كياوه معصوميت كي فغال

تم نہیں سکے جس نے او نچے پہاڑوں کو دہلا دیا جس نے او نچے پہاڑوں کو دہلا دیا دوسرابڑا..... کفرکی انتہاہے بودلک..... سودو

اے اندھیروں کی وادی میں پیج کی اذاں روکہ برتر صدافت کی آواز اس خطہ جدل میں بے تمررائیگاں جائے گ آ کہ اب موت ہی زندگی کی پندگاہ ہے۔ ( ججوم کا شوراور بیچے کا بلکنا ) گائے جا

دخترِ امن .....تُو گائے جا تیری ماں زندگی سونپ کر جھے کو خودمرگنی

اورتزاباپ ممنوع سیج کانشانه بنا گائے جا۔۔۔۔۔دخترِ امن ۔۔۔۔۔تُو

گائے جا۔۔۔۔گائے جا۔۔۔۔اے جہالت کی ظلمت میں پہلی کرن گائے جا۔۔۔۔گائے جا۔۔۔۔گائے جا۔ ( ججوم کا شور بچے کی آ وازید غالب آ جا تاہے )

## فراز

گھنے گھنگریا لے بال۔وجیہہ وظکیل فراز۔شاعرا یسے تونہیں ہوتے؟ اسے ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا گر گیری پیک اور راک ہڈن کے مقابل الزبتے ٹیلر کے پہلو یہ پہلو۔!

بیہ نہ ہوتا تو اسے اقوام متحدہ میں ہونا جا ہے تھا کہ سلامتی کونسل کے ہرریز ولیشن کو'' ویٹو'' کرنے کاشغل جاری رکھتا۔

> مگروہ تو شاعر نکلاشاعر بھی میکتا ہے مثال نے بصورت آ دمی خوبصورت شاعر۔ پین خدا بھی عجیب ہے دینے پر آتا ہے تو سب کچھ دے دیتا ہے۔

... نور جہاں کو دیکھیے سرور جاں شکل وصورت رھک چہن' حجب نزالی' حیال مستانی اور آ واز ایسی کہ سنتے جاؤ سنتے چلے جاؤ۔

یمی غلط بخشی فراز کے ساتھ ہوئی مردا گلی اس میں' وجاہت اس میں' شوخی اس میں ظرافت اس میں اور شعر گوئی اس پرسوا اور ضدی وہ ایسا کہ برق کو ہائی مرتے مرگیا فراز نے اس کا دیوان 'چھینے نددیا۔

آ غابرق اس کے والد کا نام ہے فاری اور اردو وونوں زبانوں ہیں شعر کہتا تھا فراز کوان کی فاری شاعری پیند تھی غالبًا یہی وجھی کہ حیلوں بہانوں سے ان کا اردو ویوان شائع نہ ہونے دیا۔ فاری شاعری پیند تھی غالبًا یہی وجھی کہ حیلوں بہانوں سے ان کا اردو ویوان شائع نہ ہونے دیا۔ نو پھر ساعران تعلی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ ردا سناد کا سفر گھرکی وہلیز سے شروع ہو پھر کوئی دوسرا کیے شکوہ کرسکتا ہے کہ فراز نے جی کوجی نہ کہا۔

وہ بے حدسر پھرا آ دمی ہے اچھا ہے تو بہت اچھا ضد میں آ گیا تو ساری بساط الث دیتا ہے

فراز نے بھی میرے کوہائ کی مٹی ہے جنم لیا ہے اس لئے جمیں تواس کی سرکشی بھی گران نہیں گزرتی اس کی شاعرانہ ہٹ اپنی جگہ کہ بیتو ہر شاعر کو ود بعت ہوتی ہے فراز کی تندی اورخودی پچھ قبا کلی روایات کی بھی مرہون منت ہے وہاں کا آ دمی کتنا بھی تعلیم یافتہ اور مہذب ہوجائے انا کی شکست کے جھی قبول نہیں کرتا۔ ٹوٹ بھوٹ جائے گا مرجائیگا سرنہیں جھکائے گا!

وہ وفت کوسلام نہیں کرتا کج کلا ہوں کی آئے ہے آئے ملا کر بات کرتا ہے لوگ اس کے رویئے کو گستاخی پرمحمول کرتے ہیں حالانکہ یہی روبیا ہے دوسروں سے منفر دبنا تا ہے۔

ایک بار جناب احمد ندیم قاسمی نے میری موجودگی میں ایک ٹی وی پروڈ یوسرے کہارجیم گل نے شاہکار ناول کھے ہیں بیخوبصورت ڈرامہ نگار بھی ہے لیکن اس کی پٹھا نیت اے ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔

یہ بے صدنیا تلا تجزیہ ہے یہ تجزیہ مجھ پر ہی نہیں احمد فراز پر بھی صادق آتا ہے بلکہ مجھ سے پچھ زیادہ!

وہ مجھوتانہیں کرتامصلحتوں کا شکارنہیں ہوتاوہ بے حدیخت جان ہے بے حدستنقل مزاج ہے انتہائی حوصلہ مند ہے اس کے سینے میں شاعرانہ گداز دل ہے لیکن اس کے رویئے میں کو ہائ کے سنگلاخ پہاڑوں کا عزم ہے۔

وہ دوستوں میں غیر شجیرہ برتا وُرکھتا ہے کیکن بات اصول کی ہوتو بے حد سنجیرہ انسان بن جاتا ہے ہے حد مٹھوس انتہائی اٹل!

احمد فراز کا پہلا تخلص شرر برقی تھا ایک بارکسی دوست نے کہا.....!

''آج رات بھر نیندنہیں آئی نکا کھلا ہوا تھا اور ساری رات پانی ''شررشرر'' بہتار ہافراز کی حسِ لطیف کو''شررشرر'' کی ساؤنڈ ایسی بری لگی کدا گلے دن''شرر برتی'' احمد فراز بن گیا تھا! وہ ہنتا ہے تو بے تخاشہ ہنتا ہے تب وہ احمد فراز نہیں ہوتا لیکن اس کا دوسراروپ بالکل ارسٹو کریٹ کا ہے اس کے کالر پرکوئی داغ نہیں ہوتا اس کے سوٹ میں کوئی شکن نہیں ہوتی اور گرد کے ذرات اس کے بوٹوں پر بیٹھنے ہے چکچاتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں بلا ک شرارت ہوتی ہے۔

اس کے جسم میں اس کی آتھ جس سارے فساد کی جڑ ہیں وہ ہنستا ہے تو اس کی آتھوں ہے سات سر نکلتے ہیں جوان لڑکیاں ان مہکتے سروں کے طلسم میں اس طرح جکڑ جاتی ہیں جیسے سائپ کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی گشش ہے مینڈک اچھل کرحلتی میں جاپڑتا ہے۔

احمد فراز پاکستان کا واحد شاعر ہے جوسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ چھپتا ہے اور سب سے زیادہ بکتا ہے وہ فیض سے بڑا شاعر نہیں ہے لیکن ایک اطلاع کے مطابق فیض سے زیادہ رائلٹی لیتا ہے۔

ہمارے ملک میں جہال کتاب چھاپنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے وہاں احمد فراز کی کتاب پر ناشر بڑی سے بڑی بولی نگانے کے لیے تیار ہے۔

اور پھر بید کہ احمد فراز کواپنی قیمت کاعلم ہے اور وہ اسے وصولنا بھی جانتا ہے اس کے باوجود اپنے آپ میں رہتا ہے اساتذہ کا احترام کرتا ہے اور ہم عصروں کی نفی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس کی شخصیت بے حدمتناز عہہے۔

جولوگ اس سے مجت کرتے ہیں ٹوٹ کرکرتے ہیں اور جو مخالفت کرتے ہیں ہجاوز کر جاتے ہیں لیکن اس کی شخصیت اتنی پر کشش ہے کہ آ منا سامنا ہو جائے تو اسپر دشنام پابندِ سلام نظر آتے ہیں۔ میں جو کٹر مذہبی آ دمی نہیں ہوں لیکن خدا کا منکر بھی نہیں ہوں لوگ جھے دائیں کیمپ کا آ دمی سبجھتے ہیں تو جھے اس پراعتراض بھی نہیں ہوتا لیکن فراز جوقطعی بائیں کیمپ کا آ دمی ہے جھے بھی اجنبی نہیں لگا بھی غیر نہیں لگا اس میں اپنائیت ہے یقین ہے اس میں شدید قربت کا حساس ماتا ہے وہ جو چھٹی حس ہوتی ہے اور آ دمی کی پہچان کر اتی ہے۔

وہ وجدانی تعارف' وہ عرفان مخلوق کا ذا نقہ اور وہ فطری ربط ورشتہ چپ و راست کی سطح پر سوچنے والے دانشوروں سے زیادہ عالی ظرف ہے۔ لا جور میں اس سے جب بھی ملاقات ہوئی ہوٹل میں سڑک پر یا کسی ادبی تقریب میں کشور ناجیداور اوسف کا مران کی معیت میں۔

ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بائیں ایک کا رنگ سانولا اور دوسرے کا رنگہ ' گندی اور تیسرے کا گورا دوشاعرا یک تنقید وتبصرہ کا آ دمی بیا تحاد ثلاثة خوب ہے!

فراز جہاں بھی جاتا ہے رنگ اس کے قدموں میں بھھر جاتے ہیں ہرشہر میں اس کے جاہئے والوں کے بجوم رہتے ہیں۔

سنا ہے فراز کی زندگی بنانے اور اس کی فطرت میں سیمانی کیفیت بھرنے میں اس کے پہلے عشق کا بڑا دخل ہے جو اس نے کم عمری میں کیا۔جس کی کسک وہ آج تک دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ محسوس کرتا ہے۔

لتين اب\_؟

بقول محسن احسان اب مستقل عاشق ہے۔ پچپلی ربع صدی میں اس کی زندگی میں شائد ہی کوئی لیحہ ایسا آیا ہو جب وہ کسی زلفٹِ گرہ گیر کا اسیر نہ رہا ہو۔ ایک رومان اختیام کونہیں پہنچتا کہ دوسرے کی ابتداء ہوجاتی ہے۔

غزل بهمانه محرول

ڈ اکٹر مہندر کے نام

کروں نہ باد مگر کس طرح بھلاؤں اُسے غزل بہانہ کروں اور سگنگناؤں اُسے

## ترتيب

| 1523 | سيرضمير جعفرى          | آ تش فشاں                    |
|------|------------------------|------------------------------|
| 1530 | بروتھی ہوجائے          | عرضِ عُم مجھی اس کےروہ       |
| 1531 | بہاں تھینچتا ہے        | جب تخفي يا دكرين كارج        |
| 1533 | كيا كياشراب بي         | كل بم نے برم ياريس           |
| 1535 | بلب اس كونبيس ملال بھى | جس کے لیے ہیں جال            |
| 1537 | اُ داسی کی             | چلی ہےشہر میں کیسی ہوا أ     |
| 1538 | نېيى آئى               | کل نالهٔ قمری کی صدا تک      |
| 1540 | ہیں کتا بوں والے       | یہ جو ہر گشتہ سے بھرتے       |
| 1542 | ر نے کے                | ېم كەمنت كش صيادنېير         |
| 1544 | شامیسآئی               | پھر تيرے ندآنے کي خبر        |
| 1546 | یا کیا جائے            | نەتىرا قرب نەبادە ہے ك       |
| 1547 | التقى مرى              | ميں مرمثا تو وہ مجھا بیا نتہ |
| 1549 | . وفااور پیس           | هيرمحبت بجركاموسم عبد        |
|      |                        |                              |

| 1550 | جانے نقے میں کہوہ آفتِ جاں خواب میں تھا   |
|------|-------------------------------------------|
| 1551 | نہیں کہ نامہ بروں کو تلاش کرتے ہیں        |
| 1553 | وہ جوآ جاتے تھے آتھوں میں ستارے لے کر     |
| 1554 | آ خرکوضر ورت ہی خرپدار کی نکلی            |
| 1556 | كرتے بھى كياجانا پر الچرے أى قاتل كے پاس  |
| 1557 | سے ول کی حکایت مجھی کہانہیں کی            |
| 1558 | مسافرت میں بھی تضور گھر کی و کیھتے ہیں    |
| 1560 | وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ     |
| 1562 | تيراغم اپني جگه د نيا كےغم اپني جگه       |
| 1563 | كيون طبيعت كهين كلمبرتي نهيين             |
| 1565 | اس کی نوازشوں نے تو جیران کردیا           |
| 1567 | اک شام ہے انظار جیسی                      |
| 1571 | لگتاہے کہ اب جاہتیں آ ساں ہیں زیاوہ       |
| 1573 | ہم اہلِ دل کو بھی کر دار کیا دیئے گئے ہیں |
| 1575 | كل پرسش احوال جوكى بارنے ميرے             |
| 1576 | منزلیں ایک ی آ وارگیاں ایک می ہیں         |
| 1577 | چلو کہ کوچہ دلدارچل کے دیکھتے ہیں         |
| 1579 | پیطبیعت ہےتو خود آ زار بن جا ئیں گے ہم    |
| 1581 | غزل من كر پريشاں ہو گئے كيا               |
| 1583 | دو گھونٹ کیا ہے کہ بدن میں لگی ہے آگ      |
| 1585 | جوبھی قاصد تھاوہ غیروں کے گھروں تک پہنچا  |
|      |                                           |

| 1587 | عاشقی ہے دلی ہے مشکل ہے                   |
|------|-------------------------------------------|
| 1588 | ملول كرجميس اتناملول كرجانان              |
| 1590 | دل منهرنے دے تو آئکھیں بھی جھیکتے جاویں   |
| 1592 | ہیں زخم بہت اور بھی دل پر مرے آ گے        |
| 1595 | كل شب تفاعجب ديدكا منظر مراة مح           |
| 1599 | نه شب وروز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے     |
| 1601 | دشت افسرده مين اك يحمول كھلا ہے سوكهاں    |
| 1602 | ہم بھی مانگیں مراد ہو پچھاتو              |
| 1603 | می کھی میں اس ہے جان کرنہ کھلے            |
| 1604 | وحشت دلطلب آبله پائی لے لے                |
| 1606 | چشم گریاں میں وہ سیلاب تھےا ہے یار کہ بس  |
| 1607 | اتنے بھی تو وہ خفانہیں تھے                |
| 1609 | تشنگی آ تھےوں میں اور دریا خیالوں میں رہے |
| 1611 | شعارا پناہی جس کا بہانہ سازی تھا          |
| 1613 | یوں دل ہے کسی در د کا پیاں نہیں کرتے      |
| 1615 | ول سلگتا ہے مرسوختہ جانی کم ہے            |
| 1616 | جوچل سکوتو کوئی ایسی حال چل جانا          |
| 1618 | اس کوجدا ہوئے بھی زمانہ بہت ہوا           |
| 1620 | ہم سنائیں تو کہانی اور ہے                 |
| 1622 | نەمنزلول كونەجم رېگزركود كيھتے ہيں        |
| 1624 | گل بھی گلشن میں کہاں غنچہ دہن تم جیسے     |
|      |                                           |

| 1625 | تبهى جوراحت جال تقااس بعلابهي ديا                 |
|------|---------------------------------------------------|
| 1626 | اشك تعبيرا ورخواب بنسي                            |
| 1628 | زخم ججراں کا بھر گیا کچھ کچھ                      |
| 1629 | بہے دلی ہے تو کشتی ہے یار کیا اتریں               |
| 1631 | مسى كى يادييس اتناندرو مواسوموا                   |
| 1633 | ہنگامہ محفل ہے کوئی دم کہ چلامیں                  |
| 1635 | ندتو و بوانے ہی بن یائے ندوا نامرے دوست           |
| 1637 | وہ تو پھر یہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک              |
| 1639 | خوش کون ریا پوشش ججرال کو پہن کر                  |
| 1641 | نامدتو ہم نے بھیجا ہے اس کوصبا کے ہاتھ            |
| 1643 | پھراہوں سارے زمانے میں در بدر کیسا                |
| 1645 | كيوں نه جم عبدِ رفافت كو بھلانے لگ جائيں          |
| 1647 | حاجت کے مجع وشام محبت کے رات دن                   |
| 1654 | بھرتے ہیں اب بھی دل کوگریباں کئے ہوئے             |
| 1657 | صدر نگبے چمن دید ہ حیراں میں پھرے تھا             |
| 1659 | جيرت ہے لوگ اب بھي اگرخوش عقيده ہيں               |
| 1661 | دل بدن كاشريكِ حال كهاب                           |
| 1663 | ایک دیوانه په کهتے ہوئے ہنتاجا تا                 |
| 1664 | وہ گیا تو ساتھ ہی لے گیا ہمی رنگ اُ تار کے شہر کا |
|      |                                                   |

## آتش فشاں

احدفراز کے تذکرے کے لئے .....کہ جواب کتابوں میں نہ ساسکے .....تفصیل تو کھا ، مجھ پر سے آپ کی ترتیب کی بھی تو قع ندر کھیں۔ قدرت نے 'اپنی بے شار نواز شات میں ایک کرم مجھ پر بھی کرر کھا ہے کہ میں غلط فیصلے بھی گھیک وقت پر کرتا ہوں۔ سوئیں نے پہلے فراز کی ذات پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ فراز کی شاعری کا تذکرہ مجھ پر نسبتا سہل بھی ہوگا۔ سہل اس لئے کہ مجھے تجزیاتی سمندروں کے پانیوں میں نہیں انز نا۔ اس کی شاید ضرورت بھی نہیں کہ فراز تواب شاعری کے اس مقام پر ہے جہاں وہ اسے معیار خود بنا سکتا ہے۔

فراز ہے پہلی ملاقات ۱۹۴۸ء میں ایبٹ آباد کی پہاڑی پر ..... فان فقیرا فان جدون کے جرے میں ہوئی جوصوبہ سرحد کی ایک اہم دلچہ اور پر اسرار صحافی اس جی اور سیای شخصیت ہے۔ محسن احسان بھی ساتھ تھے۔ موسم برسات کی بیشام باہر کی طرح اندر بھی فاصی بھیگی رہی۔ یہ دونوں ان دنوں اپنی جوانی اور شاعری کی دہلیز پر انگرائیاں لےرہے تھے۔ دونوں کے چہروں کی طرح دونوں کی شاعری بھی چونکا دینے والی تھی۔ ونوں تھے گرمحسن احسان دھیما اور شرمیلا۔ فراز شوخ وشک .... شگفتہ چھب ولبرانہ و ھیب جارحانہ ۔ آدمی اس سے ل کر بھول نہ سکتا۔ نہ اس کو نہاس کی شاعری کو ۔ فراز ایک مشاعر ے میں شرکت کے لئے 'جو پر و فیسر شوکت واسطی اور راقم نے ''کھیر فنڈ'' کے لئے بر پاکیا تھا ایبٹ آباد آئے تھے۔ مشاعر ہیں دوشاعروں ہی سے سامعین کے اصرار پر کشمیر کے موضوع کے علاوہ ان کی مقبول نظموں کی فر مائش کی گئی۔ ابواللاشر حفیظ سامعین کے اصرار پر کشمیر کے موضوع کے علاوہ ان کی مقبول نظموں کی فر مائش کی گئی۔ ابواللاشر حفیظ سامعین کے اصرار پر کشمیر کے موضوع کے علاوہ ان کی مقبول نظموں کی فر مائش کی گئی۔ ابواللاشر حفیظ سامعین کے اصرار پر کشمیر کے موضوع کے علاوہ ان کی مقبول نظموں کی فر مائش کی گئی۔ ابواللاشر حفیظ

جالندهری سے" بوڑھی رقاصہ" کی اوراحد فراز کی تو جوان "کتی ،" کی۔

اس مشاعرے کا بیر جیران کن منظر بھی جھے یاد ہے کہ مشاعرے کے اختیام پر'' آٹوگراف''
لینے کا جتنا ہجوم حفیظ صاحب کے گرد تھا اتنا ہی ہجوم فراز کے گرد تھا۔ اور ستم بالا ہے ستم بیر کہ اس
لڑکے کو زیادہ ترکالج کی طالبات نے گھیر رکھا تھا۔ غالبًا اس کی شاعری کے ساتھ اس کی شکل بھی
سامعین کے دل میں گھر کرگئی تھی۔

اگلے دن نمبر ۹ فرنٹیئر ڈویژن کے ہمارے جزل آفیسر کمانڈگٹ (GOC) اور صدر
مشاعرہ جزل نذیر احمد بھی خاصی دلچیس کے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں چائے پر اپنے گورے'' جی
ون'' (G-1) کرنل بلیک اور ہم دیسی شاف اضرول میجر ذبین الدین اور کیپٹن (اب ریٹائر ڈ
بریگیڈیئر) قیوم کے سامنے فراز کا تذکرہ کرتے رہے۔ گویا طالبات ہی نہیں جرنیل بھی اس سے
متاثر ہوا۔ جزل صاحب کو کیا معلوم تھا کہ بیاڑ کا آگے چل کر بھی جرنیلوں کو متاثر کرے گا مگر پچھ
دوسرے قریخ ہے۔

احمد فراز سے ہمارے تعلقات نشیب و فراز سے خالی نہیں۔ ابتدا محبت سے ہوئی۔ پھر پچھ فاصلے حاکل رہے۔ گرخدا کاشکر ہے کہ بید دھند بھی و یوار نہ بن سکی۔ میرے لئے تعلق خاطر کا بی بجیب کر بناک سارشتہ تھا۔ جیسے بھیگی ہوئی لکڑی سلگ رہی ہو۔ اس کی کوئی رو مائی تخلیق نظر پڑتی تو نظر چہک اٹھتی ۔ کوئی'' طوفانی چیز'' دیکھتا تو دل بیٹھ جاتا ۔ نظر ملتی تو نظریات نگرانے گئے' نہ اس کو جیب بیں رکھ سکتے نہ جیل بیں ۔ قدم اس کے ساتھ نہ جل سک' مگر دل اس کے ساتھ چاتا رہا۔ جس طرح دوسری عالمی جنگ بیں ہم ہندوستانی سپاہی ۔۔۔۔۔۔ انگریز کی فوج بیں جرمنی کی فتح کے لئے لئے سے درسری عالمی جنگ بیں ہم ہندوستانی سپاہی ۔۔۔۔۔۔ انگر مرتب افغانستان کے مسئلے پر۔۔۔۔۔ لئے مرتب اوسلو (نارو ہے ) کی ایک تقریب بیں ۔۔۔۔۔ افغانستان کے مسئلے پر۔۔۔۔۔ ہماری جھڑ ہوگئی۔ بیس نے اس کو''روس' میں تھوک دیا تھا۔ سکی مسئلے پر اختلافات کا بیہ مطلب رفع ہوئی تو دونوں نے اپنا غصہ ''اوقیانوس'' بیں تھوک دیا تھا۔ سکی مسئلے پر اختلافات کا بیہ مطلب رفع ہوئی تو دونوں نے اپنا غصہ ''اوقیانوس'' بیں تھوک دیا تھا۔ سی مسئلے پر اختلافات کا بیہ مطلب نہیں کہ حاسن کی گواہی بھی نہ دی جائے۔۔

فوج کے حوالے سے فراز کی ایک نظم کا بڑا چرچا ہوا۔ ہم بھی اس پر بڑے ''لال پیلے''
ہوئے۔ گر جب میں نے اس کے لخت جگر سعدی کو کپتانی کی وردی میں پاکتان کی سرحدوں پر
سینہ پر دیکھا' تو میں جبران رہ گیا۔ وہ اگر فوج کے خلاف ہوتا تو اپنے بیٹے کوفوج میں کیوں بھیجتا۔
وہ دراصل مارشل لاء کے خلاف تھا۔ ابوب خان اور یجیٰ خان کے'' مارشل لاوک'' میں بھی اگر چہوہ ''غزلیہ چنکیاں'' لیتار ہا۔ گرضیاء الحق کے مارشل لاء میں اس کے صبر کا پیانہ اس طرح چھلکا کہ وہ خود بھی چھلک کر برطانیہ میں جا پڑا۔ فراز اور میں سسان دنوں سس پاکتان بیشنل سنٹر کے سر شتے میں سسر فیق کار میے' جس کی نوعیت ابلاغی تھی یعنی

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے

فراز کو ملازمت کی ضرورت تھی۔ گروہ محکھے کے ''میڈیائی فرائض' سے واضح طور پر
''الرجک' اور'' ڈیگ ٹیاؤ' نظر آتا تھا۔ مارے باندھے اگر کوئی کام کرتا بھی تو اس میں ضرور
''مینکینال' ڈال دیتا۔ محکھے کے سربراہ جناب احمد صن شخ سے اکثر کہا کرتا'' شخ صاحب! مجھے
سامنے سے اٹھا کرکسی کونے کھدرے میں ڈال دیجے!'' ۔۔۔۔۔ ای کھکٹ میں اس کی برطرفی کی
توبت آگئے۔ اور اس نے برطانیہ میں جاکر'' مارشل لاء'' کے خلاف محاذ کھول لیا۔

فراز کی حب الوطنی کے ایک مظاہرے پر بجھے محسوس ہوا کہ وہ تو بجھ ہے بھی زیادہ محب الوطن ہے۔ یہ مواکہ وہ تو بجھے ہے۔ یہ وہ بر ۱۹۹۳ء کی بات ہے ہم لوگ اسلام آباد کے ایک ادبی اجتماع میں تشمیر کے مسئلے پر ایک قر ارداد کی حمایت میں البی قلم کے دستخط حاصل کر رہے ہتھے۔ قر ارداد میں تشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی خدمت کرتے ہوئے بھارت سے مجلسِ اقوامِ متحدہ کی قر ارداد کے مطابق اس مسئلے کے تصفیے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

فراز کے بارے میں بعض دوست متذبذب تھے۔ میں کاغذ لے کرفراز کے پاس گیا تواس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تقریباً چنگھاڑتے ہوئے بولا ......'' بیر کیا لکھ لائے ہو بابا۔ قرار دادوں سے پچھنیں ہوگا میں دستخطنہیں کرتا۔'' میں سمجھا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گرپھر

جب بہ کہتے ہوئے ..... ' بیقر ارداد بڑی بے جان ہے۔لہجہ معذرت خواہانہ ہے۔ہمیں کشمیر کے معاملے میں یوری قوت کے ساتھ' اسرٹ' (Assert) کرنا ہوگا۔'' ..... تو اس کے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوا۔ وہیں ایک صاحب نے بتایا کہ فراز نے اس مسلے یر جمین میں .... Zee.T.V پروگرام'' سرحد'' میں اینے مدِ مقابل ہندوستان کے وکیلوں (سنیل دت' کلدیپ نیر' کرتار تکھ دگل اور عارف محمد خان ) کو کھری کھری سنائیں۔ یہ 'لال پیلا انٹرویؤ' ......دیکھنے سننے ہے تعلق رکھتا ہے ..... کہنا ہے ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی حب الوطنی کے بارے میں سوے ظن کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیتے ہیں اور اس عمل میں لذت بھی محسوس کرتے ہیں۔ فراز ہے بہت لوگ دراصل اس لئے بھی خفا ہیں 'جن میں میں بھی شامل رہا کہ بیآتش فشال کیوں ہے۔"ایش ٹرے" (Ashtray) کیوں نہیں""موم بی" کیول نہیں۔اس کے بعض نظریات ہےنظریاتی بنیادوں پراختلاف بھی ہوتو کم از کم اس بات کا تواعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے مقام پر بڑی استقامت کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور پولنے کے وقت خاموش نہیں رہا۔ ا پے لوگوں کو ..... اختلافات کے باوجود ..... احترام کا خراج دینا پڑتا ہے۔ آ دمی دانت کا درد برداشت نہیں کرسکتا' لوگ فراز ہے بیاتو قع کررہے تھے کہ وہ وطن کا درد خاموثی ہے برداشت کر لیتا \_ فراز کچھالیا صحیح نہ ہی مگراس کی خوش متنی ہے ہے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ غلط تھے۔ فراز کوزیادہ قریب ہے دیکھنے کا موقع نیشتل سنٹر کی''ہم دفتری'' کے زمانے میں ملا۔ وہ مجھے ا پنا'' برادر'' ہی معلوم ہوا کہ گویا ملازمت کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا۔ مگر اس کومعمولات کا جیرت انگیز حد تک پابند پایا۔اس کی دفتری تحریر کے الفاظ روش مصحکم اور دوٹوک ہوتے۔انگریزی کے ييوں بيج ار دو فاري اشعار کا تر شح خشک دفتري مثلوں کوايک ادبي حاشني بخش ديتا۔ محکمے کي '' کوارٹر ماسری''میرے سپر تھی۔ دفاتر کو .....کاغذ ، قلم ووات میز کرسیوں ہے لیس رکھنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ایک مرتبہ فراز نے کچھ چیزیں طلب کیس۔ میں نے لکھ بھیجا۔ يندكحا كحاتم تن ہمہ داغ داغ شد

فائل پر چیز اس کے بواپسی ہاتھ لکھا ہوا جواب ملا

قیاس کن زگلتانِ من بهار مرا

محفتگو میں اس کے چگلوں اور پھیلجھڑیوں ہے 'جوادب کی چاندنی سے تابدار ہوتیں' دفتر کی بساط واقعی زعفران زار بنی رہتی ۔ فراز کے پررعب'' مشاعراتی آ وازوں'' سے تو ملک بھر کے ادبی طلقے واقف ہیں گراس کے معرکہ کے ادبی لطیفے جو دفتر وں کی فائلوں میں ہی دفن ہو گئے' ان کی برجنگگی کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

اس کا پہلامشاعراتی جملۂ ہم نے ایب آباد ہی کے مشاعرے میں سنا۔ حفیظ صاحب اپنی طویل نظم'' رقاصہ'' سنار ہے تھے۔ نظم ختم ہونے میں نہ آئی تو ناگاہ فراز کا آوازہ انجرا۔۔۔۔'' حفیظ صاحب اٹھتر وال شعر مکرر ارشاد ہو'' اور۔۔۔۔ اکتائے ہوئے سامعین کے تبیقہے کا کول تک گونج گئے۔۔۔۔۔ لوگ باگ حفیظ صاحب جیسے تنگ مزاج سینئر شاعر کے ساتھ اس لڑکے کی جمارت پر جیران تو ہوئے مگراس کی شکر آفرین ذہانت پر نہال اور ممنون بھی ہوئے۔

اس کی گفتگو ہے صد دلچیپ' نکتہ آفرین کی ایک رنگین خوبصورت بھلواری ہوتی ہے۔ صحیح بات عموماً صحیح عمل پر کہتا ہے لیکن بھی بھی غلط بات کوشیح وقت پر چھوڑنے میں تاخیر بھی کر دیتا ہے۔ احمد فراز کے رومانوں کا بڑا چر جاہے گر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دراصل اپنے آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔

فرازی شاعری پر میں کوئی کمی بات نہیں کروں گا۔ مجھے نقادوں کی طرح بات کرنی آتی ہی نہیں۔ مجھے تواس کے بارے میں بنیادی طور پر بیسیدھی بات کہنی ہے کہ ہم نے اپنے زمانے میں جن دو چار شعرا کوئچشم خود قطرے سے سمندراور ذرے سے ''راکا پوشی''اور'' کے ٹو'' وغیرہ بنج دیکھاان میں احمد فراز ایک الگ تمکنت رکھتا ہے۔ اور بیکن نے فراز جیسے شاعروں ہی کے لئے کہا ہے کہاان کی خوبصورتی ہی ان کے لئے بہترین سفارشی خط ہوتی ہے۔ فنی موشگافیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ میں بیکھوں گا کہ فراز کی شاعری بیک وقت گلاب کا پھول بھی ہے اور آگ کا طاق رکھتے ہوئے۔ میں بیکھوں گا کہ فراز کی شاعری بیک وقت گلاب کا پھول بھی ہے اور آگ کا

الاؤ بھی۔صوفیا کی طرح اس کی شاعری کا پیرہن ہلکا اور خیالات وزنی ہوتے ہیں .....وہ آگھے گیا۔ شاعری بھی کرتا ہے اور دماغ کی بھی۔ مجھے ذاتی طور پراس کی آگھ والی شاعری زیادہ مرغوب ہے کہ بید درخت کی طرح ..... دل کی زمین ہے اگتی ..... ذہن میں مہکتی ..... زندگی میں بھیلتی اور زبانوں پر پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے۔

اس کی شاعری زندہ دلوں سے زیادہ مردہ دلوں کے لئے ضروری ہے۔ بیتوانائی اور تنوع کے اعتبار سے مسمختلف ڈاکفوں کے پانیوں کا ایک وسیع سمندر ہے اس سے پیتہ چلتا ہے کہ انسان کوئس دھج سے زندہ رہنا جا ہیے۔

مجھے اس کی شاعری ہے تسکین نہیں ملتی .....خواہشات میں تحریک اور تجدید کا احساس ہوتا ہے ۔....خون میں دفعتا کچھٹی چنگاریاں اشکار نے گئی ہیں .....اس کے فن میں تشہراؤ نہیں ۔ کشہراؤ آئے ہی کہاں ہے کہ وہ تو اب اس عمر میں بھی وہی اٹھارہ ہیں برس کا لبرل۔ انقلابی انڈر گریجو یہ ہے۔ نوجوان ہے 'جو دماغ سے پچھآ گے ہی چانا ہے۔ کیونکہ وہ ماضی کی تاریخ کے بجائے مستقبل کے خواب دیکھٹا ہے۔ اس کی کتابوں کے مطالعہ سے نچلے معاشرتی طبقے کے آدمی کو بجائے مستقبل کے خواب دیکھٹا ہے۔ اس کی کتابوں کے مطالعہ سے نچلے معاشرتی طبقے کے آدمی کو یہ گئے ہے کہ فراز اس کے لئے او نچ طبقے میں جگہ خالی کروار ہا ہے۔ وہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنویت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مصرعوں کوانگور کی بیلوں کی طرح تر اشتا ہے تا کہ پچل زیادہ اتر سے اور ذا گفتہ ذیادہ '' سوادلا'' ہو۔ بیاتو اس کے فن کا اعجاز ہوا' جس نے اس کی شاعری کو شہد کی طرح میٹھا اور چائے کی طرح تیز اور پُر حرارت کر دیا ہے۔ قکر کے اعتبار سے اس کو دنیا کے ان شعراء کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے بنی نوع انسان کی غلامی کو کم کیا دنیا کے ان شعراء کی صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے بنی نوع انسان کی غلامی کو کم کیا

موماد کیھنے میں آیا ہے کہ اگر شاعری میں 'بیج'' زیادہ ہوتوادب (آرٹ) کم ہوجاتا ہے گر فراز کے کمال فن نے ''بیج'' اور'' آرٹ' دونوں کو انتہائی خوبصورتی سے شیروشکر کردیا ہے۔ چنانچہ اگریہ بیج ہے کہ زندگی کی جنگ لفظوں سے لڑی جاتی ہے تو .....مزاحمت اور آسودگی .....زندگی کے دونوں محاذوں پر فراز کی پیش قدمی میں کوئی کلام نہیں۔ اس کی شاعری کا ایک رنگ کام کرتا دکھائی

دیتا ہے۔ اور دوسرارنگ اگر چیکام تو کرتا ہے گرکام کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ وہ زندگی کا فوٹو گرافز نہیں
مصور ہے۔ مجھے تو اس کی شاعری شبہات کا ایک مفصل سوالیہ سفر معلوم ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا
ہوں کہ یہی اس کی وہ کلیدی انفرادیت ہے۔ جس نے فراز کی شاعری کواس عصر کے اجتماعی شعور کا عبدنامہ بنادیا ہے۔

ایسے شعراء تو بہت ہیں کہ لوگ ان کا لکھا ہوا جاؤے پڑھنا چاہتے ہیں۔ گر فراز کو ....فیض اور جالب کی طرح ..... جو بات دوسر ہے شعراء ہے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوہ کچھا یہے کا م بھی کر گیا کہ لوگ اس کو مجت ہے یا دبھی رکھنا چاہتے ہیں۔ معلوم نہیں ہیں اپنے ایک تاثر کو واضح طور پر بیان کرسکوں یا نہ کرسکوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ فرازائ قتم کی شاعری کرتا ہے جس کے لئے خود شاعری تخلیق ہوئی ہے۔ تاریخ میں اس کا شاران شعراء میں ہوگا۔" جن کے دل ہے' علامہ اقبال شاعری تخلیق ہوئی ہے۔ تاریخ میں اس کا شاران شعراء میں ہوگا۔" جن کے دل ہے' علامہ اقبال کے ایک قول کے مطابق ..... تو میں جنم لیتی ہیں ..... اس عہد کے ایک بے حدمقبول اور اسنے ہی متنازعہ شاعر کی حیثیت ہے فراز کی حمایت اور مخالفت میں کتا ہیں کتھی جا کتی ہیں اور کبھی جا کمی گی ہے ۔.... بہت میں نہ اس کے پرستاروں کا شار ممکن ہے نہ اختلاف کرنے والوں کی کی ہے ..... بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس کو پہند بھی کرتے ہیں ۔ سو'اس تناظر لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور اس کو پہند بھی کرتے ہیں ۔ سو'اس تناظر میں احمد فراز کو نہ ہماراا دب فراموش کر سکتا ہے اور نہ ہماری تاریخ۔

سيد ضمير جعفري

اس جنوری ۱۹۹۳ء

عرضِ غم مجھی اُس کے روبرو بھی ہو جائے شاعری تو ہوتی ہے گفتگو بھی ہو جائے زخم ججر بھرنے سے یاد تو نہیں جاتی میجھ نشاں تو رہتے ہیں ، دل رفو بھی ہو جائے رند ہیں بھرے بیٹے اور سے کدہ خالی کیا ہے جوالیے میں ایک''ہو'' بھی ہوجائے میں ادھر تن تنہا اور ادھر زمانہ ہے وائے گرز مانے کے ساتھ، تو بھی ہو جائے پہلی نامراوی کا دکھ کہیں بسرتا ہے بعد میں اگر کوئی سُرخ رُو بھی ہو جائے دین و دل تو کھو بیٹھے اب فراز کیاغم ہے کوئے یار میں غارت آ برو بھی ہو جائے

جب تجھے یاد کریں کار جہاں تھینچتا ہے اور پھر عشق وہی کوہِ گراں تھینچتا ہے کسی و شمن کا کوئی تیر نه پہنچا مجھ تک و یکھنا اب کے مرا دوست کمال تھینچتا ہے عهدِ فرصت میں کسی یار گزشته کا خیال جب بھی آتا ہے تو جیسے رگ جاں تھینچتا ہے ول کے مکروں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی پھر بھی آوازہ آئینہ گراں تھینچتا ہے انتہا عشق کی کوئی نہ ہوس کی کوئی د یکھنا ہے ہے کہ حد کون ' کہاں' تھینچتا ہے

سیخی جانے ہیں رس بستہ غلاموں کی طرح جس طرف قافلہ عمر رواں کھینچتا ہے ہم تو رہوار زبوں ہیں وہ مقدر کا سوار خود ہی منہیز کرے خود ہی عناں کھینچتا ہے مشته سینج و گلو اب بھی سلامت ہے فراز ابھی مقتل کی طرف دل ساجواں کھینچتا ہے اب بھی مقتل کی طرف دل ساجواں کھینچتا ہے

کل ہم نے برم یار میں کیا کیا شراب بی صحرا کی تشکی تھی سو دریا شراب پی ا پنوں نے نج دیا ہے تو غیروں میں جا کے بیٹھ اے خانماں خراب! نہ تنہا شراب پی تو ہم سفر نہیں ہے تو کیا سیر گلتاں تو ہم سبونہیں ہے تو پھر کیا شراب پی اے دل گرفتہ غم جاناں سبو اٹھا اے کشتہ جفائے زمانہ شراب پی دو صورتیں ہیں جارہ دردِ فراق کی یا اُس کے عم میں ٹوٹ کے رویا شراب پی اک مہرباں بزرگ نے بیہ مشورہ دیا وكه كا كوئى علاج نہيں ، جا شراب يي بادل گرج رہا تھا ادھر محتسب إدھر بهر جب تلك بيعقده نه سلجها شراب يي اے تو کہ تیرے دریہ ہیں رندوں کے جمکھٹے اک روز اس فقیر کے گھر آ' شراب پی دو جام ان کے نام بھی اے پیر میکدہ جن رفتگال کے ساتھ ہمیشہ شراب یی کل ہم ہے اپنا یار خفا ہو گیا فراز شاید کہ ہم نے حدے زیادہ شراب یی

جس کے لئے ہیں جال بلب اس کونہیں ملال بھی اے دلِ ناصبور اب عادت ججر ڈال بھی وامنِ یار تک کہاں عشقِ زبوں کی دسترس حشمتِ حسن و مکیر کر بھول گیا سوال بھی كب سے ہيں لوگ سر بكف راہ ميں مثل آ ہواں اب تو مرے شکار نُو' تیر و کماں سنجال بھی جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی اس کے بغیر کٹ گئے کس طرح ماہ و سال بھی الجم و مهر و ماهتاب ' سرو و صنوبر و گلاب کس سے تجھے مثال دوں ہوتو کوئی مثال بھی

اس کے خرام ناز سے ایسی قیاشیں آھیں اس کے خرام ناز سے ایسی قیال بھی اب کے تو مات کھا گئی چرخ کہن کی چال بھی ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلہ نہیں دکھے تو کیا ہے کیا ہوئے یار کے خدو خال بھی اب کے فرآز وہ ہوا جس کا نہ تھا گمان تک بہلی سی دوسی تو کیا ختم ہے بول چال بھی

چلی ہے شہر میں کیسی ہوا اُداسی کی سبھی نے اوڑھ رکھی ہے روا اُداسی کی لباسِ عم میں تو وہ اور بن گیا قاتل سجی ہے کیسی' مسی پر قبا اداسی کی غزل کہوں تو خیالوں کی دھند میں مجھ سے كرے كلام كوئى اپسرا اداى كى خیالِ بار کا بادل اگر کھلا بھی مجھی تو دھوپ تھیل گئی جا بجا اداسی کی بہت دنوں سے تری یاد کیوں نہیں آئی وہ میری دوست مری ہمنوا اداسی کی فراز نے تخصے ویکھا تو حس قدر خوش تھا پھر اس کے بعد چلی وہ ہوا اداسی کی

کل نالہ قری کی صدا تک نہیں آئی کیا ماتم گل تھا کہ صبا تک نہیں آئی آ دابِ خرابات کا کیا ذکر یہاں تو رندوں کو بہکنے کی ادا تک نہیں آئی تجھ ایسے مسیا کے تغافل کا گلہ کیا ہم جیسوں کی پرسش کو قضا تک نہیں آئی جلتے رہے ہے صرفہ چراغوں کی طرح ہم تو کیا' ترے کو ہے کی ہوا تک نہیں آئی کس جادہ سے گزرا ہے مگر قافلہ عمر آوازِ سگال بانگ ورا تک نہیں آئی اس در پہ بیہ عالم ہوا دل کا کہ لبوں پر کیا حرف تمنا کہ دعا تک نہیں آئی دعوائے وفا پر بھی طلب داد وفا کی اے کشتہ عم تجھ کو حیا تک نہیں آئی جو بچھ ہو فراز اپنے تنین یار کے آگے اس سے تو کوئی بات بنا تک نہیں آئی اس سے تو کوئی بات بنا تک نہیں آئی

یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے ان سے مت مل کہ انہیں روگ ہیں خوابوں والے اب مه و سال کی مہلت نہیں ملنے والی آ چکے اب تو شب و روز عذابوں والے اب تو سب دشنہ و مختر کی زباں بولتے ہیں اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے جو دلوں پر ہی مجھی نقب زنی کرتے تھے اب گھروں تک چلے آئے وہ نقابوں والے زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے نہ مرے زخم کھلے ہیں نہ ترا رنگ حنا اب کے موسم ہی نہیں آئے گلاہوں والے اب کے موسم ہی نہیں آئے گلاہوں والے یوں تو لگتا ہے کہ قسمت کا سکندر ہے فرآز گراز میں سب خانہ خرابوں والے گر انداز ہیں سب خانہ خرابوں والے

ہم کہ منت کش صیاد نہیں ہونے کے وہ جو جاہے بھی تو آزاد نہیں ہونے کے و مکھ آ کر مجھی ان کو بھی جو تیرے ہاتھوں ایسے اجڑے ہیں کہ آباد نہیں ہونے کے وصف ہے اور صفت بار کے مضموں کے سوا ناصحا! تیرے سخن یاد نہیں ہونے کے یار بدعبد کا کتنا برا احسال ہے کہ ہم اب سی کے لئے برباد نہیں ہونے کے اس جفا بُو كو دعا دو كه أكر وه نه ربا پھر کسی سے ستم ایجاد نہیں ہونے کے

آج پھر جشن منایا گیا آزادی کا کل گھروں پر کئی افراد نہیں ہونے کے استے آرام طلب ہو تو محبت میں فراز میر بن جاؤ گے فرہاد نہیں ہونے کے میر بن جاؤ گے فرہاد نہیں ہونے کے

پھر تیرے نہ آنے کی خبر شام میں آئی زہراب کی تلخی سی مرے جام میں آئی اے کاش نہ پورا ہو کوئی بھی مرا ارماں به اور تمنا' دلِ ناکام میں آئی کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی ہے بربادی جال بھی تو سی کام میں آئی میکھ تیرا سرایا مرے اشعار میں اُترا میکھے شاعری میری ' ترے انعام میں آئی كب تك غم دورال مجھے فتراك ميں ركھتا آخر کو تو دنیا بھی مرے دام میں آئی کل شام کہ تھا شیخ حرم 'صاحب محفل صہبا کی پری جامہ ُ احرام میں آئی مہر چند فرآز آیک فقیرِ سرِ رہ ہوں پر مملکتِ حرف مرے نام میں آئی پر مملکتِ حرف مرے نام میں آئی

نہ تیرا قرب نہ باوہ ہے کیا کیا جائے پھر آج دکھ بھی زیادہ ہے کیا کیا جائے ہمیں بھی عرضِ تمنا کا ڈھب نہیں آتا مزاج یار مجھی سادہ ہے کیا کیا جائے م کھھ اینے دوست بھی ترکش بدوش پھرتے ہیں کچھ اپنا دل بھی کشادہ ہے کیا کیا جائے وہ مہرباں ہے گر دل کی حص بھی کم ہو طلب " كرم سے زيادہ ہے كيا كيا جائے نہ اس سے ترک تعلق کی بات کر یائیں نہ ہمدی کا ارادہ ہے کیا کیا جائے سلوک یار سے دل ڈوبے لگا ہے فراز گر بہ محفلِ اعداء ہے کیا کیا جائے

میں مر مٹا تو وہ سمجھا بیہ انتہا تھی مری اسے خبر ہی نہ تھی ' خاک کیمیا تھی مری میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی پھر اس کے بعد تو آواز جا بجاتھی مری جو طعنه زن تھا مری پوشش دریدہ پر ای کے دوش پہ رکھی ہوئی قباعظی مری میں اس کو یاد کروں بھی تو یاد آتا نہیں میں اس کو بھول گیا ہوں کہی سزاتھی مری فکست دے گیا اپنا غرور ہی اس کو وگرنہ اس کے مقابل بساط کیا تھی مری

همهیں و ماغ کہیں دل کہیں بدن ہی بدن ہر اک سے دوستی باری جدا جدا تھی مری کوئی بھی کوئے محبت سے پھر نہیں گزرا تو شهرِ عشق میں کیا آخری صدائقی مری؟ جو اب گھنڈ سے سر کو اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح کی تو مخلوق خاک پانتھی مری هر ایک شعر نه تھا در خورِ قصیدهٔ دوست اور اِس سے طبع رواں خوب آشنا تھی مری میں اُس کو دیکھتا رہتا تھا جیرتوں سے فراز بیہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی مری

شبرِ محبت ' ججر کا موسم ' عہدِ وفا اور میں تُو تو اس بستی ہے خوش خوش چلا گیا' اور میں؟ تُو جو نہ ہو تو جسے سب کو جیب لگ جاتی ہے آپس میں کیا باتیں کرتے رات ویا اور میں سیر چمن عادت تھی پہلے اب مجبوری ہے تیری تلاش میں چل پڑتے ہیں بادِ صبا اور میں جس کو دیکھو تیری ہوا میں یاگل پھرتا ہے ورنه مهم مشرب تو نہیں تھے خلقِ خدا اور میں ایک تو وہ ہمراز مرا ہے کھر تیرا مداح بس تیرا ہی ذکر کیا کرتے ہیں ضیا<sup>یا</sup> اور میں ایک زمانے بعد فرآز یہ شعر کے میں نے اک مدت سے ملے نہیں ہیں یار مرا اور میں

ل ضياءالدين ضياء

جانے نشے میں کہ وہ آفت جال خواب میں تھا جیسے اک فتنہ بیدار رواں خواب میں تھا وہ سر شام سمندر کا کنارا ترا ساتھ اب تو لگتا ہے کہ جیسے یہ سماں خواب میں تھا جیسے یادوں کا دریجہ کوئی وا رہ جائے اک ستاره مری جانب گران خواب میں تھا جب کھلی آ تکھ تو میں تھا مری تنہائی تھی وه جو تھا قافلہؑ ہمسفراں خواب میں تھا ایک شب ایک سرائے میں مکیں تھے دونوں میں تو سویا ہی نہیں' وہ بھی کہاں خواب میں تھا ایسے قاتل کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے فراز شکر کر شکر کہ وہ وشمنِ جاں خواب میں تھا

تہیں کہ نامہ بروں کو تلاش کرتے ہیں ہم اپنے بے خبروں کو تلاش کرتے ہیں محبتوں کا بھی موسم ہے جب گزر جائے سب اینے اپنے گھروں کو تلاش کرتے ہیں سا ہے کل جنہیں وستارِ افتخار ملی وہ آج اپنے سروں کو تلاش کرتے ہیں بیعشق کیا ہے کہ اظہار آرزو کے لئے حریف نوحہ گروں کو تلاش کرتے ہیں ہے ہم جو ڈھونڈتے بھرتے ہیں قتل گاہوں کو دراصل جارہ گروں کو تلاش کرتے ہیں

رہا ہوئے پہ عجب حال ہے اسیروں کا کہ اب وہ اپنے پروں کو تلاش کرتے ہیں فرآز داد کے قابل ہے جبتی ان کی جو ہم سے وربدروں کو تلاش کرتے ہیں جو ہم سے وربدروں کو تلاش کرتے ہیں

وہ جو آ جاتے تھے آئکھوں میں ستارے لے کر جانے کس دلیں گئے خواب ہمارے لے کر جھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر وہ جو آسودہ ساحل ہیں انہیں کیا معلوم اب کے موج آئی تو یلٹے گی کنارے لے کر ایا لگتا ہے کہ ہر موسم ہجراں میں بہار ہونٹ رکھ دیتی ہے شاخوں یہ تمہارے لے کر شہر والوں کو کہاں یاد ہے وہ خواب فروش پھرتا رہتا تھا جو گلیوں میں غبارے لے کر نقد جاں صرف ہوا كلفت ہستى ميں فراز اب جو زندہ میں تو کچھ سانس ادھارے لے کر

آخر کو ضرورت ہی خریدار کی نکلی مریم سی وہ تعبت بھی تو بازار کی نکلی دیکھو مجھی مقتل مجھی گلزار لگے ہے تصور عجب کوچه دلدار کی نکلی آ تکھوں کی تسلی نہیں ہوتی تو نہ ہووے ہم خوش ہیں کوئی شکل تو دیدار کی نکلی كيول باركے ا تكار سے افسر دہ ہے اے ول نادان! كوئى راه تو اقرار كى نكلى وہ گربیہ کنال اور ولاسا میں اسے دوں کیا طرفہ طبیعت مرے غم خوار کی نکلی وا رہنے دے یارب در توبہ کہ ابھی تو حسرت ہی کہاں تیرے گنہگار کی نکلی کا حسرت ہی کہاں تیرے گنہگار کی نکلی کل ہجر کی شب روزِ قیامت کی طرح تھی دن نکلا نہ جاں ہی ترے بیار کی نکلی دن نکلا نہ جاں ہی ترے بیار کی نکلی

کرتے بھی کیا جانا پڑا پھر ہے اُسی قاتل کے پاس ہم بارہا ہو آئے ہیں جارہ گرانِ ول کے پاس مچھ بے گہر کی سپیاں کچھ بے مسافر کشتیاں دریانے رخ بدلا تو کیا باقی رہا ساحل کے پاس جن جن کو تھا زعمِ وفا' پندارِ جال' دعوائے دل محفل سجی تو جمع تھے سب صاحب محفل کے پاس اس عشق و ترک عشق میں ناضح کہاں ہے آ گیا بداختیار آئھوں کا ہے بد فیصلہ ہے دل کے پاس سعدی و حافظ بھی سہی مند نشینانِ غزل لیکن کلیدِ میکدہ ہے غالب و بیدل کے پاس کیا خصر اور کیا راہبر جیران ہیں اس بات پر کیوں خوش نشیں ہے قافلہ اک راند ہ منزل کے پاس

سی سے ول کی حکایت مجھی کہا نہیں کی وگرنہ زندگی ہم نے بھی کیا سے کیا نہیں کی ہر اک سے کون محبت نباہ سکتا ہے سو ہم نے دوستی باری تو کی وفانہیں کی شکستگی میں بھی پندار دل سلامت ہے کہ اس کے در پہنو پہنچے مگر صدانہیں کی شکائت اس کی نہیں ہے کہ اُس نے ظلم کیا گلہ تو یہ ہے کہ ظالم نے انتہا نہیں کی وه ناد ہند اگر تھا تو پھر تقاضا کیا کہ ول تو لے گیا قیمت مگر ادا نہیں کی عجیب آگ ہے جاہت کی آ گ بھی کہ فراز کہیں جلا نہیں کی اور کہیں بجھا نہیں کی مسافرت میں بھی تصویر گھر کی ویکھتے ہیں کوئی بھی خواب ہو تعبیر گھر کی دیکھتے ہیں وطن سے دور بھی آزادیاں نصیب سے قدم کہیں بھی ہوں زنجیر گھر کی و کیھتے ہیں اگرچہ جسم کی دیوار گرنے والی ہے یہ سادہ لوح کہ تغمیر گھر کی ویکھتے ہیں كوئى تو زخم اسے بھولنے نہيں ديتا کوئی تو یاد عناں گیر گھر کی دیکھتے ہیں ہم ایسے خانہ بر انداز کنج غربت میں جو گھر نہیں تو تصاویر گھر کی دیکھتے ہیں بنائے دل ہے کسی خوابگاہِ زلزلہ پر سو اپنی آنکھوں سے نقدر گھر کی دیکھتے ہیں فراز جب کوئی نامہ وطن سے آتا ہے تو حرف حرف میں تصور گھر کی دیکھتے ہیں

وحشیں بڑھی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم خوار کے ساتھ ہم نے اک عمر بسری ہے غم یار کے ساتھ میر دو دن نہ جے ہجر کے آزار کے ساتھ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ اس قدر خوف ہے اب شہر کی گلیوں میں کہ لوگ جاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ ایک تو خواب لئے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ

شہر کا شہر ہی ناصح ہو تو کیا کیجے گا
ورنہ ہم رند تو کھڑ جاتے ہیں دو چار کے ساتھ
ہم کو اس شہر میں تغییر کا سودا ہے جہال
لوگ معمار کو پُن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ
جو شرف ہم کو ملا کوچۂ جاناں سے فرآز
سوئے مقتل بھی گئے ہیں اس پندار کے ساتھ

تیراغم اپنی جگہ دنیا کے عم اپنی جگہ پھر بھی اپنے عہد پر قائم ہیں ہم اپنی جگہ کیا کریں ہے دل کسی کی ناصحا سنتانہیں آپ نے جو کچھ کہا اے محترم اپنی جگہ ہم موقد ہیں بنوں کے پوجنے والے نہیں پر خدا لگتی کہیں تو وہ صنم اپنی جگہ یار بے بروا! مجھی ہم نے کوئی شکوہ کیا ہاں مگر ان ناسیاس آئھوں کا نم اپنی جگہ محفل جاناں ہو مقتل ہو کہ میخانہ فراز جس جگه جائيں بنا ليتے ہيں ہم اپني جگه

كيول طبيعت كهيل تظهرتي نهيس دوستی تو اُداس کرتی نہیں ہم ہیشہ کے سیر چٹم سہی بچھ کو ریکھیں تو آئکھ بھرتی نہیں شب ہجراں بھی روز بدکی طرح کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں شعر بھی آئیوں سے کیا کم ہیں ہم پہ مانا وحی انزتی نہیں اس کی رحمت کا کیا حساب کریں بس ہمیں سے حاب کرتی نہیں

یہ محبت ہے سن! زمانے سُن! اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں جس طرح تم گزارتے ہو فرآز زندگی اس طرح گزرتی نہیں

اس کی نوازشوں نے تو جیران کر دیا میں میزبان تھا مجھے مہمان کر دیا اک نوبہار ناز کے ملکے سے کمس نے میرے تو سارے جسم کو گلدان کر دیا كل اك نگار شهرِ سبائے به لطف خاص مجھ سے فقیر کو بھی سلیمان کر دیا جینے ہے اِس قدر بھی لگاؤ نہ تھا مجھے تُو نے تو زندگی کو' مری جان کر دیا قُر بت کے بل وہ اتناسخی تھا کہ اس نے تو پُورا تمام عُمر کا نقصان کر دیا

نا آشنائے لطف تصادم کو کیا خبر میں نے ہوا کی زد پہ رکھا جان کر دیا استے سکوں کے دن بھی دیکھے نہ تھے فراز آسودگی نے مجھ کو چیشان کر دیا آسودگی نے مجھ کو چیشان کر دیا

اک شام ہے انتظار جیسی اک یاد ہے یادِ یار جیسی اک درو سے تخلِ جاں چراغاں اک آگ سی ہے چنار جیسی اک زخم گلاب سا کھلا ہے اک دکھ کی چیجن ہے خار جیسی اک نقش ہے وہم کی طرح کا اک شکل ہے اعتبار جیسی اک روپ کہ آئینہ نڑخ جائے اک دهوپ رخِ نگار جیسی

اک راہ گزر ہے آساں تک اک کا مکشاں غبار جیسی اک ہجر کا روگ عمر بھر کا اک عمر کہ ہے ادھار جیسی اک خواب کہ کچھ سمجھ نہ آئے اک دھند ہے کوہسار جیسی اک لعبت سنگ سر به زانو اک زلف ہے آبثار جیسی اک ساز لہو اگل رہا ہے اک طرز فغال ستار جیسی

اک شعلہ کسن جل بجھا ہے اک آکھ ہے شرمسار جیسی اک شاخ یہ پیپ اُداس قُمری اک نغمہ سرا ہزار جیسی اک گیت پہاڑیوں کا جھرنا اک چیخ لہو کی دھار جیسی اک تیر کہ دل میں ہے ترازو اک تیخ جگر کے پار جیسی اک وعدهٔ دوست حرف عیسی اک ساعتِ صبر دار جیسی

اک حلقہ رنگ طوق آسا اک قوسِ قزح حصار جیسی ایک شوسِ قزح حصار جیسی ایک شعاع نوک نشتر ایک رن کثار جیسی ایک باغ مُراد اُجر رہا ہے اک دھوم سی ہے بہار جیسی اک عہد قرآز جی کے دیکھا اک مہد قرآز جی کے دیکھا اک رت بھی نہ آئی پیار جیسی اک رت بھی نہ آئی پیار جیسی اک رت بھی نہ آئی پیار جیسی

لگتا ہے کہ اب جاہتیں آساں ہیں زیادہ عُشاق ہیں کم' جاک گریباں ہیں زیادہ اک آوھ کوئی صاحب ول بھی ہے فروکش اب کوچهٔ دلدار میں درباں ہیں زیادہ مت سے کوئی جانب مقتل نہیں آیا قاتل بھی توقع سے پشیاں ہیں زیادہ جس تاج کو دیکھو وہی سکتکول نما ہے اب کے تو فقیروں سے بھی سلطاں ہیں زیادہ ہر ایک کو دعویٰ ہے یہاں چارہ گری کا اب ول کے اُجڑ جانے کے امکال ہیں زیادہ

کیا کیا نہ غزل اس کی جدائی میں کہی ہے ہم پر شب ہجراں ترے احساں ہیں زیادہ لوگوں نے تو جو زخم دیئے تنے سو دیئے تنے سو دیئے تنے کی کھھ تیرے کرم ہم پہ مری جاں ہیں زیادہ مشاطئ دنیا ہے کہ کون فرآز اب ہم یار کی زلفوں سے پریشاں ہیں زیادہ ہم یار کی زلفوں سے پریشاں ہیں زیادہ

ہم اہلِ دل کو بھی کردار کیا دیئے گئے ہیں کہ زخم کھاتے گئے ہیں وعا دیئے گئے ہیں ہم اپنی آبلہ یائی ہے منفعل تو نہیں جو تیزرو تھے انہیں راستا دیئے گئے ہیں کہاں سے حوصلہ لاتے پیمبروں جیبا سو کیا ہے کم ہے کہ شاعر بنا دیئے گئے ہیں جہان عشق سے کیا دل سا تاجدار گیا؟ جو شہر درو کے پرچم جھکا دیئے گئے ہیں تو کیا کوئی بھی تعلق نہیں رہا ہاتی تو کیا وہ جتنے رہے تھے بچھا دیئے گئے ہیں

سو شہرِ علم کا کیا حال اب کہیں کہ وہاں محبوں کے صحیفے جلا دیئے گئے ہیں اختے دیا کے ایک میں کے اوگ نئے میں استے زمانے میں آتے رہیں گے لوگ نئے ہیں ہمارے نقشِ قدم بھی مٹا ویئے گئے ہیں ہمارے نقشِ قدم بھی مٹا ویئے گئے ہیں

کل پُرسشِ احوال جو کی یار نے میرے کس رشک سے دیکھا مجھے غم خوار نے میرے بس ایک ترا نام چھیانے کی غرض سے کس کس کو بکارا ول بیار نے میرے یا گرمئی بازار تھی یا خوف زیاں تھا پھر نے دیا مجھ کو خریدار نے میرے ورانی میں بڑھ کر تھے بیاباں سے تو پھر کیوں شرمندہ کیا ہے در و دیوار نے میرے جب شاعری بردہ ہے فرآز اینے جنوں کا پھر کیوں مجھے رسوا کیا اشعار نے میرے

منزلیں ایک سی آوار گیاں ایک سی ہیں مختلف ہو ہے بھی سب زند گیاں ایک سی ہیں کوئی قاصد ہو کہ ناصح 'کوئی عاشق کہ عدو سب کی اس شوخ سے وابستگیاں ایکسی ہیں دشتِ مجنول نه سهی تبیشه فرماد سهی سفرِ عشق میں واماند گیاں ایک سی ہیں بد الگ بات که احساس جدا ہوں ورنه راحتیں ایک سی' افسردگیاں ایک سی ہیں صوفی و رند کے مسلک میں سہی لاکھ تضاد مستیاں ایک سی وارفتگیاں ایک سی ہیں وصل ہو ججر ہو قربت ہو کہ دوری ہو فرآز ساری کیفیتین سب تشکیاں ایک سی ہیں

چلو کہ کوچہ ولدار چل کے ویکھتے ہیں کے کے ہے ہے آزار چل کے دیکھتے ہیں ا ہے ایا مسیا کہیں سے آیا ہے كه اس كوشهر كے بيار چل كے و كھتے ہيں ہم اینے بت کؤ زلیخا لئے ہے پوسف کو ہے کون رونقِ بازار چل کے ویکھتے ہیں سنا ہے در وحرم میں تو وہ نہیں ملتا سواب کے اس کوسرِ دار چل کے دیکھتے ہیں اس ایک شخص کو دیکھونو آئکھ بھرتی نہیں اس ایک شخص کو ہر بار چل کے دیکھتے ہیں

وہ میرے گھر کا کرے قصد جب تو سائے ہے
کی قدم در و دیوار چل کے دیکھتے ہیں
فرآز اسیر ہے اس کا کہ وہ فرآز کا ہے
ہےکون؟ کس کا گرفتار؟ چل کے دیکھتے ہیں

یہ طبیعت ہے تو خود آزار بن جائیں گے ہم جارہ گر روئیں گے اورغم خوار بن جائیں گے ہم ہم سرِ جاک وفا ہیں اور ترا دستِ ہنر جو بنا دے گا ہمیں اے یار بن جائیں کے ہم کیا خبر تھی اے نگارِ شعر تیرے عشق میں ولبرانِ شہر کے ولدار بن جائیں گے ہم سخت جاں ہیں پر ہماری اُستواری پر نہ جا ایسے ٹوٹیں گے ترا اقرار بن جائیں گے ہم اور کچھ دن بیٹھنے دو کوئے جاناں میں ہمیں رفتة رفتة ساية ديوار بن جائيں گے ہم

اس قدر آسال نہ ہوگی ہرکسی سے دوستی آشنائی میں ترا معیار بن جائیں گے ہم میر و عالب کیا کہ بن پائے نہیں فیض و فراق زعم سے تھا رومی و عطار بن جائیں گے ہم دیکھنے میں شاخِ گل لگتے ہیں لیکن دیکھنا دستِ گلچیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم دستِ گلچیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم مرستِ گلچیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم مرستِ گلچیں کے لئے تلوار بن جائیں گے ہم گل ہوئے پرضج کے آثار بن جائیں گے ہم گل ہوئے پرضج کے آثار بن جائیں گے ہم گل ہوئے پرضج کے آثار بن جائیں گے ہم

غزل من کر پریشاں ہو گئے کیا تسی کے دھیان میں تم کھو گئے کیا یہ بگانہ روی پہلے نہیں تھی کہوتم بھی کسی کے ہو گئے کیا نہ پُرسش کو نہ سمجھانے کو آئے ہمارے بار ہم کو رو گئے کیا ابھی کچھ در پہلے تک یہیں تھے زمانہ ہو گیا تم کو گئے کیا کسی تازہ رفاقت کی للک ہے پرانے زخم اچھے ہو گئے کیا

بلیٹ کر جارہ گرکیوں آ گئے ہیں شب فرفتت کے مارے سو گئے کیا فرآز اتنا نہ اِڑا حوصلے پر ارا حوصلے پر ایس کے کیا اے بھولے زمانے ہو گئے کیا اے بھولے زمانے ہو گئے کیا

دو گھونٹ کیا ہے کہ بدن میں لگی ہے آگ ساقی! شراب ہے کہ سبو میں بھری ہے آگ تقذیر بنس رہی ہے کہ میں سوخت نصیب جنگل میں آ گیا ہوں جو گھر میں لگی ہے آ گ جو ڈھونڈتے تھے آگ اُنہیں پیغمبری ملی ہم کو پیمبری کی طلب تھی' ملی ہے آگ اب باغ و باغبال سے کوئی کیا گلہ کرے اب کے تو رنگ گل سے چمن میں لگی ہے آگ جاناں ہم اہلِ درد کی تر چشمگی نہ و مکیر داماں کو دور رکھ کہ دلوں میں چھیی ہے آگ

محفل کو کیا خبر جو ہمارے دلوں میں ہے آگ کب شمع ساں ہمارے سروں پر دھری ہے آگ آتش ہجاں ہیں کب سے محبت میں ہم فرآز اک بار جب گی ہے تو پھر کب بجھی ہے آگ

جو بھی قاصد تھا وہ غیروں کے گھروں تک پہنجا کوئی نامہ نہ ترے در بدروں تک پہنچا مجھ کو مٹی کیا تو نے تو بیر احسان بھی کر کہ مری خاک کو اب کوزہ گروں تک پہنچا اے خدا! ساری مسافت تھی رفاقت کے لئے مجھ کو منزل کی جگہ ہم سفروں تک پہنچا تو مہ و مہر لئے ہے گر اے وستِ کریم کوئی جگنو بھی نہ تاریک گھروں تک پہنچا دل بڑی چیز تھا بازارِ محبت میں مجھی اب بیہ سودا بھی مری جان سروں تک پہنچا

وفت قاروں کو بھی مختاج بنا دیتا ہے وہ شہ کسن بھی دریوزہ گروں تک پہنچا استے ناصح کے رہتے میں کہ توبہ توبہ بڑی مشکل سے میں شوریدہ سروں تک پہنچا اہلِ دنیا نے مخبی کو نہیں لوٹا ہے فرآز جو بھی تھا صاحب دل مفت بروں تک پہنچا جو بھی تھا صاحب دل مفت بروں تک پہنچا

عاشقی ہے دلی سے مشکل ہے پھر محبت اُسی سے مشکل ہے عشق آغاز ہی ہے مشکل ہے صبر کرنا ابھی سے مشکل ہے ہم تن آسال ہیں اور ہمارے کئے وشمنی' دوستی سے مشکل ہے جس کو سب نے وفا سمجھتے ہوں بے وفائی اس سے مشکل ہے ایک کو دوسرے سے سہل نہ جان ہر کوئی' ہر کسی سے مشکل ہے تو بصد ہے تو جا فرآز گر واپسی اُس گلی سے مشکل ہے

ملول کر ہمیں اتنا ملول کر جاناں کہ ہم نہ یاد کریں بھھ کو بھول کر جاناں ہیں مثلِ نامہ بے نام دستِ قاصد میں سو ہم سے در بدروں کو وصول کر جاناں پھر آ گئے ترے کو ہے میں خوش نگاہ تر ہے غم جہاں کی صلیوں پہ جھول کر جاناں مجھی تو دستِ حنائی سے سرخی کب ہے ہمارے زخم تمنا کو پھول کر جاناں بیہ اہلِ درو تری مملکت میں رہتے ہیں سو تُو خراج دلوں کے قبول کر جاناں چلو وہ ترکب تعلق کا فیصلہ ہی سہی سو اختیار کوئی تو اصول کر جاناں فرآز تجھ کو خداوند مانتا ہے اسے دیارِ عشق میں اپنا رسول کر جاناں دیارِ عشق میں اپنا رسول کر جاناں

دل تھہرنے دے تو آئکھیں بھی جھیکتے جاویں ہم کہ تصویر سے بس مجھے تکتے جاویں چوبِ نم خُوردہ کی مانند سلکتے رہے ہم نه تو بجھ یائیں نه بھڑکیں نه د کہتے جاویں تیری بستی میں ترا نام پیته کیا پوچھا لوگ حیران و پریشاں ہمیں تکتے جاویں کیا کرے جارہ کوئی جب ترے اندوہ نصیب منہ سے کچھ بھی نہ کہیں اور سسکتے جاویں کوئی نشے سے کوئی تشنہ لبی سے ساقی تری محفل میں سبھی لوگ بہکتے جاویں

مڑدۂ وصل سے کچھ ہم ہی زخود رفتہ نہیں اس کی آئھوں میں بھی جگنو سے چپکتے جاویں کہ مجھی اس کی آئھوں میں بھی جگنو سے چپکتے جاویں کبھی اس یار سمن ہر کے سخن بھی سنیو ایسا لگتا ہے کہ غنچ سے چنگتے جاویں ہم نوا سنچ محبت ہیں ہر اک رُت میں فرآز وہ قفس ہو کہ گلتاں ہو چپکتے جاویں وہ قفس ہو کہ گلتاں ہو چپکتے جاویں

ہیں زخم بہت اور بھی دل یر مرے آگے كوئى نہ كے اس كوستمكر مرے آگے آ فات زمانے کے تعاقب میں مرے ہیں اور ہے ہے نہ مینا ہے نہ ساغر مرے آ گے کیوں بگڑ وں فرشتوں کے لکھے پر کہ یہی کھیل ہوتا رہا دنیا میں بھی اکثر مرے آگے تو ساتھ چمن میں ہوتو پھر رشک کے مارے پھرتے ہیں کئی سرو و صنوبر مرے آگے صیّاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی پھرڈال دیئے اس نے مرے برمرے آگے

گو تیره مقدر ہوں مگر کیسی شکایت ہیں کانچ کے تکڑے مہواختر مرے آگے همراه زمانه هول مگر راه وفا میں یو بھے نہ خصر کو بھی سکندر مرے آگے وہ صاحب ول ہوں کہ مری جان کا وشمن تعظیم سے رکھ دیتا ہے خنجر مرے آگے وہ مست ازل ہوں کہ مرا کاتب تقدیر لکھتا ہے مری لوح مقدر مرے آگے وہ حرف صدافت ہوں کہ ہرعہدستم میں ہے ساغرِ سم قندِ مکرر مرے آگے اے داورِ محشر نہ مری فردِ عمل د مکھ اے ہاتف غیبی نہ سخن کر مرے آگے

اک ذرہ روزن ہے مرے واسطے خورشید
اک ریزہ بینا ہے سمندر مرے آگے
میں نے بھی کیا قصد سفر کا کہ غزل میں
عالب سا طرحدار ہے رہبر مرے آگے
کس اسم کی برکت ہے کہ ایوان سخن میں
کھلتا ہی چلا جاتا ہے ہر در مرے آگے

کل شب تھا عجب دید کا منظر مرے آ گے دنیا تھی نہ ہونے کے برابر مرے آگے جیسے متلاطم ہو سمندر مرے اندر جیسے ہو کوئی ماہِ منور مرے آگے اس وفت نہ تھی آ نکھ جھیکنے کی بھی فرصت اک شہر طلسمات تھا کیسر مرے آگے اس وفت نہ تھا دل کو دھڑ کنے کا بھی یارا اک عالم جیرت تھا سراسر مرے آگے خدام ببرگام لئے جام ستادہ لب بستہ کنیران سمن بر مرے آگے

لائے کوئی مینائے سے تند لیک کر رکھ دے کوئی تعظیم سے ساغر مرے آگے حپیب حبیب کے کوئی چست کرے تنگ قبا کو بنس ہنس کے اتارے کوئی زیور مرے آگے اک مست ادا کاکلِ مشکیس کو بھیرے لے آئی دف و چنگ اٹھا کر مرے آگے جیسے ہو مرے سامنے عنداد کی جنت جیسے ہو صنم خانۂ آذر مرے آگے جیسے کوئی گل چہرہ بری چھم سے اتر آئے اور رقص کرے ناز سے آ کر مربے آ گے

شعلہ سا بدن زلف کی مخمل میں کیمٹے جیسے ہو کوئی خواب سا پیکر مرے آگے یوں جیسے کہ جادو سا جگاتا چلا جائے اک آفتِ جال فتنهٔ محشر مرے آگے یا قوت سے لب سروسا قدرات سی آئیسی وہ جانِ قیامت تھی مرے گھر مرے آگے وہ کیفیت دل تھی کہ بہزاد کا فن کیا حا<u>فظ</u> کی غزل بھی تھی فروتر مرے آ گے اے گردش دورال ذرا آستہ قدم رکھ بیساعت گزراں ہے گھڑی بھرمرے آ گے اے موسم ہجراں ابھی کچھ دیر توقف آنا ہے تو آ جانا کھیر کر مرے آگے آسودگی قرب کی اعضا شکنی سے ہند میں غافل مرا دلبر مرے آگے اے نیند میں غافل مرا دلبر مرے آگے اے صحح جدائی ابھی رک جا کہ شمگر ایسے بھی نہ جاگے تھے مقدر مرے آگے شاید کہ فرآز آج کسی روپ گر سے تائی ہے قضا بھیس بدل کر مرے آگے آگے

نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے کس برہمن نے کہا تھا کہ بیاسال اچھا ہے ہم کہ دونوں کے گرفتار رہے جانتے ہیں دام دنیا ہے کہیں زلف کا جال اچھا ہے میں نے یوچھا تھا کہ آخر یہ تغافل کب تک؟ مسكراتے ہوئے بولے كه سوال اجھا ہے ول نہ مانے بھی تو ایبا ہے کہ گاہے گاہے یار بے فیض سے ہلکا سا ملال اچھا ہے لذتیں قرب و جدائی کی ہیں اپنی اپنی متنقل ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے رہروانِ رہِ الفت کا مقدر معلوم ان کا آغاز ہی اچھا نہ مال اچھا ہے دوستی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے فرآز دوستی اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے فرآز تیری غزلوں سے کہیں تیرا غزال اچھا ہے

- P

دشتِ افسردہ میں اک پھول کھلا ہے سوکہاں وہ کسی خواب گریزاں میں ملا ہے سو کہاں ہم نے مدت سے کوئی ججو نہ واسوخت کہی وہ سمجھتے ہیں ہمیں ان سے گلہ ہے سو کہال ہم تری برم سے اٹھے بھی تو خالی دامن لوگ کہتے ہیں کہ ہر دکھ کا صلہ ہے سو کہاں آ نکھ ای طور برستی ہے تو دل رستا ہے یوں تو ہر زخم قرینے سے سلا ہے سو کہاں بارہا کوچہ جاناں سے بھی ہو آئے ہیں ہم نے مانا کہیں جنت بھی دِلا ہے سو کہاں جلوهٔ دوست بھی دھندلا گیا آخر کو فراز ورنہ کہنے کو تو غم' دل کی جلا ہے سو کہاں

ہم بھی مانگیں مراد ہو کچھ تو جب رہا تیرے بعد ہو کچھ تو کیسے پیاں کہاں کے قول و قرار أس سمكر كو ياد ہو کچھ تو کفر ہے ' بے جواز مے پینا تُو ہو یا ابر و باد' ہو کھے تو کیوں ابھی سے گلہ تغافل کا ملنا جلنا زياد ہو کچھ تو آؤ رو لیس فرآز دنیا کو خوش دل نامراد ہو کچھ تو

مجھ ہمیں اس سے جان کر نہ کھلے ہم پہ سب بھید تھے وگرنہ کھلے جی میں کیا کیا تھی حسرت پرواز جب رہائی ملی تو پر نہ کھلے آ کے خواہش تھی خون رونے کی اب بيمشكل كه چشم تزنه كطلے ہو تو ایسی ہو پردہ داری زخم حال دل کا بھی آئکھ پر نہ کھلے سخت تنہا تھے اس کی برم میں ہم رنگ محفل کو د کیھ کر نہ کھلے کتنے خوش ہو فراز اسیری پر اور بيه بندِ غم اگر نه كھے؟

وحتتِ ول ' طلبِ آبلہ یائی لے لے محصے یارب! مرے لفظوں کی کمائی لے لے عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اینے ول نے ہر بار کہا' آگ پرائی لے لے میں تو اس صح درخثاں کو تو گر جانوں جو مرے شہر سے تشکول گدائی لے لے تو غنی ہے گر اتنی ہیں شرائط تیری وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے ایبا نادان خریدار بھی کوئی ہو گا جو ترے عم کے عوض ساری خدائی لے لے اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں ہے کوئی جو ہز زخم نمائی لے لے میر میری خاطر میں سپی اپنی انا کی خاطر میں سپی اپنی انا کی خاطر اپنے بندوں سے تو پندار خدائی لے لے اور کیا نذر کروں اے غم دلدار فرآز زندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے زندگی جو غم دنیا سے بچائی لے لے

چشمِ گریاں میں وہ سیلاب تضایے یار کہ بس گرچہ کہتے رہے مجھ سے مرے غم خوار کہ بس گھر تو کیا گھر کی شاہت بھی نہیں ہے باقی ایسے ویران ہوئے ہیں در و دیوار کہ بس زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فرفت تیری ایک اک سانس نے وہ وہ دیئے آزار کہ بس اس سے پہلے بھی محبت کا قرینہ تھا یہی ایسے بے حال ہوئے ہیں مگر اس بار کہ بس اب وہ پہلے سے بلا نوش وسیہ مست کہاں اب توساقی سے بیہ کہتے ہیں قدح خوار کہ بس لوگ کہتے تھے فقط ایک ہی یا گل ہے فراز ایسے ایسے ہیں محبت میں گرفتار کہ بس

اتنے بھی تو وہ خفا نہیں تھے جیسے مجھی آشا نہیں تھے مانا کہ بہم کہاں تھے ایسے پر یوں بھی جدا جدا نہیں تھے تھی جتنی بساط ' کی پرستش تم بھی تو کوئی خدا نہیں تھے حد ہوتی ہے طنز کی بھی آخر ہم تیرے نہیں تھے جانہیں تھے كس كس سے نباہتے رفاقت ہم لوگ کہ بے وفا نہیں تھے

رخصت ہوا وہ تو میں نے دیکھا پھول اتنے بھی خوشما نہیں تھے ہوں تو ہم اس کی انجمن میں کوئے ہمیں دیکھا 'نہیں سے کوئی ہمیں دیکھا' نہیں سے کے جب اس کو تھا مان خود پہر کیا کیا جسے جب ہم بھی فرآز کیا نہیں ہے

تشکی آنکھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے ہم نوا گر خوش رہے جیسے بھی حالوں میں رہے اس قدر دنیا کے دکھ اے خوبصورت زندگی جس طرح تنتلی کوئی مکڑی کے جالوں میں رہے د کھنا اے رہ نوردِ شوق! کوئے یار تک میکھ نہ کچھ رنگ حنا پاؤں کے چھالوں میں رہے ہم سے کیوں مانگے حساب جال کوئی جب عمر بھر کون ہیں' کیا ہیں' کہاں ہیں؟ ان سوالوں میں رہے بنظنی ایسی که غیروں کی وفا بھی کھوٹ تھی سوئے ظن ابیا کہ ہم اپنوں کی جالوں میں رہے

ایک دنیا کو مری دیوانگی خوش آ گئی یار کمتب کی ستابوں کے حوالوں میں رہے عشق میں دنیا گنوائی ہے نہ جال دی ہے فرآز پھر بھی ہم اہلِ محبت کی مثالوں میں رہے

شعار اپنا ہی جس کا بہانہ سازی تھا وہ میرے جھوٹ سے خوش تھانہ سچے بیراضی تھا تمام عمر اس کے رہے یہ کیا مم ہے بلا سے عشق حقیقی نہ تھا مجازی تھا یے دو دلوں کی قرابت بوی گواہی ہے سو کیا ہوا کوئی شاہد نہ کوئی قاضی تھا نہ طنز کر کہ کئی بار کہہ چکا تجھ سے وه میری پہلی محبت تو میرا ماضی تھا نه دوست یار' نه ناصح' نه نامه بر' نه رقیب بلا کشانِ محبت سے کون راضی تھا

یہ گل شدہ سی جو شمعیں دکھائی دیتی ہیں ہنر ان آئکھوں کا آگے ستارہ سازی تھا عدو کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا کوئی فراز سا کافرنہیں تھا غازی تھا

یوں ول ہے کسی درو کا بیاں نہیں کرتے اب جاں یہ بن بھی ہے تو در مال نہیں کرتے ہر یاد کو یوں زخم بناتے نہیں دل کا ہر تیر کو پیوست رگ جاں نہیں کرتے بے مسئلہ اب اہلِ محبت کا ہے اپنا مرتے ہیں تو کچھ آپ بیاحساں نہیں کرتے خط لائیں نہ لائیں ترا ہم نامہ بروں کو بس و مکھتے رہتے ہیں پریشاں نہیں کرتے ابیا بھی تو رکھتے نہیں خنجر یہ گلو کو اتنا بھی تو قاتل کو پشیاں نہیں کرتے

کب شمعیں جلاتا ہے شب ماہ میں کوئی تو آئے تو ہم گھر میں چراغاں نہیں کرتے لوگوں کو گماں تک نہیں ہوتا ہے جنوں کا ہم دل کی طرح چاک گریباں نہیں کرتے ہم جم کے چلے آتے ہیں یارو در جاناں غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے

دل سلکتا ہے گر سوختہ جانی مم ہے شعر کیا ہوں کہ طبیعت میں روانی مم ہے زیست اک آوھ محبت سے بسر ہو کیسے؟ رات کمبی ہو تو پھر ایک کہائی کم ہے تجھ سے کہنا تو نہیں چاہیے پر کہتے ہیں ہم نے بھی دولت جاں اب کے لٹانی مم ہے دل کو کیا روئیں کہ جب سوکھ گئی ہوں آ تکھیں شہر وریاں ہے کہ دریاؤں میں پانی کم ہے ہم نے اندوہِ زمانہ سے نہ خم کھایا تھا شاید اب یول ہے کہ آشوب جوائی مم ہے جس طرح سانح گزرے ہیں تری جال پیفراز اس کو دیکھیں تو یہ آشفتہ بیانی کم ہے

جو چل سکو تو کوئی ایسی حیال چل جانا مجھے گماں بھی نہ ہو اور تم بدل جانا بہ شعلگی ہو بدن کی تو کیا کیا جائے سو لازمی تھا ترے پیرہن کا جل جانا حمهیں کرو کوئی درمان ہیہ وفت آ پہنچا که اب تو جاره گروں کو بھی ہاتھ مل جانا ابھی ابھی تو جدائی کی شام آئی تھی ہمیں عجیب لگا زندگی کا ڈھل جانا سجی سجائی ہوئی موت زندگی تو نہیں مورّ خوں نے مقابر کو بھی محل جانا

بیر کیا کہ تو بھی اسی ساعتِ زوال میں ہے کہ جس طرح ہے سبھی سورجوں کو ڈھل جانا ہرایک عشق کے بعداوراس کے عشق کے بعد فرآز اتنا بھی آساں نہ تھا سنجل جانا

اس کو جدا ہوئے بھی زمانہ بہت ہوا اب کیا کہیں یہ قصہ پرانا بہت ہوا وطلق نہ تھی کسی بھی جتن سے شب فراق اے مرگ ناگہاں! ترا آنا بہت ہوا ہم ظدے نکل تو گئے ہیں یر اے خدا! اتنے سے واقعے کا فسانہ بہت ہوا اب ہم ہیں اور سارے زمانے کی وشمنی اس سے ذرا سا ربط بڑھانا بہت ہوا اب کیوں نہ زندگی پیہ محبت کو وار دیں اس عاشقی میں جان سے جانا بہت ہوا

اب تک تو دل کا دل سے تعارف نہ ہوسکا مانا کہ اس سے ملنا ملانا بہت ہوا کیا کیا کیا نہ ہم خراب ہوئے ہیں گرید دل اے بیاد بہت ہوا اے بیاد تیرا محکانہ بہت ہوا کہتا تھا ناصحوں سے مرے منہ نہ آئیو پھر کیا تھا ایک ''ہو' کا بہانہ بہت ہوا لو پھر ترے لبول پہ اس بے وفا کا ذکر احمد فراز! تجھ سے کہا نا' بہت ہوا احمد فراز! تجھ سے کہا نا' بہت ہوا

ہم سنائیں تو کہانی اور ہے یار لوگوں کی زبانی اور ہے جارہ گر روتے ہیں تازہ زخم کو ول کی بیماری پرانی اور ہے جو کہا ہم نے وہ مضموں اور تھا ترجماں کی ترجمانی اور ہے ہے بساط ول لہو کی ایک بوند چشم پرخوں کی روانی اور ہے نامه بر کو کچھ بھی ہم پیغام ویں واستال اس نے سائی اور ہے آب زمزم دوست لائے ہیں عبث ہم جو پیتے ہیں وہ پانی اور ہے سب قیامت قامتوں کو دکھے لو سب قیامت قامتوں کو دکھے لو کیا مرے جاناں کا ٹانی اور ہے؟ اہلِ دل کی انجمن میں آ مبھی ان کی دنیا یار جانی اور ہے شاعری کرتی ہے اک دنیا فرآز شاعری کرتی ہے اک دنیا فرآز پر تری سادہ بیانی اور ہے پر تری سادہ بیانی اور ہے

نه منزلول کو نه جم ره گزر کو دیکھتے ہیں عجب سفر ہے کہ بس ہم سفر کو دیکھتے ہیں نہ یوچھ جب وہ گزرتا ہے بے نیازی سے تو کس ملال سے ہم نامہ برکو دیکھتے ہیں ترے جمال سے ہٹ کربھی ایک دنیا ہے یہ سیرچیتم مگر کب ادھر کو دیکھتے ہیں عجب فسونِ خریدار کا اثر ہے کہ ہم أسى كى آئكھ سے اینے ہنركو ديكھتے ہيں کوئی مکال کوئی زندال سمجھ کے رہتا ہے طلسم خانهٔ دیوار و در کو دیکھتے ہیں

فراز در خور سجده هر آستانه نهی<u>س</u> ہم اینے دل کے حوالے سے در کود مکھتے ہیں وہ بے خبر مری آ تکھوں کا صبر بھی دیکھیں جو طنز سے مرے دامانِ تر کو و یکھتے ہیں یہ جاں کی گھڑی کیا تھہر گئی ہے کہ ہم مجهی قضا کو تجھی جارہ گر کو دیکھتے ہیں ہاری در بدری کا بیہ ماجرا ہے کہ ہم مسافروں کی طرح اینے گھر کو دیکھتے ہیں فراز ہم سے سخن دوست ' فال کے لئے بھی كلام غالبِ آشفته سركو و يكھتے ہيں

گل بھی گلشن میں کہاں غنجیہ دہن تم جیسے کوئی کس منہ ہے کرےتم ہے بخن' تم جیسے یہ مراحس نظر ہے تو دکھا دے کوئی قامت و گیسو و رخسار و دبمن تم جیسے اب تو قاصد ہے بھی ہر بات جھیک کر کہنا لے گئے ہو مرا بے ساخت بن تم جیسے اب تو نایاب ہوئے دشمن درینہ تک اب کہاں اے مرے یاران کہن تم جیے؟ تجھی ہم بربھی ہو احساں کہ بنا دیتے ہو اپنی آمد سے بیاباں کو چمن تم' جیسے مجھی ان لالہ قباؤں کو بھی دیکھا ہے فراز سنے پھرتے ہیں جوخوابوں کے کفن تم جیسے

مجھی جو راحت جاں تھا اسے بھلا بھی دیا اگرچہ دل نے ہمیں طعنهٔ وفا بھی دیا نہیں کہ ہم سفروں کے لئے بنے دیوار جو برق یا تھے انہیں ہم نے راستا بھی دیا مگر خدا کی سبھی بخشیش انوکھی ہیں وفا کے ساتھ ہمیں یار بے وفا بھی دیا میں بت بنا اسے دیکھا کیا تو اُس نے کہا گزر چکی ہے بہت رات اب بچھا بھی ویا فراز جس نے دلوں کو اداسیاں بخشیں اس نے زخم چھیانے کا حوصلہ بھی دیا

اشک تعبیر اور خواب بنی ورد دریا ہے اور سراب ہنی کیا کروں عرض غم کہ پاس اس کے میری ہر بات کا جواب ہنسی خوار کر کے ہمیں محبت میں زندگی خانماں خراب ' ہنسی اور کیا ہے یہ قلقلِ مینا میرے وکھ دیکھ کر شراب ہنی تھی نظر متن پر خیال کہیں مجھ یہ بے ساختہ کتاب ہنی

اس پہ ظاہر ہوا نہ حال مرا میں ہنس ہنسا ایس کامیاب ہنسی عشق میں آنسوؤں کے باب ہیں سب کہاں شاملِ نصاب ہنسی ہم تو پاگل خے ٹوٹ کر روئے خلق کیوں ہم پہ بے حساب ہنسی خلق کیوں ہم پہ بے حساب ہنسی

زخم ہجراں کا بھر گیا کچھ کچھ زہرِ غم کام کر گیا کچھ کچھ عشق کے آخری مراحل میں سیج کہوں میں بھی ڈر گیا کچھ کچھ آج دشمن کی موت کا سن کر يوں لگا ميں بھي مركبا بچھ پچھ بے سبب مختسب نہیں خاموش مال اس کے بھی گھر گیا کچھ کچھ اب ترا دکھ نہیں رہا اتنا جی محبت سے بھر گیا کچھ کچھ

یہ ہے دلی ہے تو تحشی سے یار کیا اتریں ادھر بھی کون ہے؟ دریا کے پارکیا اتریں؟ تمام دولت جال بار دی محبت میں جو زندگی سے لئے تھے ادھار کیا اتریں ہزار جام سے تکرا کے جام خالی ہوں جو آ گئے ہیں دلوں میں غبار کیا اتریں بسانِ خاک سرِ کوئے یار بیٹھے ہیں اب اس مقام سے ہم خاکسار کیا اتریں نه عطر وعودٔ نه جام و سبؤ نه ساز و سرود فقیر شہر کے گھر شہریار کیا اتریں ہمیں مجال نہیں ہے کہ بام تک پہنچیں انہیں یہ عار سرِ رہ گزار کیا اتریں جو زخم داغ ہے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز جو داغ زخم ہے ہیں وہ بھر گئے تھے فراز جو داغ زخم ہے ہیں وہ یار کیا اتریں

مسی کی یاد میں اتنا نہ رو ہوا سو ہوا كه دل گنوا كے اب آئكھيں نه كھؤ ہوا سو ہوا كوئى اسے نہ سائے ہارا حالِ خراب مبادا اس کو بھی افسوس ہو' ہوا سو ہوا جدائیوں کے زمانوں کا پوچھتے کیا ہو گزر گئی جو گزرنی تھی' جو ہوا سو ہوا محبتوں میں عجب تو نہیں اجر جانا سو مجھ کو دیکھ کے جیرال نہ ہو ہوا سو ہوا ہزار اور بھی دکھ دل نے یال رکھے ہیں چلو بی<sup>ے عش</sup>ق کا آزار تو' ہوا سو ہوا

وفا میں ہم بھی کہاں ایسے خوش معاملہ ہے فقط ای سے گلہ کیوں کرو ہوا سو ہوا فقط ای ہو متاع ہُنر سلامت ہے براز خوش ہو متاع ہُنر سلامت ہے بلا سے عشق کی بازی میں جو ہوا سو ہوا

Ö

ہنگامہ محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں ساقی مرے ساغر میں ذرا تم کہ چلا میں میجھ دریے کی مہمان سرائے ہے سے دنیا چلنا ہے تو چل اے مرے ہمدم' کہ چلا میں پھر بات ملاقات تبھی ہو کہ نہیں ہو پھر یار کہاں فرصتِ باہم کہ چلا میں یہ سلسلۂ آمدوشد کیا ہے کہ یارب! اک شورنفس میں ہے دمادم کہ چلا میں جو عمر گزاری ہے بوی دھیج سے گزاری اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم کہ چلا میں

یہ دل کا عینا کہ تھہرتا ہی نہیں ہے
یارو کوئی نشتر کوئی مرہم کہ چلا میں
اے دوست فرآز ایک دیا ہے ترے درکا
کیا جائے کہہ دے وہ کی دم کہ چلا میں

نہ تو ویوانے ہی بن پائے نہ دانا مرے دوست ہو گئے شہر کے لوگوں میں تماشا مرے دوست اب جو آنگھیں ہیں بیاباں تو یہی ہونا تھا جانے کس دشت کوروتے رہے دریا' مرے دوست تو ہمیشہ سے رہا چیثم و چراغ محفل میں تو محفل میں بھی محفل میں نہیں تھا مرے دوست اب بھی دل جھے کو صدا دیتا ہے گاہے گاہے مری جان میری تمنا' مری دنیا' مرے دوست تیری معصوم نگاہی پہ بھی حرف آئے گا صرف مجھ کو ہی گنہگار نہ کھیرا مرے دوست میں محبت کے قرینوں سے نہیں ہوں غافل بچھ کو جانا ہے تو ہنس ہنس کے چلا جا مرے دوست اب کے جانا جا کہ دوست اب کے آشوب زمانہ تھا قیامت کا فرآز کیسے کیسے مرے دشن ہوئے کیا کیا مرے دوست کیسے کیسے مرے دوست

وہ تو پھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک جوسفر میں نے نہ ہونے سے کیا' ہونے تک زندگی! اس سے زیادہ تو نہیں عمر تری بس کسی دوست کے ملنے سے جدا ہونے تک ایک اک سانس مری رہن تھی دلدار کے یاس نقدِ جاں بھی نہ رہا قرض ادا ہونے تک مانگنا اینے خدا سے بھی ہے در بوزہ گری ہاتھشل کیوں نہ ہوئے دستِ دعا ہونے تک اب کوئی فیصله ہو بھی تو مجھے کیا لینا میں تو کب سے ہوں سرِ دار سزا ہونے تک

داورا! تیری مثیت بھی تو شامل ہوگ ایک اچھے بھلے انساں کے برا ہونے تک دستِ قاتل سے ہوں نادم کہ لہوکو میرے مربگ جائے گی ہمربگ حنا ہونے تک مشت سے قلزم خوں تک کی مسافت ہے قرآز قیس سے قالبِ آشفتہ نوا ہونے تک قیس سے قالبِ آشفتہ نوا ہونے تک

خوش کون رہا پوشش جراں کو پہن کر سو تو تجھی نہ میلا یہ ستارہ سا بدن کر ہم سبزہ پامال ہیں کب ور خور احسال نو بادِ صبا ہے' گل و لالہ سے سخن کر آوارہ نہ پھڑ شامِ غربی کے مسافر آ اور مرے دل کی سرائے کو وطن کر تس ظلم پہ آخر کو ہوئی تجھ کو بھی جیرت کیوں و مکھے رہا ہے مجھے تصویر سی بن کر بے جو شش خول رنگ محبت نہیں کھاتا اے وشمنِ جال ول کو نہ محرومِ بدن کر

کب تھنہ خوں کب سے ہے اک اک مڑ ہ کیار وا اے دہن خون کر وا اے دہن زخم جگر کر داہ سخن کر تیرا تو ہو تا ہے تیرا تو برا حال ہے پہلے سے زیادہ لیے اور فراز اس سے نہ ملنے کے جتن کر

نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ اب و کیھئے گئے نہ لگے آشنا کے ہاتھ پھر یاد آ گئیں مجھے محرومیاں مری ول بیٹے سا گیا ہے دعا کو اٹھا کے ہاتھ جانے کس آسیں سے بکارے مرا لہو منصف عدالتوں میں ہیں بیٹھے چھیا کے ہاتھ ونیا بھی تیرے ساتھ ہے دل بھی تری طرف اب میرا تیرا فیصله تھہرا خدا کے ہاتھ اس سرد مہر کی ستم ایجادیاں نہ پوچھ جو تا پتا ہے' میرے خطوں کو جلا کے' ہاتھ

عمروں کی دوستی کا صلہ سے ملا کہ وہ رخصت ہوا تو بس یونہی رسماً ہلا کے ہاتھ اے شکوہ سنج شدت اغیار شکر کر بچھ کو لگے نہیں ہیں کسی آشنا کے ہاتھ تجدیدِ دوستی ہے تو اے میرے زُود رہج تھوڑا سامسکرا کے ورا سا بڑھا کے ہاتھ جاک ِ قبا یہ میری نظر تھی کہ یار نے جلدی سے رکھ دیئے مری آئکھوں پہآ کے ہاتھ ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فرآز جب ما گی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ

پھرا ہوں سارے زمانے میں در بدر کیسا میں تیرے بعد بھی زندہ رہا گر کیا وہ جانتا تھا کہ مجھ روز وہ نہیں تھا تو میں بکارتا رہا اس کو ادھر اُدھر کیسا نه اعتبار نه آسودگی نه قرب ترا فقط تکلفِ دیوار و در ہے گھر کیسا میں جس کے ہجر میں رویا ہوں یا گلوں کی طرح وہ کل ملا تو ہنسا میرے حال پر کیسا عزیز تر تھی جے نیند شام وصل میں بھی وہ تیرے ہجر میں جاگا ہے عمر بھر کیسا

بس ایک شخص کی خاطر بس ایک دل کے لئے وطن کو تج دیا دیوائلی میں گھر کیسا کہاں کی دوستی کیسا فراق کون فراز میں خود کو بھول گیا بچھ کو بھول کر کیسا میں خود کو بھول کر کیسا

کیوں نہ ہم عہدِ رفاقت کو بھلانے لگ جائیں شاید اس زخم کو بھرنے میں زمانے لگ جائیں نہیں ایبا بھی کہ اک عمر کی قربت کے نشے ایک دو روز کی رجحش سے ٹھکانے لگ جائیں یمی ناصح جو ہمیں تجھ سے نہ ملنے کو کہیں بچھ کو دیکھیں تو تجھے ویکھنے آنے لگ جائیں ہم کہ ہیں لذت آزار کے مارے ہوئے لوگ جارہ گر آئیں تو زخموں کو چھپانے لگ جائیں ربط کے سینکڑوں حیلے ہیں' محبت نہ سہی ہم ترے ساتھ کسی اور بہانے لگ جائیں

ساقیا! مسجد و کمتب تو نہیں میخانہ دیکھنا' پھر بھی غلط لوگ نہ آنے لگ جائیں قرب اچھا ہے گر اتی بھی شدت سے نہ مل یہ نہ ہو بچھ کو مرے روگ پرانے لگ جائیں اب فرآز آؤ چلیں اپنے قبیلے کی طرف شاعری ترک کریں' بوجھ اٹھانے لگ جائیں شاعری ترک کریں' بوجھ اٹھانے لگ جائیں

جاہت کے صبح و شام محبت کے رات دن "دل ڈھونڈ تاہے بھروہی فرصت کے رات دن" وہ شوق ہے پناہ میں الفاظ کی تلاش اظہار کی زبان میں لکنت کے رات ون وه ابتدائے عشق وہ آغازِ شاعری وہ دشت جاں میں پہلی مسافت کے رات دن سودائے آذری میں ہوائے صنم گری وہ بت برستیوں میں عبادت کے رات دن اک ساوه ول ویار کرشمه گرال میس مم اک قری طلسم میں جیرت کے رات ون لب بائے نارسیدہ کی لرزش سے جال بلب صہائے ناچشیدہ کی لذت کے رات ون

روئے نگار و چشم غزالیں کے تذکرے کیسوئے بار وحرف و حکایت کے رات ون نا کردہ کاریوں یہ بھی بدنامیوں کا شور اختر شاریوں یہ بھی تہمت کے رات دن سوداگران منبر و مکتب سے روکشی جاں دادگان دانش و حکمت کے رات دن اہلِ قبا و اہلِ ریا ہے گریز پا وہ واعظانِ شہر سے وحشت کے رات دن میر و انیس و غالب و اقبال سے الگ راشد' ندیم' فیض سے رغبت کے رات دن فردوسی ونظیری و حافظ کے ساتھ ساتھ بیدل عنی کلیم سے بیعت کے رات ون

شلے کا سحر کیٹس کا دکھ باڑن کی دھیج ان کافران عشق سے نسبت کے رات دن ا تشکیک و ملحدانہ رویے کے باوجود رو ی سے والہانہ عقیدت کے رات دن جیسے مے سخن سے صراحی بھری ہوئی زورِ بیان و حسن طبیعت کے رات دن باروں سے شاعرانہ حوالے سے چشمکیں غیروں ہے عاشقانہ رقابت کے رات دن شعری سفر میں بعض بزرگوں ہے اختلاف پیران میدہ سے بغاوت کے رات دن رکھ کر کتاب عقل کو نسیاں کے طاق پر وہ عاشقی میں دل کی حکومت کے رات دن

ہر روز روز ابر تھا ہر رات جاند رات آ زاد زندگی تھی فراغت کے رات ون وہ صبح وشام در بدری ہم سنوں کے ساتھ آ وارگی و سیر و سیاحت کے رات دن اک مختر خیال کے ہجراں میں کاٹنا تنہائی کے عذاب قیامت کے رات ون اک تُعبتِ جمال کو ہر وقت سوچنا اورسوچتے ہی رہنے کی عادت کے رات دن اک رازدارِ خاص کو ہر وفت ڈھونڈنا بے اعتبار بول میں ضرورت کے رات دن وہ ہر کسی سے اپنا ہی احوال پوچھنا ا پنے سے بھی تنجاہل وغفلت کے رات دن

بے وجہ اپنے آپ کو ہر وفت کوسنا بے سود ہر کسی سے شکایت کے رات وان رسوائیوں کی بات تھی رسوائیاں ہوئیں رسوائیوں کی عمر میں شہرت کے رات دن اک شمن وفا کو بھلانے کے واسطے جارہ گروں کے پند ونصیحت کے رات دن بہلے بھی جاں گسل تھے مگر اس قدر نہ تھے اک شہر ہے امال میں سکونت کے رات دن اس دولتِ ہُنر یہ بھی آزارِ مفلسی اس روشی طبع پہظمت کے رات دن پھر ہے ہوا کہ شیوہ ول ترک کر دیا اور تج دیئے تھے ہم نے محبت کے رات دن

ہر آرزو نے جامہ حسرت پہن لیا پھر ہم تھے اور گوشئہ عزات کے رات دن ناداں ہیں وہ کہ جن کو ہے گم نامیوں کا رنج ہم کوتو راس آئے نہ شہرت کے رات دان فكرِ معاش ' شهر بدر كر گئ جميں پھر ہم تھے اور قلم کی مشقت کے رات دن ''خونِ جَكر وديعتِ مرْكانِ يار تھا'' اور مدی تصصنعت وحرفت کے رات دن کیا کیا ہمیں نہ عشق سے شرمندگی ہوئی کیا کیانہ ہم پیگز رے ندامت کے رات دن آکاس بیل پی گئی اک سرو کا لہو آسیب کھا گیا کسی قامت کے رات ون

کائی ہے ایک عمر اسی روزگار میں برسول پہ تھے محیط' اوّیت کے رات ون ساماں کہاں کہ یار کو مہماں بلاسیے امكال كهال كه و يكھتے عشرت كے رات ون پھرتے تھے میر خوار کوئی پوچھتا نہ تھا قسمت میں جب تلک تصفناعت کے رات دن سو بیہ بھی ایک عہدِ زیاں تھا' گزر گیا کٹ ہی گئے ہیں جبرِ مشیت کے رات ون نو واردانِ شهرِ تمنا کو کیا خبر ہم ساکنان کوئے ملامت کے رات وان

پھرتے ہیں اب بھی دل کوگریباں کئے ہوئے جن وحشیوں پیر ہیں ترے احساں کئے ہوئے تجدید عشق کیا ہو کہ برسوں گزر گئے تجھ سے کوئی سخن بھی مری جاں کئے ہوئے اب بچھ سے کیا گلہ ہو کہ اک عمر ہو گئی ہم کو بھی قصدِ کوچہ جاناں کئے ہوئے ول سے ہوئی ہے پھرتزے بارے میں گفتگو تر آنسوؤں سے دیدہ و داماں کئے ہوئے جی مانتا نہیں ہے کہ ہم بھی بھلا چکیں تیری طرح سے وعدہ و پیاں کئے ہوئے میچھ ضد میں ناصحوں کی تجھے جاہتے رہے کچھ پاسداری ول ناداں کئے ہوئے

ہم وہ کہ مجھ کو شعر میں تصویر کر دیا صورت گرانِ شہر کو جیراں کئے ہوئے بازار سرد نها نه خریدار کم نظر ہم خود تھے اپنے آپ کو ارزال کئے ہوئے اےعشق ہم ہے اور بھی ہوں گےز مانے میں البجھے بھلے گھروں کو بیاباں کئے ہوئے مچھ ہم سے نامراد کہ پھرتے ہیں کوبکو ول کو مسی فقیر کا داماں کئے ہوئے وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا مجھی ہم آج تک ہیں گھر میں چراغاں کئے ہوئے اباس کے جورے بھی گئے ہم کہ جب ہے ہیں اپنے کئے پہ اس کو پشیماں کئے ہوئے

0

صد رنگ چمن ویدہ حیراں میں پھرے تھا جوں موسم گل یار گلتاں میں پھرے تھا وحشی کو ترے وشت نوردی نہیں بھولی زنجير به يا ہو كے بھى زنداں ميں پھرے تھا كرتے بھى تو ہم كيا كوئى تدبير رفو كى سوزن کی طرح در د دل و جاں میں پھر ہے تھا شاید ہو تھے یاد کہ اے صاحبِ محفل اک سوختہ جال بزم چراغاں میں پھرے تھا کیا حال کہوں قلزمِ ہستی کے سفر کا شکے کی طرح نوح کے طوفاں میں پھرے تھا یہ سے ہر لئے میں زمانے نہیں لگتے
ہاں شیخ بھی کل صورت انساں میں پھرے تھا
مشکل سے ملے تم کو فراز ایسا دوانہ
جوشہر میں رہ کر بھی غزالاں میں پھرے تھا

جيرت ہےلوگ اب بھي اگرخوش عقيدہ ہيں ہم ساکنانِ قریدَ آفت رسیدہ ہیں اس سنگ زار میں ہنرِ آذری ہے شرط کتنے صنم ہیں جو ابھی ناآفریدہ ہیں ہم حرف گر ہزار کہیں دل کے مرجیے أس بارگاه میں تو سرایا قصیدہ ہیں اہلِ جہاں ہماری روش سے ہیں بے خبر ہم پیرہن دریدہ نہیں دل دریدہ ہیں آتا ہے کب کوئی کسی آتش بجاں کے پاس اچھا ہوا کہ آپ بھی دامن کشیرہ ہیں

اے زندگی اب اور کوئی تجربہ کہ ہم تریاقِ عشق و زہرِ زمانہ چشیدہ ہیں فرصت ملے تو آ مرے فلوت کدے میں من دیوان میں کہاں جو سخن چیدہ چیدہ ہیں ہم اہلِ دل سے اہلِ جہاں کے تعلقات ہیں تو سہی فرآز گر خط کشیدہ ہیں بیں تو سہی فرآز گر خط کشیدہ ہیں

ول بدن کا شریک حال کہاں ہجر پھر ہجر ہے وصال کہاں عشق ہے نام انتہاؤں کا اس سمندر میں اعتدال کہاب ایبا نشه تو زہر میں بھی نه تھا اے غم ول تری مثال کہاں ہم کو بھی اپنی پائمالی کا ہے گر اس قدر ملال کہاں میں نئی دوستی کے موڑ یہ تھا آ گیا ہے ترا خیال کہاں ول کہ خوش فہم تھا سو ہے ورنہ تیرے ملنے کا اختمال کہاں

وصل و ہجراں ہیں اور دنیائیں ان زمانوں میں ماہ و سال کہاں ہجھ کو دیکھا تو لوگ جراں ہیں آ گیا شہر میں غزال کہاں ہجھ یہ لکھی تو سج گئی ہے غزل آ ملا خواب سے خیال کہاں اب تو شہہ مات ہو رہی ہے فراز اب بچاؤ کی کوئی چال کہاں اب بچاؤ کی کوئی چال کہاں

ایک دیوانہ یہ کہتے ہوئے ہنتا جاتا کاش منزل سے بھی آگے کوئی رستا جاتا اے مرے ابر گریز ال مری آ تھوں کی طرح گر برسنا ہی تجھے تھا تو برستا جاتا آج تک یاد ہے اظہار محبت کا وہ بل کہ مری بات کی لکنت پہ وہ ہنتا جاتا چلو پھر نہ اُٹھاتے ترے دیوانے پہ لوگ سرِ راہے کوئی آوازہ ہی کتا جاتا اتنے محدود کرم سے تو تغافل بہتر گر ترسنا ہی مجھے تھا تو ترستا جاتا

وہ گیا تو ساتھ ہی لے گیاسبھی رنگ اُتار کے شہر کا کوئی مخص تھا مرے شہر میں کسی دُور پار کے شہر کا چلو کوئی ول تو اداس تھا چلو کوئی آ تکھ تو نم رہی چلو کوئی در تو کھلا رہا' شبِ انتظار کے شہر کا کئی خوشبو کیں در دوست تک مرے ساتھ شمع بدست تھیں مجھے پوچھنا نہ پڑا پہۃ مرے گل عذار کے شہر کا یہ جو میں نے تازہ غزل کہی سو ہے نذر اہلِ فراق کی کہ نہ مل سکا کوئی نامہ بر مجھے میرے یار کے شہر کا سومتاع جاں کو لئے ہوئے بلٹ آئے تیرے گرفتہ دل کے بیچنے کہ ملانہیں کوئی اعتبار کے شہر کا مری طرز نغمہ سرائی ہے کوئی باغباں بھی تو خوش نہ تھا بہ مرا مزاج ہے کیا کروں کہ میں ہوں بہار کے شہر کا کسی اور دلیں کی اور کو سنا ہے فراز چلا گیا سبھی دکھ سمیٹ سے شہر کے سبھی قرض اتار کے شہر کا

العصقق مجنول بيشه

جو ابتدائے سخن ہے جو انتہائے سخن تمہارے نام ہے ساری مری متاع سخن

## ترتيب

| 1675 | پروفیسرهمیم حنفی | احد فراز کی شاعری               |
|------|------------------|---------------------------------|
| 1689 |                  | ا ہے عشق جنوں پیشہ              |
| 1694 | يا بسم الله      | قتلِ عشاق میں اب عذرہے کہ       |
| 1695 | م يوں م          | أس كااپنائى كرشمە ہے فسول _     |
| 1697 | کیں              | بجيديا ئيں تورہ يار بيں گم ہوجا |
| 1699 | ج ۽              | ذ کر جاناں سے جو ضریخن آ را۔    |
| 1701 | تو د <u>ے</u>    | بيدول كسى بعى طرح شام غم كزار   |
| 1703 | وتجفى            | بجهاب دل توغم بإراب كهال تؤ     |
| 1705 | دوالی            | اک ذرائن تو مهکتے ہوئے گیسو     |
| 1707 | ٠                | مثال دستِ زليخا تياك جا ہتا۔    |
| 1708 | إت               | جنت وگوش بن مجھ سے گنہگار کی    |
| 1709 | بالتحيي          | روگ ایسے بھی غم یارے لگ ج       |
| 1710 | ، خاموش          | پیشِ جاناں خن آشفندسری ہے       |

| 1711 | تفتگوا چیمی گلی ذ و ق نظرا چیما لگا                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1713 | چل تکلتی ہیں غم یارے باتیں کیا کیا                                              |
| 1715 | رقص میں                                                                         |
| 1717 | زباں پہرف سے پہلے ہی زخم آ جا تا                                                |
| 1719 | بچھ کو بھو لے ہیں تو کھے دوش زمانے کا نہ تھا                                    |
| 1721 | وہ قرب و بھر کے سب روز وشب گذارے ہوئے                                           |
| 1723 | ہم تو خوش تھے کہ چلودل کا جنوں کچھ کم ہے                                        |
| 1725 | عمر كيمر كامان ثمو ثا اوركيا                                                    |
| 1727 | میری تنبائی میں مجھ ہے گفتگو کرتا ہے کون                                        |
| 1728 | جل جانے کی حسرت بھی ہو یانی میں بھی رہنا                                        |
| 1730 | جس طرف جائیں زمانہ روبروآ جائے ہے                                               |
| 1732 | سمى كادرنه كوئى آستانه آھے تھا                                                  |
| 1734 | نەشۇق وسل نەرنج فراق رىكھتے ہیں                                                 |
| 1736 | بیفر مائش غزل کی ہے کافن کی آ زمائش ہے                                          |
| 1738 | تراقرب تفاكه فراق تقاوى تيرى جلوه گرى رى                                        |
| 1740 | يروانه وارشهرمين كياكيا كهرى بئوا                                               |
| 1741 | بیٹے متے لوگ پہلو بر پہلو ہے ہوئے                                               |
| 1742 | ۔<br>کون اب قصبہ چشم دلب وابر و میں پڑے                                         |
| 1743 | نامعلوم مسافنت                                                                  |
| 1744 | بے زخی تو نے بھی کی ،عذر زمانہ کر کے                                            |
| 1745 | یوں تو میخانے میں ہے کم ہے نہ پانی کم ہے                                        |
| 1746 | ذکر جاناں ہے ہی میری غزل آراستہ ہے                                              |
| 1748 | ر بربال کارگری ایران کارگوکیا بولنا ہے<br>اب کشال لوگ ہیں ،سر کارکوکیا بولنا ہے |
|      | 7                                                                               |

| ري ا<br>ان ا      | وه پارکسی شام ,خرابات میر     |
|-------------------|-------------------------------|
| إت                | یہ تیری قلمرو ہے بتاپیر خرابا |
| ضااور گلی         | أس كے بمراہ چلے بم تو ف       |
| €Z.               | كون سرگردال ہوصحراؤل          |
| )                 | نذرقرة العين طاهره            |
|                   | د يوانگی خرابی بسيار بی سهی   |
| ال رکھا ہے۔       | اگرچیزور ہُواؤں نے ڈا         |
| ى ومكال سے آ مے؟  | منزلِ دوست ہے کیا کوئن        |
| الوگوں کی         | كهانيال نەسنوآس پاس           |
| سل نہیں ہوتے      | ايباہے کہ سب خواب مسل         |
| م بونا تھا        | آخراس عشق كا آزارتو تم        |
| ?                 | آ ب ودانة نس ميں ركھا         |
| ا<br>المانة تق    | بھا تا کون ہے قول وہتم تم     |
| كدندآ ئے خود بھى  | يوں تھے ڈھونڈنے نکلے          |
| ن جاتی ہے         | وبإن تؤبار قيامت بهمي مال     |
| سے پرانی کوئی بات | چھیڑ دیتا ہے بیدول پھر۔       |
| بينه برستے ميں    | خبرتھی گھرے وہ نکلا ہے        |
| الكركادية بي      | سب قرینے اُسی دلدار           |
| _                 | ایسے ویسے گمان کیے پڑ۔        |
| ارایک             | جوړصبيب و پرسش اغيا           |
| میں آ جائے کوئی   | جب ہے مفل مے شام              |
| وطلب سے آ کے      | كوئى منزل تقى كہاں ترك        |
| いい                | كوئى بخن برائة توافى نهيم     |
|                   |                               |

| 1793 | يوننى فل بيضنے كاكوئى بهاند نكلے          |
|------|-------------------------------------------|
| 1795 | کفن بدوش کہیں سر بکف لئے پھری ہے          |
| 1796 | اُس نے جب چاہنے والوں سے اطاعت جاہی       |
| 1798 | ٹو کھمعِ شام فراق ہے دل نامرادسنجل کے رو  |
| 1799 | مهرومهتاب بناهول نهستارائهو اهول          |
| 1800 | عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کر د     |
| 1802 | یمی بہت ہے کہ مخفل میں ہم نشیں کوئی ہے    |
| 1804 | دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جی رہتی ہے     |
| 1805 | قیمت ہے ہرکسی کی دکاں پر لگی ہوئی         |
| 1807 | اجل سے خوف زدہ زیست سے ڈرے ہوئے لوگ       |
| 1808 | جب ہراک شہر بلاؤں کا ٹھکا نہ بن جائے      |
| 1809 | یونمی مرمر کے جئیں وفت گذارے جائیں        |
| 1810 | باغبال ژال ر ہاہے گل وگلزار پہ خاک        |
| 1811 | نامه بروں کو کب تک ہم کوئے یار بھیجیں     |
| 1814 | ابر وباراں ہی نہ تھے بحر کی پورش میں شریک |
| 1815 | نشئة مستدِسا في پياب بين آب فروش          |
| 1817 | مسافت دل كى تقى سوجاد ة مشكل پسند آيا     |
| 1819 | سبھی کہیں مرے عمخوار کے علاوہ بھی         |
| 1820 | ستوہُو اوّ کا نو حدزیانی صحرا             |
| 1822 | كها تقاكس نے كدوحشت ميں چھاہيے صحرا       |
| 1824 | میں خوش ہوں را ند ہ افلاک ہو کر           |
| 1826 | ستخجے ہے مشق ستم کا ملال ویسے ہی          |
| 1827 | محسى كوبھى محبت بيس ملاكيا                |
| 7.   |                                           |

| 1828 | احسال کئے تھے اُس نے جوروعتاب کرکے          |
|------|---------------------------------------------|
| 1830 | خواب ہی خواب ہراک شام میں لے میں لے آتی ہیں |
| 1831 | وادي عشق ہے كوئى نہيں آيا جاكر              |
| 1833 | مگاں یہی ہے کہ دل خو داُ دھر کو جا تا ہے    |
| 1834 | جوبھی پیرایة اظهارنظرآتا ہے                 |
| 1835 | ضبطِ گریہ سے تو کچھاور بھی بیکل ہوئے ہم     |
| 1836 | كہاں ہے لائيس مئے ناب بیچنے والا            |
| 1837 | کوئی ہزارا کیلا ہو پرنہیں تنہا              |
| 1838 | اب توا تنابھی ہونہیں پائے                   |
| 1839 | جوسادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں       |
| 1840 | ساہنے اُس کے بھی اُس کی ستائش نہیں کی       |
| 1842 | جن کودوست بمجھتے تتے وہ دوست نما کہلاتے تتے |
| 1845 | چشم گریاں میں وہ سیلاب تھا ہے یار کہ بس     |
| 1846 | فرازتم نے عبث شوق سے سجائے خن               |

## احدفراز کی شاعری

(میری بزارون آ دازین بین)

## پروفیسرشیم حنفی

معروف شخصیتوں اور تخلیقات کے گردہ بھی بھی ، ایک رمز آ میز دائرہ ایک ہالہ سابن جاتا ہے۔ ہم

ہمی تو اس ہالے کو اس شخصیت یا تخلیق تک رسائی یا اس سے شناسائی کے ایک و سلیے کے طور پر د کیمیت
ہیں ۔ اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس شخصیت با تخلیق تک بینچنے کے لیے اسے تو ڑنا / منتشر کرنا ضروری ہوجاتا
ہے۔ احمد فرآز کی شاعری کے گردسب سے زیادہ وُ ھندائن کی بے حساب شہرت اور مقبولیت نے پھیلائی
ہے۔ ہمارے زیانے ہیں اچھی نظم اور اچھی غزل کہنے والے ، منیر نیازی سے لے کر احمد مشاق تک اور
اور گئی ہیں ۔ لیکن ان کے اوصاف اور ان کی پہچان کے نقش ونشان بہت صاف اور واضح ہیں کہیں کوئی
منازعہ بھی ، سی طرح کا دھند لکا نہیں ہے۔ لیکن فرآز کی عام مقبولیت اور بے حساب شہرت نے ان کی
شاعری پر بنچیدہ سوچ بچار کے راستے ہیں خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ پچھالی بی صورت حال فیض
صاحب کے معالمے ہیں بھی سامنے آئی تھی ۔ ان کے ہم عصرون ہیں ن مراشد سے سر دار جعفر تی تک ، ان
کی شہرت اور مقبولیت ایک مستقل مسئلہ بنی رہی ۔ کسی نے ان کوفکری تسابل کا قصور وار بھم رایا ، کسی نے
فار جی آ رائش وزیبائش کوان کی شاعری کی عام کشش کا سب بتایا۔ لیکن فیق صاحب سے اعتاد خاتی اور
استغنا کے ساتھ اپنا ساشعر کہتے رہے۔ انہیں بھی بھی اس بات سے غرض نہیں رہی کہ ان کے بعض جید
معاصرین کی طرف سے ان کی شاعری پر جواعتر اضات دار دہوئے ہیں ، ان کی حقیقت کیا ہے۔

احمد فراز ، فیق صاحب کے بعد ہارے مقبول ترین شاع ہیں۔ انہیں جیتے ہی ایسی شہرت فی ہے ہوانسانہ بن جاتی ہے۔ فرآز کے بعض معاصرین بھی ان کی شاعری پرمعترض ہوتے ہیں اور 1960ء کے بعد کی نظم اور غزل کے جائزوں میں اکثر فرآز سے زیادہ فرایسوں کا بھی ہوتا ہے جوان کی شاعرانہ حیثیت کونییں چینچتے لیکن فراز کے تخلیقی انہاک میں اس واقعے ہے بھی فرق نہیں آیا۔ اس شمن میں پہلی بات تو یہی ہے کہ چالیس پینتالیس برس تک مسلسل اتن شہرت اور مقبولیت کا بوجے سنجا لے رکھنا ، بجائے خودا کی کارنامہ ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات ہے کہ فرآز کی شاعری کے اوصاف اور محاس کی بنیا دوں تک کارنامہ ہے۔ دوسری اور زیادہ اہم بات ہے کہ فرآز کی شاعری کے اوصاف اور محاس کی بنیا دوں تک کی جائے ہوئی باضابطہ کوشش ابھی تک تو ہوئی نہیں۔ غیر معمولی شہرت اور بے تحاشا مقبولیت اس شاعری کا تجاب بن کررہ گئی ہے۔ میرا اپنا تعارف اس شاعری سے تقریباً انہی دنوں ہوا جب فرآز کی ابتدائی نظمیس اور غزلیس پہلے پہل شائع ہوئی اور میرے اولین تاثر کی تصدیق اس وقت ہوئی جب فراق کی تازہ تصویر و کیکھر کہی جانے والی ان کی ایک نظم سامنے آئی۔

ایک سنگ تراش جس نے برسوں ہیں واث تراشے ہیروں کی طرح صنم تراشے آج اپنے صنم کدے میں تنہا مجبور، نڈھال، زخم خوردہ دان رات پڑا کراہتا ہے

وغیرہ وغیرہ۔خود فراق صاحب پرفرازی اس نظم نے اتنا گہرا تا شرم تب کیا تھا کہ کی روز تک وہ اپنے ہر ملا تاتی کو بیظم سناتے رہے۔ اصل میں فرازی ایک خوبی جے وہ شروع ہے اب تک کیماں کامیابی کے ساتھ نبھائے جارہے ہیں اپنے احساسات کورگوں اور شبیبوں کے واسطے سے بیان کرنے کا غیر معمولی ملکہ ہے، کسی بھی کیفیت یا تجربے اظہار میں تا شیراس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کیفیت یا تجربے کامعروضی حلازمہ ہاتھ آ جائے ۔فرازی شاعری کا بنیادی خمیراس کا تصوراتی (Conceptual) ہونا ہے، گویا کہ اپنے ہر شعر کے ذریعے وہ اپنی کسی ذبنی رو، کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ہر شعرایتی ایک ضاعری تبیں ہے۔خیال کھن کی شعرایتی ایک ضاعری تبیں ہے۔خیال کھن کی شعرایتی ایک شاعری نہیں ہے۔خیال کھن کی شاعری تبیں ہے۔خیال کھن کی شاعری تبیں ہے۔ والے شعرایتی ایک فاری ساس رکھتا ہے، لیکن میشاعری تھے ہے نمودار ہوتی ہے اور یو ہے والے شاعری تو وہ ہوتی ہے جوایک ویران اور بے برگ و بار باطن کی شطح سے نمودار ہوتی ہے اور یو ہے والے

کا حساسات کومنور کیے بغیراس کے شعور کی بس بیرونی پرت کوچھوتی ہوئی گزرجاتی ہے۔فراتی صاحب کا یہ تاثر کہ'' .....فرآز کے وجدان کی اور جمالیاتی شعور کی ایک خاص شخصیت ہے جونہایت دککش خدوخال ے مزین ہے۔" ای حقیقت کی تائید کرتا ہے کہ فراز کے اشعار صرف ان کی سوچ کو بے نقاب نہیں كرتے،ان كے بورے وجود كى تصوير سامنے لاتے ہيں۔اور فراز كى شاعران شخصيت كا تجزيد كيا جائے تو اس کے چند بنیادی اوصاف کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میشخصیت اپنی تراش خراش، نفاست اور اشعار ہے ا کیے طرح کی تھیل کا حساس جگانے کے باوجود نہ تو صرف کلا کی ہے نہصرف رومانی کلا کی ۔رجاؤاور رومانیت فرآزی شاعری کے صرف ایک پہلو ہے تعبیر کیے جاسکتے ہیں۔ بیدونوں خوبیاں مل کران کی نظموں غزلوں میں اثر انگیزی کی ای جادوئی کیفیت کا سبب بنتی ہیں جوصرف وجنی تجربوں پر تکیہ کرنے والی شاعری کا مقسوم نہیں ہوتی۔احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے کہ'' فرآز نے قدیم وجدید کے نہایت حسین اور ولآويزمركب يركامياب تجرب كيے بيں۔ 'بظاہريدائ رسى اورصرف ايك تاثرير بنى محسوس ہوتى ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ فرآز نے اپنی شاعری کونہ تو کسی خاص وضع کا یابند ہونے دیانہ قتریم وجدید کے مابین کوئی حدمقرر کی۔ ہمارے عہد کے عام جدید شاعروں کے برعکس، فراز کی شاعری کاعقبی پردہ مغربی زبانوں کے ادب ماشعری ہیئتوں کے بجائے فاری اور اُردوکی کلایکی شاعری نے مہیا کیا ہے۔ان کی زبان و بیان میں فاری غزل اور اُردوکی کلا یکی غزل کے رنگ صاف جھلکتے ہیں۔اسا تذہ کی زمینوں میں انہوں نے بہت ی غزلیں کی ہیں اور ان میں بھی ان کی ترجیحات سودا، میر، صحفی، آتش، غالب کے قائم کردہ اسالیب کی پابند ہیں۔فراز کا امتیاز بیہ ہے کہ اساتذہ کی پیروی کرتے ہوئے بھی وہ اپناتشخنص محفوظ رکھتے ہیں اور اساتذہ کے شب چراغ کی روشن سے فیض اٹھانے کے باوجود اپنی تخلیقیت کو بچھے نہیں ویتے ۔مثال کے طور پران کی غزل سے مید چندا شعار دیکھیے ۔

کے اداوں کی عنایت ہے کہ ہم سے عشاق

مجھی دیوار کے پیچھے مبھی دیوار کے چھ

تم ہو ناخوش تو یہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز
لوگ رہتے ہیں ای شمر دل آزار کے چھ

محبوں کا بھی موسم ہے جب گذر جائے سب اینے اینے گھروں کو تلاش کرتے ہیں ا ہے کل جنہیں دستار افتار ملی وہ آج ایے سرول کو تلاش کرتے ہیں رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اُڑ گئی خواب کیا دیکھا دھڑکا لگ گیا تعبیر کا اب تو ہمیں بھی ترک مراہم کا دکھ نہیں پر دل سے چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ ہم کو اس شہر میں تغیر کا سودا ہے جہاں لوگ معمار کو چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ اتنے سکوں کے دن مجھی دیکھے نہ سے فرآز آ سودگی نے مجھ کو پریشان کر دیا وصل و جرال بین اور دنیائیں ان زمانول میں ماہ و سال کہاں رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے کھیر کے دیکھتے ہیں ره وفا میں حریف خرام کوئی تو ہو ا اینے آپ سے آگے نکل کے دیکھتے ہیں مرے حریف کھلے دل ہے اب تکاست بھی مان نہ ہے کہ فرط ندامت سے منہ پہ چاور کھینج ہے اے دل نگارال دیکھنا اب گارال دیکھنا اب گرے گا طرة سلطال سر سلطال سمیت آ فصیل شہر ہے دیکھیں ننیم شہر کو شہر جاتا ہو تو بچھ کو بام پر دیکھے گا کون شہر جاتا ہو تو بچھ کو بام پر دیکھے گا کون

ان اشعارے جوموز کی بنتا ہے اس ہے ایک رومانی ، ایک نو کلا یکی ، ایک جدید ، ایک یا غی شاعر ک تصویرایک ساتھ سامنے آتی ہے۔ فراز کی حسیت کے ایک ساتھ کئی نام ہیں اور ایک ساتھ کئی چبرے۔ ان میں سب سے نمایاں صورتیں دو ہیں، ایک تو کسی از لی اور ابدی عاشق کی، دوسری ایک ریڈیکل، حساس، جذباتی انقلابی کی جوگر دو پیش کی زندگی ہے غیر مطمئن اورا ہے ماحول ہے برسر پر یکار دکھائی دیتا ہے۔فیض کے بعدفر آز کانام اس حیثیت سے نمایاں ترین کہا جاسکتا ہے کدان کی بصیرتوں کا پس منظران کی اد بی روایت ،ان تک سینه به سینه نتقل ہونے والی کلا بیکی قدروں کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے کی اجتماعی زندگی اوران کی تاریخ نے ساتھ ساتھ مرتب کیا ہے۔ فراز کی حسیت اس لیے بیک وفت روایتی بھی ہے اور جدید بھی۔ایجاب اورا متخاب کاعضراس حسیت کی ترکیب میں ہمیں ایک ساتھ شامل نظر آتا ہے۔ پھر ہمارے عہد کی انسانی صورت حال کے پچھا ہے تقاضے ہیں۔ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا دب اور آج کا دیب مزاحمت اوراحتجاج کے رویے سے دست بردار نہ ہو۔ فراز کی شاعری میں کلا سیکی آ داب کی پاسداری کے علاوہ اٹکار،احتجاج اور مزاحت کا میلان بھی اپنے تمام معاصرین کے مقالبے میں زیادہ روشن اور تابناک دکھائی دیتا ہے۔ مزاحمت کی روایت جسے معاصر ادب (بالخضوص یا کستان میں تخلیق کیے جانے والے ادب) کی مرکزی روایت کا نام دیا جا سکتا ہے، اپنی سب سے مانوس اورمعروف شکلوں میں فیفل کے بعد حبیب جالب اور فرآز کے یہاں رونما ہوئی میمراس فرق کے ساتھ کہ جالب نے عوامی مقبولیت کے پھیر میں اپنے مزاحمتی رویے اور احتجاجی کیجے کی تبذیب پر کوئی توجہ نہ دی اور فرآز کے بیباں زندگی اور شاعری کے مطالبات کی بیساں ادائیگی کا شعور ہمیشہ متحکم رہا۔ فرآز کے بیباں

کلا سکی دروبست اور شعر کے فئی کاس کی فہم نے ان کے حرف احتجاج کو کھی حریاں نہیں ہونے دیا۔ وہ تخت

سے خت بات بھی سنجل کر کہنے کا گر جانتے ہیں۔ اپنے عہد کی ہر ایسی واروات پر جواجعا کی زندگی کے
آشوب سے متعلق ہے، اپنا بیان دیتے ہیں۔ لیکن ان کی شاعری صرف بیان کی شاعری بھی نہیں ہے۔
بیان کی شاعری، ان کے یہاں ایک مرتب اور معنبوط، حکم شاعرانہ بیان کے طور پر نمووار ہوتی ہے۔ شاید
اسی لیے بجوم کی آ واز اوراجعا کی طرز احساس کو طرح کے رنگوں بیں سامنے لانے کے بعد بھی فرآز کا
لہجدا کی انفرادی بہچان رکھتا ہے۔ وہ ما نوس استعاروں، علائم، نشانات کو بھی اپنے صرف بیس اس طرح
لاتے ہیں کہ ان بیس ایک غیرر تی جہت خود ہونود پیدا ہوجاتی ہے۔ صلابت اور زمی کا ، احتجاج اورا فردگ
کا ، شعور کی تگینی اور گھلا وٹ کا ایسا امتزاج ہمیں اس عہد کے دوسرے شعرا کے یہاں بہت کم ملتا ہے۔ فرآز
کی نظموں اور غزلوں میں نالہ اس خاموثی کے ساتھ نغہ بنتا ہے اور شخصی شعری تجربیا یہے خود کا را نداز میں
عوامی اور اجتماعی و جھنیس بنتی۔

جھے ترے درد کے علاوہ بھی
اورد کھ تھے یہ ما نتا ہوں
ہزار تم تھے جوز ندگی کی
ہزار تم تھے جوز ندگی کی
علاش میں تھے بیہ جا نتا ہوں
محصے خبرتھی کہ تیرے آپیل میں
درد کی ریت چھا نتا ہوں
مگر ہراک ہار تجھ کوچھوکر
میر بیت رنگ حنا بنی ہے
میر خم گزار بن گئے ہیں
میر ان گھٹا بنی ہے
میر درمورج صبا ہوا ہے
مید دردمورج صبا ہوا ہے
مید ان کی صدا بنی ہے
میر کے دل کی صدا بنی ہے

اوراب بیساری متاع ہستی

بیپھول بیزخم سب ترے ہیں

بید کھ کے نو ہے بیسکھ کے نغے
جوکل مرے متھ وہ اب ترے ہیں
جو تیری قربت تری جدائی ہیں

مٹ گئے روز وشب ترے ہیں

(پیمیری ظمیں، پیمیری غزلیں)

یہ کون معصوم ہیں کہ جن کو سیاہ آندھی سیاہ آندھی ویے ہجھ کر بچھارہی ہے انہیں کوئی جانتا نہیں ہے انہیں کوئی جانتا نہیں ہے ہیں کوئی بہچانتا نہ چاہے کہ مربکف جانتا رہیں جن کوکوئی بہچانتا نہ چاہے کہ ان کی بہچانتا نہ چاہے کہ ان کی بہچان امتخان ہے کہ ان کی بہچان امتخان ہے نہوئی بچہ نہ کوئی بابا ، نہ کوئی ماں ہے محل سراؤں میں خوش مقدر شیوخ چپ

بادشاہ چپ ہے

حرم کے سب پاسیان

عالم پناه چپ ہیں

منافقوں کے گروہ کے

سر براه چپ ہیں

## تمام اہل ریا کہ جن کے لیوں پیہ ہے لاالہ چپ ہیں

(بيروت)

کون اس قبل گہدنا ز کے سمجھے اسرار جس نے ہردشتہ کو بھلوں میں چھپار کھا ہے امن کی فاختہ اڑتی ہے نشال پرلیکن نسل انسال کوصلیوں پہ چڑھار کھا ہے اس طرف نطق کی بارانِ کرم اورادھر کا سئے سرے مناروں کوسجار کھا ہے

(سلامتی کوسل)

جھے یقیں ہے

کہ جب بھی تاریخ کی عدالت میں

وفت لائے گا

آج کے بے خمیرودیدہ دلیر قاتل کو

جس کے دامان و آسٹیں

خون ہے گنا ہوں سے تربتر ہے

وفورنفرت ہے روئے قاتل پے تھوک دے گ

گر بچھے اس کا بھی یقیں ہے

گرکی کی تاریخ

نسل آ دم سے یہ بھی پو پیھے گ

نسل آ دم سے یہ بھی پو پیھے گ

اے مہذب جہال کی مخلوق

کل ترے تبیلے کے بے گنا ہوں کو جب تہہ تیج کر رہاتھا جب تہہ تیج کر رہاتھا تو تو تماشا ئیوں کی صورت خوش و بے ص خوش و بے ص درندگی کے مظاہرے ہیں شریک کیوں دیکھتی رہی ہے تری پیسب نفر تیس کہاں تھیں تری کیاں تھیں اور تری مصلحت کے تیروں ہیں اور تری مصلحت کے تیروں ہیں اور تری مصلحت کے تیروں ہیں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو سوچنا ہوں کر ہم بھی کیا جواب دیں گے کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے کہ ہم بھی کیا جواب دیں گے

(ويتنام)

ظاہر ہے کہ یہاں شاعری اور زندگی کی حدیں اس طرح گذفتہ ہوگئی ہیں کہ ایک کو دوسرے ہے الگ کرناممکن نہیں ۔ لیک کرناممکن نہیں ۔ لیک اوا کرنی پڑتی ہے۔ یہ الگ کرناممکن نہیں ۔ لیک اوا کی اوا کی بیٹی ہے ڈرنا اور پچنا، اپنے آپ کو دھوکا وینا ہے ۔ شعری اظہار اور اسلوب کے سیاق میں بیا لیک بحث طلب مسلہ ہے۔ اس وقت میں تفصیلات میں جانانہیں چاہتا۔ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرآز کے یہاں اس مشم کے مشکل مقامات ہے گزرنے کا ایک اور قریند ان تراجم کے طور پرسا سے آیا ہے جن میں جنوبی افریقہ کے شاعروں نے انسانی ہے بسی، واماندگی اور غم و غصے کی ایک نی بوطیقا تر تیب دی ہے۔ ''سب آوازیں میری ہیں'' میں حرف سادہ کے عنوان سے فرآز نے اس اقدام کا جوازیوں پیش کیا ہے کہ:

.... بیتر اجم محض تخلیق ہتھیاروں کومیقل رکھنے کی غرض سے بی نہیں کیے گئے بلکہ پجھاور محرکات بھی ہتھ۔ ایک وجہ تو بیتھی کہ میں خود انہی حالات سے گزر رہا ہوں جن سے بیشتر افریق جلاوطن شاعر دوچار ہیں۔ دوسرا سبب ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تاریخی اور سیای کواکف مختلف ہوتے ہوئے بھی کئی طرح کی مماثلت رکھتے ہیں۔

....ساتھ ہی بیاحساس دلاتا بھی مقصود ہے کہ جب خلق خداظلم اور استحصال کے خلاف نبرد آنما ہوااور لوگ اینے حقوق کی بازیابی کے لیے جانیں تک قربان کررہے ہوں تو لکھنے والوں پرکیاذے داری عاید ہوتی ہے اور اس تناظر میں انکا کیا کردار ہوتا جا ہے۔

> یں اپنے مختصر پیش لفظ کوافر بقی ادیب کے اس جملے پرختم کرتا ہوں۔ "صرف قیدی پر ندہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیوں نفہ سراہے۔"

(احد فراز ،لندن ،سب آوازی میری بین)

اٹا کے شعور کی ہے۔ بہ قول شخصے، گہرے انسانی سروکار''اٹا کے اس غبارے'' کو پھوڑ نے کا سب سے مؤثر شعور کی ہے۔ بہ قول شخصے، گہرے انسانی سروکار''اٹا کے اس غبارے'' کو پھوڑ نے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بات بھی دھیان میں وزئی چاہیے کہ کلا کی ادب کے مشاہیر کا اپنی وسیلہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ بات بھی دھیان میں وزئی چاہیے کہ کلا کی ادب کے مشاہیر کا اپنی تاکم کردہ تخلیقی شرطوں پر جے رہنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اس کم عیار عبد میں، جہاں بیشتر لکھنے والوں کی بھیرت پرت دو پرت سے زیادہ گہری نہیں ہوتی اور جن کے عام شعور کی قامت بس ما چس کی تیلیوں کے برابر کہی جاسمتھ ارنظریوں کی مدد سے تخلیقی تج ہے کی حرمت پران کا اصرار تا قابل فہم ہے۔ ہمارے زمانے کے شعر وادب کو سب سے زیادہ فقصان ای قتم کی غلط گمانیوں نے پہنچایا ہے۔ نظریا تی تعد پر حد سے بڑھا ہوا اعتاد بھی دراصل اسی'' انا'' کے ابتدال آ میز شعور کی دین ہے۔'' کچر، کیو نی کیشن اینڈ سوچیلئے''' کے مصنف پی ہی ہوتی نے اس المیے پر بہت تا سف کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے یہاں نظریا تی کیشن اینڈ سوچیلئے'' کے مصنف پی ہی ہوتی نے اس المیے پر بہت تا سف کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے یہاں نظریاتی کلیٹوں کی مدد سے ادب کے سابی رول کی بیت ہمارے اکثر انتقال پی ادب ہو وقید دکا کوئی قو می تصور ظہور پذیر نہ ہو سے اور اس کی بابت او نجی اونچی با تیں اور وہو نے تو کر تے ہیں، ٹکران کی اپنی تخلیقات ہیں حرارت اور طاقت بالعوم کی بابت او نجی اونے آنے با ہو میں میں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کی ہیں اور اس مگل کیا ہور اس کے تر ان اور اس میں کین کی میں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا کیا کی بیہ بیں جن نظروں کے تر جے کیے ہیں اور اس مگل کیا ہور اس میں کیا ہور کیا کہ کی میں جن نظروں کی جو تیں اور اس مگل کیا کی میں اور اس مگل کیا ہور کیا گیڈ کی کو کیا ہور کیا گور کی کور کی کی کیا ہور کیا گیا کے کیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا کیا گیا گیا کیا کہ کیا گیا گیا گیا کی کی کو کیا کی کور کیا کی کیا کی کی کی کیا گیا گیا کیا کہ کیا کی کی کی کیا گیا کی کی کیو کیا کی کی کی کی

کے واسطے سے خودا پی حسیت کے جس رخ کی نمائندگی کی ہے، اس کا پھھانداز ہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے کیا جاسکتا ہے۔

میں ایک خاموش طبع اور مرنجال مرنج انسان ہوں اپنی غیر مرکی رفتار سے گامزن ایپ منصوبوں میں گئن فلائ کی حد تک خوش خلق فلائ کی حد تک خوش خلق کی میں بھی ہم بھی اتمی نو ہے میر سے دل کواپنی گرفت میں لے لیتے ہیں میر کے فاموش آ تھوں کے پیچھے میں میر سے مرمیں میں سائر ن اور انسانی چیوں کی آ وازیں سائر ن اور انسانی چیوں کی آ وازیں

(جلاوطنی)

(Dennis Brutus: I am the exile)

......

شاعر! اوگوں کو یقین دلاؤ کہ خواب بھی حقیقت بن سکتے ہیں آزادی کی ہات کرو اور دھن وان کو اس سے معطر خلوت خانے کی دیواروں پر

فن یار ہے سجانے دو آزادي کي بات کرو اوراوگوں کی آئٹھوں کوچھوکر انہیں احساس دلاؤ کہان میں بے شارہونے کی قوت موجود ہے وەقوت جوقيدخانون كى سلاخوں كو گھاس کی بالیوں کی طرح مروژ دیتی ہے جوستک خارا کی دیواروں کو کانچ کی طرح ریزه ریزه کردیت ب شاعر ان لوگوں کو ڈھونڈ و جوتفلوں کے دہانے کھولے دیتے ہیں اس سے مہلے كمآنة والدس يرسولكو گزرے ہوئے دی برس کھاجا کیں

(آ وُنظميں لکھيں)

(A.N.C. Kumalo: Red our colour)

نہیں ہمیںاس رائے سے نہیں لوٹنا تہبیں ایسانہ ہو کہ پھر
ہم اپنے ہی سابوں کے روبروہوجا کیں
ہم اپنے ہی سابوں کے روبروہوجا کیں
کہ ہمارے کا نوں کے پردے
اپنی ہی ادائی کی گونج سے پھٹ جا کیں
نہیں
ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے
چاہے میسلسلہ
کیسا ہی لا متنا ہی کیوں نہو

......

ہمارے اطراف ہیں مہکتے ہوئے پھولوں کی مزید افزائش ہونی چاہیے درختوں میں گئے پھل تازہ پتوں میں جذب ہوجا کیں دگر نہ بعد ہیں مڑے ہوئے رگ دریشہ کے سوا کیارہ جائے گا

(ناتمام سافت)

(Mazise Kunvi: Unfinished adventure)

ہمارے عہد کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ صحافت، سیاست اور صارفیت نے انسائی وسیلہ ٔ اظہار کی آسان ترین شکل بعنی زبان کے ساتھ الیمی زیادتی کی ہے اور اٹنے تشدد کوراہ دی ہے کہ زبان کا ساراو قار اوراس کی تا چرمٹی ہیں الگئی ہے۔ان حالات ہیں زبان کے تیس کھنے والے کی ذے واریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن وہ کر بھی کیا سکتا ہے، سوائے اس کے کہا ہے گروزندگی سے لاتخلقی کا کوئی مصنومی وائرہ بننے نہ و ہے اورحتی الا مکان انسانی عضر کے بحالی کا جتن کرتا رہے۔ فیق صاحب کی نظم انتساب اس سمت میں اٹھائے جانے والے ایک یادگار قدم کی نشاندہ می کرتی ہے۔ فرآزنے ''سب آ وازیں میری ہیں' کے منظوم تر جموں اورا پی منتخب نظموں اورغز لوں کے اشعار کی مدوسے بھی فریضاوا کرتا چا ہے اور تخلیقی زبان کے معاطع ہیں ایک ذیب و ارکبون کا رول نبھایا ہے۔ اپنی اس جدو جہد میں وہ کس حد تک کا میاب موسے ہیں اور کبال نا کا م تھرے ہیں، اس کا فیصلہ زمانہ کرے گا، لیکن میدوا قدا پنی جگہ مسلم ہے کہ فرآز کی مخلیقی جبتو کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے احساسات میں کی طرح کے تسائل اور مخلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ فیق صاحب کا خیال تھا کہ اپنی کہ کا بیکی رکھ رکھا و اور لیجے کی غذائیت کے ساتھ ساتھ، فرآز نے آتے۔ فیق صاحب کا خیال تھا کہ اپنی کا میکی رکھ رکھا و اور لیجے کی غذائیت کے ساتھ ساتھ، فرآز نے اپنی جذباتی خموج اور احساسات کی شدت کے ذریعے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنالی ہے، اور اس لحاظ اپنے جذباتی خموج اور احساسات کی شدت کے ذریعے اپنی ایک علیحدہ شناخت بنالی ہے، اور اس لحاظ اپنے جذباتی خموج اور ان کا موسب سے زیادہ جانے اور دیجانے جاتے ہیں۔ سوان کا یہ دعوی غلط تو نہیں کہ اسے سے اپنی معاصرین میں وہ سب سے زیادہ جانے اور ایجانے خواتے ہیں۔ سوان کا یہ دعوی غلط تو نہیں کہ خوات کے ہیں۔ سوان کا یہ دعوی غلط تو نہیں کہ د

تلم سرخروہے کہ جواس نے لکھا وہی آج میں ہوں وہی آج توہے تلم سرخروہے

(تلم سرخروہے)

الے عشقِ جنوں پیشہ عمروں کی مسافت سے تھک ہار گئے آخر سب عہد اذیت کے بکار گئے آخر اغیار کی باہوں میں ولدار گئے آخر رو کر تری قسمت کو عُمَخُوار گئے آخر یوں زندگی گزرے گی تا چند وفا کیشا

وه وادی کلفت تھی يا كوهِ الم جو تها سب مدِّ مقابل سے خسرو تھا کہ جم جو تھا ہر راہ میں ٹیکا ہے خوننابہ بہم جو تھا رستوں میں لٹایا ہے وہ بیش کہ کم جو تھا نے رنج شکست ول نے جان کا اندیشہ کیچھ اہلِ ریا بھی تو ہمراہ ہارے تھے رہرو تھے کہ رہزن تھے جو روپ بھی وھارے تھے ميجھ سہل طلب بھی تھے وہ بھی ہمیں پیارے تھے ایخ تھ کہ بیگانے ہم خوش تھے کہ سارے تھے سو زخم نتھے نس نس میں گھائل تھے رگ و ریشہ

جو جسم کا ایندهن تھا گلنار کیا ہم نے وہ زہر کہ امرت تھا جی بھر کے پیا ہم نے سو زخم ابھر آئے جب ول کو سیا ہم نے کیا کیا نہ محبت کی کیا کیا نہ جیا ہم نے لو کوچ کیا گھر سے لو جوگ لیا ہم نے جو کچھ تھا دیا ہم نے اور دل سے کہا ہم نے ر کنا نہیں درویشا

یوں ہے کہ سفر اپنا تھا خواب نہ افسانہ آ تھوں میں ابھی تک ہے فردا کا پریخانہ صد شکر سلامت ہے فقيرانه اس شهر خموشی میں پھر نعرۂ متانہ صد خاره و یک تیشه اے عشقِ جنوں پیشہ اے عشقِ جنوں پیشہ

فتلِ عشاق میں اب عذر ہے کیا بھم اللہ سب گنهگار بین راضی به رضا بسم الله میکدے کے اوب آواب سبھی جانتے ہیں جام مکرائے تو واعظ نے کہا ہم اللہ ہم نے کی رنجش بے جاکی شکایت تم سے اب ملہيں بھی ہے اگر كوئى رگل بسم اللہ بتِ کافر ہو تو ایبا کہ سرِ را بگذار ياؤل ركھ تو كھے خلقِ خدا بھم الله ہم کو تھیں سے گلہ ہے گل وگلشن سے نہیں بخھ کو آنا ہے تو اے بادِ صبا بھم اللہ گرتے گرتے جو سنجالا لیا قاتل نے فراز ول سے آئی کسی کبل کی صدا، بسم اللہ

أس كا ابنا ہى كرشمہ ہے فسول ہے يول ہے یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے ایک سامیہ نہ درول ہے نہ برول ہے یول ہے تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر نوک ہر خار یہ اک قطرہ خوں ہے یوں ہے تم محبت میں کہاں سود و زیاں لے آئے عشق کا نام خرد ہے نہ جنوں ہے یوں ہے اب تم آئے ہو مری جان تماشا کرنے اب تو دریا میں تلاظم نہ سکوں ہے یوں ہے ناصحا بجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے بوں ہے بوں ہے شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فرآز سیاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فرآز ہیے بھی اک سلسلۂ مین فیکوں ہے ہوں ہے

بھید پائیں تو رہ یار میں گم ہو جائیں ورنه کس واسطے بیکار میں مم ہو جائیں کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہی لفظ پیرایهٔ اظهار میں گم ہو جاکیں یہ نہ ہوتم بھی کسی پھیر میں کھو جاؤ کہیں بیہ نہ ہو ہم کسی بازار میں گم ہو جائیں کس طرح تھے ہے کہیں کتنا بھلا لگتا ہے بچھ کو دیکھیں ترے دیدار میں گم ہو جائیں ہم ترے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں جیسے بیجے محسی تہوار میں مم ہو جائیں

ی اتنے ہی نہ دو کرمک رہیم کی طرح دیکھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائیں ایسا آشوب زمانہ ہے کہ ڈر گتا ہے دل کے مضموں ہی نہ اشعار میں گم ہو جائیں شہریاروں کے بلاوے بہت آتے ہیں فرآز یہ نہ ہو جائیں یہ نہ ہو جائیں یہ نہ ہو جائیں بی نہ ہو جائیں میں میں گم ہو جائیں یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں

ذکرِ جاناں سے جو شہرِ سخن آراستہ ہے جس طرف جائے اک انجمن آراستہ ہے يوں پھريں باغ ميں بالا قد و قامت والے تو کھے سرو و سمن سے چمن آراستہ ہے خوش ہواے دل کہ ترے ذوق اسیری کے لئے کاکلِ بار شکن در شکن آراستہ ہے كون آج آيا ہے مقتل ميں مسيحا كى طرح تختهء دار سجا ہے رس آراستہ ہے شہر ول میں تو سدا بھیڑ لگی رہتی ہے يرترے واسطے اے جان من آ، راستہ ہے

ہاں گر جاں سے گزر کر کوئی دیکھے تو سہی عشق کی بند گلی میں بھی بنا راستہ ہے ابل ول کے بھی مقدر میں کہاں منزل دوست عام لوگوں پہ تو ویسے ہی منع است ہے خوش لباسی ترے عشاق کی قائم ہے ہوز و کی کیا موجد خوں سے کفن آراستہ ہے ایک پردہ ہے اسپروں کی زبوں حالی پر بہ جو دیوارِ تفس ظاہراً آراستہ ہے حوصلہ جاہیے طوفانِ محبت میں فرآز اس سمندر میں تو بس موج فنا راستہ ہے

<sup>1</sup> تانيفاط سي پراحيالگا۔

بہ دِل کسی بھی طرح شام عم گزار تو دے پھر اس کے بعد وہ عمروں کا انتظار تو وے ہوائے موسم گل جانفزا ہے اپنی جگہ گر کوئی خبر یارِ خوش دیار تو دے ہمیں بھی ضد ہے کہاں عمر بھر تبھانے کی مگر وہ ترک تعلق کا اختیار تو دے بجا کہ درد سری ہے ہی زندگی کرنا گر بیہ بارِ امانت کوئی اُتار تو دے ترا ہی ذکر کریں بس مجھی کو یاد کریں بیہ فرصتیں بھی مجھی فکرِ روزگار تو دے

ر ے کرم بھی مجھے یاد ہیں گر مرا دل جو قرض اہلِ زمانہ کے ہیں اُتار تو دے فلک ہے ہم بھی کریں ظلم ناروا کے گھے فلک ہے ہم بھی کریں ظلم ناروا کے گھے پہ سانس لینے کی مہلت ستم شعار تو دے فرآز جاں سے گزرنا تو کوئی بات نہیں گر اب اس کی اجازت بھی چشم یار تو دے گھر اب اس کی اجازت بھی چشم یار تو دے

بجھا ہے دل تو غم یار اب کہاں تو بھی بسانِ نقش ہے دیوار اب کہاں تو بھی بجا کے چشم طلب بھی ہوئی تہی کیسہ گر ہے رونقِ بازار اب کہاں تُو بھی ہمیں بھی کارِ جہاں لے گیا ہے دُور بہت رہا ہے دریئے آزار اب کہاں تو بھی ہزار صورتیں آتھوں میں پھرتی رہتی ہیں مری نگاہ میں ہر بار اب کہاں تو بھی أسى كو وعده فراموش كيول كہيں اے ول! رہا ہے صاحب کردار اب کہاں تو بھی

مری غزل میں کوئی اور کیسے در آئے ستم تو ہے کہ اے یار! اب کہاں تو بھی جو جھے کو بیار کرے تیری لغزشوں کے سبب فرآز ایبا گہاں تو بھی فرآز ایبا گہاں کو بھی

اک ذرا سُن تو مہکتے ہوئے گیسو والی راہ میں کون دکال پڑتی ہے خوشبو والی پھر یہ کیوں ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے تیری آ تکھوں میں تو وحشت نہیں آ ہو والی د کیھنے میں تو ہیں سادہ سے خدوخال مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی گفتگو ایسی که بس دل میں اُترتی جائے نه تو پُریکے نه تہد دار نه پہلو والی ایک منظر کی طرح دل یہ منقش ہے ابھی اک ملاقات سرِ شام لبِ بُو والی

ورد ایا ہے کہ بجھتا ہے چک جاتا ہے ول میں اک آگ سی ہے آگ بھی جگنو والی جیسے اک خواب سرائے سے گزر ہو تیرا کوئی پازیب چھنک جاتی ہے گھنگھرو والی زعم جاہت کا تھا دونوں کو مگر آخر کار آ گئی ج میں دیوار من و تو والی ایا لگتا ہے کہ اب کے جو غزل میں نے کہی آخری جی ہے وم توڑتے آہو والی اک نگاہِ غلط انداز ہی اے جانِ فراز شوق مانگے ہے خلش تیر ترازو والی

مثالِ دستِ زلیخا تیاک عابتا ہے بیہ دل بھی دامنِ یوسف ہے جاک جاہتا ہے دعائیں دو مرے قاتل کو تم کہ شہر کا شہر أس کے ہاتھ سے ہونا ہلاک جابتا ہے فسانہ کو بھی کرے کیا کہ ہرکوئی سرِ بزم مآلِ قصه ول دروناک جابتا ہے ادھر اُدھر سے کئی آ رہی ہیں آوازیں اور اُس کا دھیان بہت انہاک عابتا ہے ذرا سی گرد ہوس ول پہ لازی ہے فراز وہ عشق کیا ہے جو دامن کو پاک جاہتا ہے

جنت گوش بن مجھ سے گنہگار کی بات آ گئی تھی مرے لب پر میرے دلدار کی بات وہ نہیں ہے تو یونہی دل کو دُکھانے کے لئے چھیر دی ہم نے کسی یار ول آزار کی بات أس ستمكر كو سبحى لوگ بُرا كہتے ہيں کوئی سنتا ہی نہیں ہے مرے غم خوار کی بات خود کو بیچیں تو کہاں ہم کہ دل و جال کی جگہ ہر خریدار کرے ورہم و دینار کی بات صوفی شہر بھی بردے میں تقوف کے سہی چھٹر دیتا ہے اُس یار طرحدار کی بات کل ہوئی حضرت ناصح سے ملاقات فراز پھر وہی بیدو تصبحت وہی بیکار کی بات

روگ ایسے بھی عم یار سے لگ جاتے ہیں در سے اُٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں عشق آغاز میں ہلکی سی خلش رکھتا ہے۔ بعد میں سینکڑوں آزار سے لگ جاتے ہیں سلے سلے ہوں اک آدھ دکاں کھولتی ہے پھر تو بازار کے بازار سے لگ جاتے ہیں ہے بی بھی بھی قربت کا سبب بنتی ہے رو نہ یا کیں تو گلے یار سے <sup>1</sup> لگ جاتے ہیں کترنیں غم کی جو گلیوں میں اُڑی پھرتی ہیں محمر میں لے آؤ تو انبار سے لگ جاتے ہیں داغ دامن کے ہوں ، دل کے ہوں کہ چرے کے فراز م کھھ نشاں عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں

<sup>1</sup> ضرورت إظبار

پیش جاناں سخن آشفتہ سری ہے، خاموش تو جو گویا ہے تری بے خبری ہے خاموش ول کو ایک فیصلہ کرنا ہے ترے بارے میں اِس گھڑی جان ہتھیلی یہ وحری ہے، خاموش اب کے شب گزری تو اک تیری مری بات نہیں شہر کا شہر چراغ سحری ہے خاموش نالهَ نے، شررِ سنگ، سکوت صحرا اینی اینی روش نوحہ گری ہے، خاموش وہ قض ہو کہ چن، نالہ و نغمہ بے سود جب تلک عالم بے بال و پری ہے خاموش

تُفتَنَّكُو الحِيمي لَكِي ذوقِ نظرِ احِيما لكَا مدتوں کے بعد کوئی ہمسفر اچھا لگا ول کا دکھ جانا تو ول کا مسئلہ ہے پر ہمیں أس كا بنس دينا مارے حال ير اچھا لگا ہر طرح کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا باغباں گلچیں کو جاہے جو کہے ہم کو تو پھول شاخ سے بڑھ کر کف ولدار پر اچھا لگا كون مقتل ميں نه پہنجا كون ظالم تھا جے تینے قاتل سے زیادہ اپنا سر اچھا لگا

ہم بھی قائل ہیں وفا میں اُستواری کے گر کوئی پوچھے کون کس کو عمر کھر اچھا لگا اپنی اپنی چاہتیں ہیں لوگ اب جو بھی کہیں اک پری پیکر کو اک آشفتہ سر اچھا لگا میر کے مانند اکثر زیست کرتا تھا فرآز تھا تو وہ دیوانہ سا شاعر گر اچھا لگا

چل تکلی ہیں غم یار سے باتیں کیا کیا ہم نے بھی کیں در و دیوار سے باتیں کیا کیا بات بن آئی ہے پھر سے کہ مرے بارے میں اُس نے پوچیس مرے غم خوار سے باتیں کیا کیا لوگ لب بسته اگر ہوں تو نکل آتی ہیں چپ کے پیرایۂ اظہار سے باتیں کیا کیا کسی سودائی کا قصہ کسی ہرجائی کی بات لوگ لے آتے ہیں بازار سے باتیں کیا کیا ہم نے بھی وست شناسی کے بہانے کی ہیں ہاتھ میں ہاتھ لئے یار سے باتیں کیا کیا

کس کو پکنا تھا گر خوش ہیں کہ اِس حیلے سے
ہو گئیں اپنے خریدار سے باتیں کیا کیا
ہم ہیں خاموش کہ مجبور محبت ہے فرآز
ورنہ منسوب ہیں سرکار سے باتیں کیا کیا

## رقص میں

کل شب ہوئی کسی سے ملاقات رقص میں وہ کب تھی زندگی تھی مرے ساتھ رقص میں اک دوسرے کو تھامے ہوئے بے سبب نہ تھے محسوس کی ہے گردشِ حالات رقص میں اُس کے بدن کی آنج مرے ول تک آگئ آوارہ ہو رہے تھے مرے ہاتھ رقص میں وہ ایڑیوں یہ مثلِ زمیں گھومتی رہی سات آساں تھے رقص کناں ساتھ رقص میں کوئی نہیں تھا گوش ہر آواز پھر بھی وہ سر گوشیوں میں کرتی رہی بات رقص میں

به دل که اپنا سود و زیال جانتا نہیں آئے طرح طرح کے خیالات رقص میں لمحول کا التفات کہیں عارضی نہ ہو میں کر رہا تھا خود سے سوالات رقص میں موسیقیوں کی لے سے لہو موج موج تھا وہ اس کے باوجود تھی مختاط رقص میں پھر آ گئے کچھ اہلِ عبا بھی سبو بہ وست کیا کیا وکھا رہے تھے کرامات رقص میں میکھ دیر بعد جیسے بہم ہو گئے تھے سب اہلِ قبا و اہلِ خرابات رقص میں آخر کو رقص گاہ میں ایس بڑی رحال اک دوسرے سے چھوٹ گئے ہاتھ رقص میں وہ کون تھی کہاں سے تھی آئی کدھر گئی اتنا ہے یاد بیت سنگی رات رقص میں

زباں یہ حرف سے پہلے ہی زخم آ جاتا به حالِ ول تھا تو كيا حالِ ول كہا جاتا میں جیرتی ہوں کہ سارا جہاں ہے سحر زدہ جو دیکھتا تھا اسے دیکھتا چلا جاتا وفا کا نام ہے ناکائ محبت سے وگرنہ کوئے ہوں تک بیر سلسلہ جاتا اگر بیہ زخم نہ بھرتا تو دل نہیں دکھتا اگر بیہ درد نہ تھتا تو چین آ جاتا كسى كے ہجركو جي سے لگا ليا ہے عبث ب چند روز کا آزار تھا چلا جاتا

کیا ہے جس سے بھی اُس کی سمگری کا گلہ وہ اپنی درد بھری داستاں سا جاتا عجب عجب ادا ہے وہ گل پیرہن ہے محوِ خرام فرآز دکھے بہاروں کا قافلہ جاتا

بچھ کو بھولے ہیں تو کچھ دوش زمانے کا نہ تھا اب کے لگتا ہے کہ یہ دکھ ہی ٹھکانے کا نہ تھا یہ جو مقتل سے بیا لائے سروں کو اینے ان میں اک شخص بھی کیا میرے گھرانے کا نہ تھا ہر برس تازہ کیا عہدِ محبت کو عبث اب تھلا کہ ہے یہ تہوار منانے کا نہ تھا اب کے بے فصل بھی صحرا گل و گلزار سا ہے ورنہ یہ ہجر کا موسم ترے آنے کا نہ تھا دوش پر بار زمانہ بھی لئے پھرتے ہیں مكله صرف ترے ناز اٹھانے كا نہ تھا

یار! کیا کیا تری باتوں نے رُلایا ہے ہمیں یہ تماشا سرِ محفل تو دِکھانے کا نہ تھا کوئی کس منہ سے کرے بچھ سے شکایت جاناں جس کو تو بھول گیا یاد ہی آنے کا نہ تھا آتے دن اک نئی آفت چلی آتی ہے فراز اب پشیاں ہیں کہ یہ شہر بیانے کا نہ تھا اب پشیاں ہیں کہ یہ شہر بیانے کا نہ تھا

وہ قرب وہجر کے سب روز وشب گذارے ہوئے ہارے شعر بے یا سخن تہارے ہوئے قمار خانهٔ شهرِ وفا میں حوصلہ رکھ یہاں تو جشن مناتے ہیں لوگ ہارے ہوئے حرم تو خیر مگر بتکدے ہیں کیوں وریاں تو کیا خدا کو صنم آشنا بھی پیارے ہوئے جو اشک جذب ہوئے میری تیری آئکھوں میں یہاں تو زخم سے ہیں وہاں ستارے ہوئے جو یادِ یار سے اب منہ چھیائے پھرتے ہیں ہمی تو ہیں وہ غم زندگی کے مارے ہوئے

نگاہ یار کو اب کس لئے نقاضا ہے کہ ایک عمر ہوئی قرضِ جاں اُتارے ہوئے فرآز خلوت جاں میں سکوت ہے کہ جو تھا زمانے ہو گئے جیسے اُسے پکارے ہوئے زمانے ہو گئے جیسے اُسے پکارے ہوئے

ہم تو خوش سے کہ چلو دل کا جنوں کچھ کم ہے اب جو آرام بہت ہے تو سکوں کچھ کم ہے رنگ گریہ نے دکھائی نہیں اگلی سی بہار اب کے لگتا ہے کہ آمیزشِ خوں میکھ کم ہے اب ترا ہجر مسلسل ہے تو سے بھید محلا غم دل سے غم دنیا کا فسوں سیجھ کم ہے أس نے وکھ سارے زمانے کا مجھے بخش ویا پھر بھی لالجے کا تقاضا ہے کہوں، پچھ کم ہے راہِ دنیا سے نہیں، دل کی گزرگاہ سے آ فاصلہ گرچہ زیادہ ہے یہ یوں کچھ کم ہے

ا تُو نے دیکھا ہی نہیں مجھ کو بھلے وقتوں میں پیر خرابی کہ میں جس حال میں ہوں پچھ کم ہے آگ ہی آگ میں ہوں پچھ کم ہے آگ ہی آگ مرے قریبَ تن میں ہے فرآز پھر بھی لگتا ہے ابھی سوز دروں پچھ کم ہے

عمر بھر کا مان ٹوٹا اور کیا موڑ آیا ساتھ چھوٹا اور کیا کون سے کہتا ہے کی سنتا ہے کون میں بھی جھوٹا تُو بھی جُھوٹا اور کیا جان سے جانا ضروری تو نہیں عاشقی میں سر تو پُھوٹا اور کیا ہوتے ہوتے لعل پتخر ہو گئے رفتة رفتة رنگ پُحصوٹا اور كيا ره گیا تھا یاد کا رشتہ فقط آخرش ہے پُل بھی ٹوٹا اور کیا اُس کی آئیسی بھی مجھی سے بولتیں دل تو تھا جھوٹوں سا جھوٹا اور کیا غير تو سے غير، اين آپ كو سب سے بوھ کر ہم نے کوٹا اور کیا اس قدر كافي تقى يادٍ كربلا روئے وهوئے سینہ کوٹا اور کیا آ وُ ديكھو تو ذرا باغِ وفا اب کوئی گل ہے نہ بوٹا اور کیا فتنه سامانی میں کیساں ہیں فراز ا پنا دل ہو یا کہوٹا اور کیا میری تنہائی میں مجھ سے گفتگو کرتا ہے کون تُو نہیں ہوتا تو میری جنتجو کرتا ہے کون كس كانتخر ہے جو كر ديتا ہے سينے كو دو نيم پھر پشیمانی میں زخم دل رفو کرتا ہے کون اس خرابے میں بگولہ سی پھرے ہے کس کی یاد اِس دیارِ رفتگال میں ہاؤہو کرتا ہے کون خوف کس کا ہے کہ اینے آپ سے چھپتا پھروں نا گہاں پھر مجھ کو میرے روبرو کرتا ہے کون کونیا موسم پُرا لیتا ہے عنچوں کی چکک نغمہ پیراؤں کو سُرمہ در گلو کرتا ہے کون کون پی جاتا ہے آخر مرے حصے کی شراب میں نہیں ہوتا تو پھر خالی سبو کرتا ہے کون

جل جانے کی حسرت بھی ہو یانی میں بھی رہنا ميجھ سبل تبيس عبد جواني ميں بھي رہنا بہ کیا کہ رہے تازہ رفاقت کی للک بھی اور محو تکسی یاد پرانی میں بھی رہنا كردار ہى ايبا تھا كہ اے صاحب تمثيل اچھا نہ لگا ہم کو کہانی میں بھی رہنا اے ول ترے قاتل بھی ہمی اور ہمی کو ہر وفت تری مرثیہ خوائی میں تجھی رہنا دیکھو تو کوئی اُس کو کہ جوں موج میں دریا ہر اک سے نگاوٹ بھی روانی میں بھی رہنا

کھھ مرحمتِ عشق ہے کھھ تربیتِ فن الفاظ کی سج دھج کا معانی میں بھی رہنا بھال کی سج دھج کا معانی میں بھی رہنا بیار الجھتے ہو فرآز اہلِ جہاں سے شکوہ بھی نہنکوں سے ہے، پانی میں بھی رہنا شکوہ بھی نہنکوں سے ہے، پانی میں بھی رہنا

جس طرف جائیں زمانہ روبرو آ جائے ہے اے خیال یار اگر ایسے میں تو آ جائے ہے پھر کوئی جارہ گروں کے ناز اٹھائے کس کئے وحشیوں کو بھی اگر کارِ رفو آ جائے ہے پھر کہاں ونیا جہاں کے تذکرے اک بار اگر ذکر تیرا درمیانِ گفتگو آ جائے ہے ہم تہی دستوں کی پھر دریا دلی بھی ویکھیو وستِ متال میں اگر دستِ سبو آ جائے ہے مدتوں کی تشتگی کے بعد اک صہبا کا گھونٹ جس طرح صحرا میں کوئی آبجو آ جائے ہے اے مصور، حسنِ جاناں نقشِ جاناں میں کہاں
کب تری تصویر میں وہ ہوبہو آ جائے ہے
کثرت کریہ نے آخر رنگ دکھلانا تو تھا
اب بجائے اشک آکھوں میں لہو آ جائے ہے
تری بیتیں، تیری باتیں، کیا کہیں کیا ہیں فراز
برم سج جاتی ہے جس محفل میں تُو آ جائے ہے

مسکسی کا در نہ کوئی آستانہ آگے تھا أس آشنا كا تو دل مين شمكانه آكے تھا میں خوش نشیں تھا کہ دو گام ہی تو جانا ہے میں دیکھتا ہوں تو کوسوں زمانہ آگے تھا کہانیاں بھی انہیں سانحوں سے بنتی ہیں جو رنج مجھیل رہا ہوں، فسانہ آگے تھا سا ہے اہلِ ہوس اب وفا کے گا کہ ہیں یہ کاروبار نہ ہم سے ہُوا نہ آگے تھا مری غزل نے وہ شہرت ترے جمال کو دی تری تلاش میں مجھ سے زمانہ آگے تھا

لہو کی لہر سے اب کوئی نے نہیں آٹھتی یہ ہجر سازِ شخن کا بہانہ آگے تھا زمانوں بعد أے ديكھا تو آج سوچتے ہيں مزاج اپنا ہی کچھ عاشقانہ آگے تھا بزرگ کہتے ہیں اب جس جگہ یہ مسجد ہے اِی نواح میں ایک بادہ خانہ آگے تھا بھٹک گیا کہ کہیں یا شکتہ بیٹھا ہے جو زعمِ تیز روی میں روانہ آگے تھا فراز اب کہاں ملتے ہیں ہوش والے بھی وكرنه شهر مين كيا كيا دوانه آگے تھا نه شوقِ وصل نه رنج فراق رکھتے ہیں مگر یہ لوگ ترا اشتیاق رکھتے ہیں یہ ہم جو بھے یہ ہیں نازاں تو اس سبب سے کہ ہم زمانے والوں سے بہتر نداق رکھتے ہیں ہم اہلِ ول سے کوئی کیوں ملے کہ ہم سے فقیر نه عطر و عود نه ساز و براق رکھتے ہیں جمالِ یار فقط چیثم و لب کی بات نہیں سو ہم خیالِ سیاق و سباق رکھتے ہیں مثالِ شیشهٔ خالی کتابِ عقل کو بھی ہم اہلِ میکدہ بالائے طاق رکھتے ہیں شیوخ شہر سے کیا بحث جو گرہ میں فقط دو حرف عقد و سہ حرف طلاق رکھتے ہیں فقر آز خوش ہو کہ مجھ سے خفا ہیں فقوہ فروش بھلے سے بھی کہیں اتفاق رکھتے ہیں بھلے سے بیہ بھی کہیں اتفاق رکھتے ہیں

یہ فرمائش غزل کی ہے کہ فن کی آزمائش ہے چلو جو بھی ہے اک جان سخن کی آ زمائش ہے مبارک ہو بلاوا آ گیا مستوں کو مقتل ہے چل اے ول اب تر ہے دیوانہ بین کی آ زمائش ہے بہت سے ہاتھ ہیں دامان دل کو تھینے والے جمالِ یار! تیرے بانکین کی آزمائش ہے نہیں کچھ قصہ یوسف زلیخا میں بجز اس کے سن کے دل، کسی کے پیرہن کی آزمائش ہے چلو دل امتخانِ عاشقی میں سرخرو تھہرا مگر یہ عشق تو بورے بدن کی آزمائش ہے

<sup>1</sup> ایک دوست کی فرمائش پر

جو ہیں منقار زیر پر کہاں محفوظ ہیں وہ بھی ابھی تو خوشنوایانِ چن کی آزمائش ہے یہ سن کر میلدے ہیں آج سارا شہر اُئد آیا کہ ہے نوشی میں شخ و برہمن کی آزمائش ہے نہ وہ خسرو، نہ جوئے شیر شرطِ وصل شیریں ہے تو کیوں کوہائ کی آزمائش ہے نو کیوں کوہائ کے اک کوہائ کی آزمائش ہے فرآز آیا نہیں لایا گیا اس کی قلمرو میں کہاں غالب کہاں اگ ہے وطن کی آزمائش ہے کہاں غالب کہاں اگ ہے وطن کی آزمائش ہے

ترا قرب تھا کہ فراق تھا وہی تیری جلوہ گری رہی کہ جو روشیٰ تر ہے جسم کی تھی مرے بدن میں بھری رہی ترے شہرسے میں چلاتھا جب تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا مرے تو میں کس سے محو کلام تھا؟ تو بیکس کی ہمسفری رہی؟ مجھے اپنے آپ پہ مان تھا کہ نہ جب تلک ترا دھیان تھا تو مثال تھی مری آگی تو کمال بے خبری رہی مرے آشنا بھی عجیب تھے نہ رفیق تھے نہ رقیب تھے مجھے جاں سے درد عزیز تھا انہیں فکرِ جارہ گری رہی میں یہ جانتا تھا مرا ہنر ہے تکست و ریخت سے معتبر جہاں لوگ سنگ بدست ہتھے وہیں میری شیشہ گری رہی جہاں ناصحوں کا بجوم تھا وہیں عاشقوں کی بھی دھوم تھی جہاں بخیہ گر ہے گئی گئی وہیں رسم جامہ دری رہی تربے پاس آ کے بھی جانے کیوں مری تشکی میں ہراس تھا بہ مثال چشم غزال جو لپ آ بجو بھی ڈری رہی جو ہوں فروش تھے شہر کے سبھی مال بھے کے جا چکے مگر ایک جنس وفا مری سرِرَہ دھری کی دھری رہی مرے ناقدوں نے فرآز جب مراحرف حرف پر کھ لیا تو کہا کہ عہد ریا میں بھی جو کھری تھی بات کھری رہی

يروانه وار شهر ميں كيا كيا چرى ہوا آخر چراغِ کشتہ پہ میرے گری ہوا اب سر بکف ججوم جو ول دادگال کا ہے مقتل میں باندھ رکھی تھی ہم نے تری ہوا جیسے کوئی حباب رواں موج آب پر پندار زندگی کا تجرم ہے بری ہوا روشن نہیں رہی کوئی شمع خیال تک پھر کس کو ڈھونڈتی ہے یہاں سر پھری ہوا حیران تھی کہ کتنے چراغوں کا خوں ہے آخر کو روشیٰ کے بھنور میں گھری ہوا صح خزاں کی آخری یلغار ہے فراز اک دل گرفتہ چھول ہے اور دوسری ہوا

بیٹھے تھے لوگ پہلو یہ پہلو سے ہوئے اک ہم تھے تیری برم میں آنسو پیے ہوئے دیکھا جسے بھی اُس کی محبت میں مست تھا جیسے تمام شہر ہو دارو سے ہوئے بحرار ہے سبب تو نہ تھی رند و شیخ میں کرتے بھی کیا شراب تھے ہر دو پیے ہوئے پھر کیا عجب کہ لوگ بنا لیں کہانیاں کھے میں نشے میں پور تھا کچھ تو سے ہوئے بوں اُن لبوں کے مُس سے معطر ہوں جس طرح وہ نوبہارِ ناز تھا خوشبو پیے ہوئے يوں ہو اگر فرآز تو تصوير كيا بے اک شام، اُس کے ساتھ، لب بُو، پے ہوئے

کون اب قصبہ چشم و لب و ابرو میں پڑے بارے آرام سے ہیں اپنے ہی پہلو میں پڑے عشق نے حس کے معیار بدل ڈالے ہیں یار ابھی تک ہیں اُسی قامت و گیسو میں پڑے و کیے اے صاحبِ انصاف، عدالت اپی ہم بھی قاتل کے مقابل ہیں ترازو میں پڑے خود کو لے آئے تھے ہنگامہ دنیا سے الگ اب پریشاں ہیں کسی گوشتہ نیسو میں پڑے ہم بھی اک شعلہ شائل کو لئے ساتھ چلیں اب کے گر برف کہتان سکردو میں پڑے ہر طرف ایک صنم خانہ جیرت ہے فرآز تم ابھی تک ہو اُسی شخص کے جادو میں پڑے

## نامعلوم مسافت

نہ ہید کہ میں تری یادوں سے ہو گیا غافل نہیں کہ میرا تباہل بیہ شاعرانہ ہے مری طویل خموشی پیہ تُو قیاس نہ کر کہ تجھ سے ترک تعلق کا شاخسانہ ہے نه رائے ہیں نہ منزل نہ قافے نہ جرس کہ جس طرح ہے ہراک خواب میں روانہ ہے عجب دیارِ خموشاں ہے جس طرف دیکھو نہ حرف ول ہے نہ سازِ سخن بہانہ ہے نه فرش و بام نه د یوار و در نه طاق و جراغ یہ بود و باش بھی گویا مسافرانہ ہے میں کس طرح سے رکھوں تجھ سے رابطہ کہ یہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ ہوٹل، نہ ڈاکخانہ ہے

بے رُخی تُو نے بھی کی، عذرِ زمانہ کر کے ہم بھی محفل سے اٹھ آئے ہیں بہانہ کر کے کتنی باتیں کہ نہ کہنا تھیں وہ کہہ بھیجی ہیں اب پشیمان ہیں قاصد کو روانہ کر کے جانتے ہیں وہ تنک خو ہے، سو اپنا احوال ہم سنا دیتے ہیں اوروں کا فسانہ کر کے کیا کہیں کیا ہے اُن آ تھوں میں کہ رکھ دیتی ہیں ایک اچھے بھلے انساں کو دوانہ کر کے کوئی وریانۂ ہستی کی خبر کیا لاتا خود بھی ہم بھول گئے دفن خزانہ کر کے آ تکھ مصروف نظارہ تھی تو ہم خوش تھے فراز أس نے کیا ظلم رکیا ول میں ٹھکانہ کر کے

یوں تو میخانے میں ہے کم ہے نہ یانی کم ہے پھر بھی کچھ کشتی صہبا میں روانی مم ہے سے تو یہ ہے کہ زمانہ جو کم پھرتا ہے اس میں کچھ رنگ زیادہ ہے کہائی کم ہے آؤ ہم خود ہی در یار سے ہو آتے ہیں یہ جو پیغام ہے قاصد کی زبانی کم ہے تم بعند ہو تو چلو ترک ملاقات سہی ویسے اس ول نے مری بات تو مانی مم ہے یاد رکھنے کو تو اے دوست بہت حلے تھے اک ترا زخم جدائی تو نشانی کم ہے وفترِ شوق مرتب ہو تو کیسے ہو فراز ول نے ہر بار کہا، ایک کہانی کم ہے

ذکر جاناں سے ہی میری غزل آراستہ ہے ورنہ میں کون مراشعر سے کیا واسطہ ہے کیا بساط این کہ اُس عربدہ خو کے آگے آسال سا بھی سٹگر سپر انداختہ ہے اس کے ہاتھوں میں ہے میزان عدالت لرزاں جیسے خود صاحبِ انصاف سزا یافتہ ہے رہرہِ دشتِ طلب کو تو ہے چلتے جانا اس سفر میں کوئی منزل نہ کوئی راستہ ہے ایبا نیرنگ زمانه بھی ہمیں دیکھنا تھا قاتلِ خلق کے پرچم یہ بنی فاختہ ہے

کیا سکھائیں گے ہمیں جامع ازہر کے خطیب اپنا دل نجد محبت کا سند یافتہ ہے کون لایا ہے کچھے کوئے ملامت میں فرآز و تو پہلے ہی تھی کیسہ و دل باختہ ہے و کو تو پہلے ہی تھی کیسہ و دل باختہ ہے

اب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو ہولے گا تکوار کو کیا بولنا ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کس یار کو کیا بولنا ہے اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا پھر چراغ سرِ دیوار کو کیا بولنا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری اک گنبگار سر دار کو کیا بولنا ہے خلقتِ شہر ہے پیپ، شاہ کے فرمان کے بعد اب کسی واقفِ ائر ار کو کیا بولنا ہے وہی جانے پسِ پردہ جو تماشا گر ہے کب، کہاں، کون سے کردار کو کیا بولنا ہے جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فرآز وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے وہاں عالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے

وہ یار کسی شام، خرابات میں آئے یوں ہو تو مزہ میل ملاقات میں آئے مت بوچھ کہ ہم کون ہیں ہد دیکھ کہ اے دوست آئے ہیں تو کس طرح کے حالات میں آئے کچھ اور مِلا میرا لہو اپنی حنا میں تا اور مجھی اعجاز ترے ہاتھ میں آئے اب ذکرِ زمانہ ہے تو ناراض نہ ہونا گر نام تمہارا بھی کسی بات میں آئے اچھا ہے تعوع ترے اندازِ ستم میں کچھ رنگ مرقت بھی اگر ساتھ میں آئے اک عمر سے جیسے نہ بخوں ہے نہ سکوں ہے

یارب کوئی گردش مرے طالات میں آئے

یہ سال بھی اچھا تھا کہ یاروں کی طرف سے

پچھ اب کے نئے زخم بھی سوغات میں آئے

ہم ایسے فقیروں سے محبت سے ملا کر

تا اور بلندی ترے درجات میں آئے

ساتھ اُس کے فراز ایسے بھی دن رات گزارے

اب جن کا مزہ صرف حکایات میں آئے

اب جن کا مزہ صرف حکایات میں آئے

یہ تیری قلمرہ ہے بتا پیر خرابات غالب سا بھی دیکھا ہے کوئی میر خرابات وه رید بلا نوش و تهی دست و سدا مست آزاد گر بسة زنجيرِ خرابات اشعار کہ جیسے ہو صنم خانۂ آذر الفاظ کہ جیسے ہوں تصاویرِ خرابات وه نغمه سرا مو تو کریں وجد ملاکک یہ قلقلِ مینا ہے کہ تکبیرِ خرابات اے شخ یہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد تو نہیں ہے تعمیر خرابات ہے تعمیر خرابات

ہم رند رہے مجلس واعظ کی بھی رونق جول حجلهُ صوفی میں تصاویرِ خرابات كس شوخ نے لكھا ہے بيہ ديوارِ حرم ير زمزم بیں کہاں نشہ تاثیر خرابات میخانه کسی شاہ کا دربار نہیں ہے ساقی کے تقرف میں ہے زنجیرِ خرابات سعدی ہو کہ حافظ ہو کہ خیام کہ ہم ہوں ب لوگ تو ہیں جانِ اساطیرِ خرابات بیں ساغر و مینا کی طرح دل بھی شکتنہ ملًا ہو جہاں کاتبِ تقدیرِ خرابات انسان کہ انسال کا لہو پینے لگا ہے اے چارہ گرو پھر کوئی تدبیر خرابات میخانه پنه گاه تھی ہم دل زدگاں کی یر اب کہاں جائے کوئی دلکیر خرابات

كب سے حرم و در ہيں بے نور، خدارا لے آؤ کہیں سے کوئی تنویرِ خرابات سرشار تو ہو جاتے ہیں سرکش نہیں ہوتے ساقی کی نگاہیں ہیں عناں گیرِ خرابات گر حور و سے و نغمہ سے جنت ہے عبارت ونیا میں یہی خواب ہے تعبیر خرابات اے مفتی بد کیش نہ کر فتویٰ فروشی كيا تُو بھى نہيں لائقِ تعزيرِ خرابات میخوار که واعظ یہاں گردن زدنی ہے؟ کچھ تُو ہی بتا صاحبِ تفسیرِ خرابات "وريال شود آل شهر كه ميخاند نه دارد" اب جائيں كہاں وهوند صنے اكسير خرابات

أس کے ہمراہ چلے ہم تو فضا اور لگی رائے اور لگے لغزشِ پا اور لگی سُرو یہ پیرہن گل بھی سے خوب مگر یار کے قامتِ زیبا یہ قبا اور لگی کم تو پہلے بھی نہیں تھا وہ دل آزاری میں أس يه ظالم كو زمانے كى بنوا اور لكى يوجهة پرتے ہیں اب ترك تعلق كا علاج خوش ہو اے دل کہ تجھے ایک بلا اور لگی مہرباں یوں تو سدا کے تھے زمانے والے لکین اب کے روش خلقِ خدا اور لگی

کوچ کر جاتا ہے اک دوست ہر آ وازے پر گوش شنوا ہے تو سُن ایک صدا اور گی ہر نیا عشق نیا ذائقہ رکھتا ہے فرآز ہر کیا آج کل پھر تری غزلوں کی ادا اور گی

کون سرگردال ہو صحراؤں کے ج قیس خوش بیٹا ہے لیلاؤں کے چے دے رہا ہے کون تلواروں کو آب خوں نظر آتا ہے دریاؤں کے چ آ ہے ہیں شہر نیں خانہ بدوش ہے اداس خیمہ زن گاؤں کے ج و کی این ول وگاروں کو مجھی سر میں سودا بیڑیاں یاؤں کے ج تیری قربت بھی نہیں دکھ سے تہی دھوپ کے پیوند ہیں چھاؤں کے چ حرف عیبیٰ بھی گیا عیبیٰ کے ساتھ بیس صلیبیں ہیں کلیساؤں کے نجے اللہ ایس اللہ ایس کلیساؤں کے خراز ایک ہیں سب قیس و فرآد و فرآز کیا رکھا ہے عشق میں ناؤں کے نجے

## نذرقرة العين طاهره

تجھ یہ اگر نظر پڑے تو جو تبھی ہو رُو برو ول کے معاملے کروں جھے سے بیان دو بدو ہے تیرےم میں جان جاں آئکھوں سے خون دل رواں وجلہ بہ وجلہ کم بہ کم چشمہ بہ چشمہ بُو بہ بُو بس مجھے جبتو تری مثل صبا لئے پھری شهر به شهر در بدر قربی به قربی کو به کو قوس لب و خم دَبن، رُخ يه دو زلف پُرشكن غنچ بہ غنچ گل بہ گل لالہ بہ لالہ بو بہ بو دام خیال یار کے ایسے اسر ہم ہوئے طبع بہ طبع دل بہ دل مہر بہ مہر خو بہ خو ہم نے لباس درد کا قالبِ جاں پہ ی لیا رشتہ بہ رشتہ کئے بہ کئے تار بہ تار پو بہ پو نقش کتاب دل پہ تھا فبت اُسی کا طاہرہ صفحہ بہ صفحہ لا بہ لا پردہ بہ پردہ تو بہ تو شیشہ ریختہ میں دکھے لعبت فاری فرآز خال بہ فال خد بہ خد کلتہ بہ کلتہ ہو بہ ہو خال بہ فال خد بہ خد کلتہ بہ کلتہ ہو بہ ہو

د يوانگى خرابي بسيار ہى سہى کوئی تو خندہ زن ہے چلو یار ہی سہی وہ دیکھنے تو آئے بہانہ کوئی بھی ہو عذر مزاج پرسي بيار بي سبي رشتہ کوئی تو اُس سے تعلق کا جاہیے جلوه تبین تو حسرت دیدار بی سهی اہلِ وفا کے باب میں اتنی ہوس نہ رکھ اِس قحط زارِ عشق میں دو چار ہی سہی فوش ہوں کہ ذکر یار میں گزرا تمام وفت ناصح سے بحث ہی سہی بھرار ہی سہی

شامِ اسیری و شپ غربت تو ہو پکی اک جال کی بات ہے تو لب دار ہی سہی ہوتی ہو تی لب دار ہی سہی ہوتی ہے اب بھی گاہے بگاہے کوئی غزل ہم زندگی سے برسر پیکار ہی سہی اک چارہ گر ہے اور شمکانے کا ہے فرآز دیا ہمارے دریے آزار ہی سہی دنیا ہمارے دریے آزار ہی سہی

اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے گر چراغ نے کو کو سنجال رکھا ہے محبتوں میں تو ملنا ہے یا اُجڑ جانا مزاجِ عشق میں کب اعتدال رکھا ہے ہُوا میں نشہ ہی نشہ فضا میں رنگ ہی رنگ یہ کس نے پیرہن اپنا اچھال رکھا ہے بھلے دنوں کا بھروسا ہی کیا رہیں نہ رہیں سو میں نے رشتہ عم کو بحال رکھا ہے ہم ایسے سادہ دِلول کو وہ دوست ہو کہ خدا مسبھی نے وعدہ فردا پہ ٹال رکھا ہے حمابِ لطف حریفاں کیا ہے جب تو گھلا کہ دوستوں نے زیادہ خیال رکھا ہے کھری بہار میں اک شاخ پر کھلا ہے گلاب کہ جیسے تو نے ہتھیلی پہ گال رکھا ہے فراز عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی یہ کس نے فتنۂ ہجر و وصال رکھا ہے ہیے کس نے فتنۂ ہجر و وصال رکھا ہے

منزلِ دوست ہے کیا کون و مکال سے آ گے؟ جس سے پوچھو وہی کہتا ہے، یہاں سے آگے اہلِ ول کرتے رہے اہلِ ہوس سے بحثیں بات برمقتی ہی تہیں سود و زیاں سے آگے اب جو ديكھا تو كئي آبلہ پا بيٹھے ہيں ہم کہ پیچھے تھے بہت ہمسفراں سے آگے ہم نے اُس صد سے کیا اپنے سفر کا آغاز پر فرشتوں کے بھی جلتے ہیں جہاں سے آگے کیے بتلائیں کہ نیرنگ زمانہ کیا ہے كس كو دنيا نظر آتى ہے يہاں سے آگے

نہیں ایبا بھی کہ جب جاہا غزل کہہ ڈالی شعر کی بات ہے پچھ طبع رواں سے آگے ایک ایپ حصے کی پلا دیتے ہیں اوروں کو فرآز ایپ حصے کی پلا دیتے ہیں اوروں کو فرآز کیب بیہ وستور تھا ہم تشنہ لباں سے آگے

کہانیاں نہ سنو آس پاس لوگوں کی کہ میرا شہر ہے بستی اداس لوگوں کی نه کوئی سمت نه منزل سو قافله کیما رواں ہے پھیر فقط بے قیاس لوگوں کی تحسی سے پوچھ ہی لیتے وفا کے باب میں ہم کی نہیں تھی زمانہ شناس لوگوں کی محبتوں کا سفر ختم تو نہیں ہوتا بجا کہ دوستی آئی نہ راس لوگوں کی ہمیں بھی اینے کئی دوست یاد آتے ہیں مجھی جو بات چلے ناسیاس لوگوں کی

کرو نہ اپنی بلا نوشیوں کے یوں چرپے کہ اس سے اور بھڑکتی ہے پیاس لوگوں کی میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فرآز میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فرآز کہ میں نے دیکھی ہیں آئھیں اداس لوگوں کی

ابیا ہے کہ سب خواب مسلسل نہیں ہوتے جو آج تو ہوتے ہیں گرکل نہیں ہوتے اندر کی فضاؤں کے کرشے بھی عجب ہیں مینہ ٹوٹ کے برسے بھی تو بادل تہیں ہوتے ہے مشکلیں ایس ہیں کہ آساں نہیں ہوتیں کھے ایسے معے ہیں مجھی حل نہیں ہوتے شاکتگی غم کے سبب آنکھوں کے صحرا نمناک تو ہو جاتے ہیں جل تھل نہیں ہوتے كيسے ہى تلاظم ہوں مگر قلزم جاں ميں میکھ یاد جزرے ہیں کہ اوجھل نہیں ہوتے

عشاق کے ماند کئی اہلِ ہوں بھی پاگل تو نظر آتے ہیں پاگل نہیں ہوتے سب خواہشیں پوری ہوں فرآز ایبا نہیں ہے جیسے کئی اشعار کمل نہیں ہوتے آخر اس عشق کا آزار تو تم ہونا تھا شام تک سایهٔ دیوار تو هم هونا تھا دوستو عم نہ کرو میرا کہ جس مقتل سے تم گزر آئے ہو اک یار تو مم ہونا تھا سر کشیدول کا کوئی تذکرہ ہو گا ورنہ ذكر اينا سرِ دربار تو كم ہونا تھا محفلِ غیر نہ ہوتی تو روش سے تیری دِل بھی دُکھتا گر آزار تو مم ہونا تھا ہم نے کب جاہا کہ آئینہ ول ہو صفال پر تری دید سے زنگار تو کم ہونا تھا ول کی سازش تھی کہ بے دید ہوئی ہیں آ تکھیں اک نه اک میرا طرفدار تو هم جونا تھا آب و دانه قنس میں رکھا ہے يوں مجھے پيش و پس ميں رکھا ہے اک شرارہ ساء دل کہیں جس کو جسم کے خار و خس میں رکھا ہے عشق بھی جاہتا ہے وصلِ حبیب کھے نہ کچھ تو ہوں میں رکھا ہے کون کرتا ہے کوچ بہتی ہے؟ ول کسی کا جرس میں رکھا ہے صيد و صياد كب بيه جانتے ہيں كس نے كس كو قفس ميں ركھا ہے نبھاتا کون ہے قول و قشم تم جانتے تھے یہ قربت عارضی ہے کم سے کم تم جانتے تھے رہا ہے کون کس کے ساتھ انجامِ سفر تک بہ آغازِ مسافت ہی سے ہم تم جانتے تھے مزاجوں میں از جاتی ہے تبدیلی مری جاں سو رہ سکتے تھے کیے ہم بہم تم جانتے تھے سو اب کیوں ہرکس و ناکس سے بیشکوہ شکایت به سب سود و زیال به بیش و کم تم جانتے تھے فرآز اس گمرہی پر کیا کسی کو ووش دینا کہ راہِ عاشقی کے چے و خم تم جانتے تھے

یوں مجھے ڈھونڈنے نکلے کہ نہ آئے خود بھی وہ مسافر کہ جو منزل تھے بجائے خود مجھی کتنے غم تھے کہ زمانے سے چھپا رکھے تھے اس طرح سے کہ ہمیں یاد نہ آئے خود بھی ایا ظالم ہے کہ گر ذکر میں اُس کے کوئی ظلم ہم سے رہ جائے تو وہ یاد دلائے خود بھی لطف تو جب ہے تعلق کا کہ وہ سحر جمال تبھی تھینچے تبھی کھنچتا چلا آئے خود بھی ايبا ساقى ہو تو پھر ديکھتے رنگ محفل سب کو مدہوش کرے ہوش سے جائے خود بھی یار سے ہم کو تغافل کا گلہ کیوں ہو کہ ہم بارہا محفلِ جاناں سے اٹھ آئے خود بھی

وہاں تو ہار قیامت بھی مان جاتی ہے جہاں تلک ترے قد کی اُٹھان جاتی ہے یہ عہدِ سنگ زنی ہے سو چپ ہیں آئے گر کہ لب کشا ہوں تو سمجھو دکان جاتی ہے یہ مہربان مشتبت بھی ایک ماں کی طرح میں ضد کروں تو مری بات مان جاتی ہے سو کیا کریں یہاں کبل کہ بات قاتل کی کوئی نہ مانے عدالت تو مان جاتی ہے میں کس طرح سے گزاروں گا عمر بھر کا فراق وہ دو گھڑی بھی جُدا ہو تو جان جاتی ہے یہ نامراد محبت بھی قاتلوں کی طرح ضرور حجبوڑ کے کوئی نشان جاتی ہے فرآز اجڑنے لگا ہے جبن محبت کا جو رُت ہمیشہ رہی مہربان، جاتی ہے جو رُت ہمیشہ رہی مہربان، جاتی ہے

چھیڑ دیتا ہے بیہ دل پھر سے پرانی کوئی بات كوئى دكھ كوئى گلہ كوئى كہائى كوئى بات ایک پُپ تھی کہ جو خوشبو کی طرح پھیلی تھی صحدم کہہ نہ سکی رات کی رائی کوئی بات اہلِ گلشن کا تو شیوہ ہے کہ بدنام کریں گل بھی سنتا مجھی بلبل کی زبانی کوئی بات وہ ترا عہدِ وفا تھا کہ وفائے وعدہ میں کہ پھر بھول گیا یاد دلانی کوئی بات جانے کیوں اب کے پریشاں ہیں ترے خانہ بدوش ورنه الیی بھی نہ تھی نقلِ مکانی کوئی بات

جس طرح ساری غزل میں کوئی عدہ مصرع جس طرح یاد میں رہ جائے نشانی کوئی بات اہلِ دستار و قبا تُرش جبیں کیوں ہیں فرآز کہہ گئی کیا مری آشفتہ بیانی کوئی بات؟

خبر تھی گھر سے وہ نکلا ہے بینہ برستے میں تمام شہر کئے چھتریاں تھا رہتے میں بہار آئی تو اک شخص یاد آیا بہت کہجس کے ہونٹوں سے جھڑتے تھے پھول ہنتے میں کہاں کے مکتب و مُلّا کہاں کے درس و نصاب بس اک کتابِ محبت رہی ہے بستے میں مِلا تھا ایک ہی گا مک تو ہم بھی کیا کرتے سو خود کو جے دیا ہے حساب سنتے میں یہ عمر بھر کی مسافت ہے، دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رہتے میں

ہر ایک در خور رنگ و خمو نہیں ورنہ
گل و گیاہ سبھی تھے صبا کے رہتے میں
ہ زہر عشق، خمار شراب ہے آگ
نشہ بڑھاتا گیا ہے یہ سانپ ڈستے میں
جو سب سے پہلے ہی رزم وفا میں کام آئے
فراز ہم تھے انہیں عاشقوں کے دستے میں

سب قرینے اُس دلدار کے رکھ دیتے ہیں ہم غزل میں بھی ہنر یار کے رکھ ویتے ہیں شاید آ جائیں مجھی چشم خریدار میں ہم جان و دل ج میں بازار کے رکھ دیتے ہیں تاکہ طعنہ نہ ملے ہم کو تنک ظرفی کا ہم قدح سامنے اغیار کے رکھ دیتے ہیں اب سے رنج اسری کہ قفس میں صاد سارے منظر گل و گلزار کے رکھ ویتے ہیں ذکرِ جاناں میں یہ دنیا کو کہاں لے آئے لوگ کیوں مسکے بیار کے رکھ دیتے ہیں

وقت وہ رنگ دکھاتا ہے کہ اہلِ ول بھی طاقِ نسیاں پہنخن یار کے رکھ دیتے ہیں زندگی تیری امانت ہے گر کیا کیجیے لوگ میے بھی لوگ یہ بوجھ بھی تھک ہار کے رکھ دیتے ہیں ہم تو چاہت میں بھی غالب کے مقلد ہیں فرآز جس پہ مرتے ہیں اسے مار کے رکھ دیتے ہیں جس پہ مرتے ہیں اسے مار کے رکھ دیتے ہیں جس پہ مرتے ہیں اسے مار کے رکھ دیتے ہیں

ایسے ویسے گان کیسے پڑے ول میں بہ وہم آن کیسے بڑے آدمی کی زمیں سے دوستی تھی الله میں آسان کیے برے کیا کہیں درمیان دونوں کے کون سے مہربان کیسے بڑے تیری ہمسائیگی کے ارماں میں رفتہ رفتہ مکان کیے پڑے بلبلیں قید تھیں تو پھولوں کے دامنوں پر نشان کیسے پڑے حشر برپا ہے شورِ خلقت سے
تیری آواز کان کیسے پڑے
لوگ جیراں ہیں شہر کے پیچھے
شہر کے پاسبان کیسے پڑے
خونِ دل خرچ ہو گیا ہے فرآز
بول شعروں میں جان کیسے پڑے

جورِ حبیب و پرسشِ اغیار ایک سے گو زخم الگ الگ ہیں مگر وار ایک سے ہر گھر میں اینے اینے بہار و خزال کے رنگ یوں ویکھنے میں ہیں در و دیوار ایک سے بے اعتادیوں کی فضا کارواں میں ہے رہنا ہے دوسرے کو خبردار ایک سے ہر بار زندگی نے نئے تجربے دیے ہر چند اور لوگ تھے ہر بار ایک سے اک ربط خاص ہم کو رقیبوں سے ہے کہ ہیں ولدادگانِ عشق کو آزار ایک سے اب بیش و کم کی بات نه کر دوستوں کے ج ہم کو سبھی نے زخم دیے یار ایک سے جب وشمنی کی فصل ہو تب دوست بھی عدو جب دوستی کے دن ہوں تو سب بار ایک سے وه ميكشان شهر مول يا واعظان دي كردار الگ الگ ہيں اداكار ايك سے ہیں خوش کہ روز حشر کچھ انصاف تو ملا اچھا ہوا کہ سب ہیں گنہگار ایک سے دلداری حبیب کہ آشوبِ دہر ہو سب مرطے فراز ہیں وشوار ایک سے

جب سے محفل مے شام میں آ جائے کوئی پینے بیٹیس تو نظر جام میں آ جائے کوئی یہ مقدر کے کرشے ہیں کہ اکثر اوقات ہو نگاہوں میں کوئی، دام میں آ جائے کوئی مجھ سے ملنے نہیں دیتے مجھے دنیا والے صبح رخصت ہو کوئی، شام میں آ جائے کوئی اُس کا دھیان آئے تو گھر ایسے مہک جاتا ہے جیسے دیوار و در و بام میں آ جائے کوئی ہم تو اُس کو بھی سر آئکھوں یہ بٹھا کیتے ہیں سوئے میخانہ جو احرام میں آ جائے کوئی

گرچہ امکال تو بہت کم ہے گرکیا معلوم پھر کسی روز کسی شام میں آ جائے کوئی جانے کسی جائے کوئی جانے کب سے ہوں کسی خواب جزیرے میں فرآز کاش اس قرید گمنام میں آ جائے کوئی کاش اس قرید گمنام میں آ جائے کوئی

کوئی منزل تھی کہاں ترک طلب سے آگے پر بھی ہم ہیں کہ چلے جاتے ہیں سب سے آگے اب کہاں جاں کے عوض جنسِ وفا ملتی ہے یہ گر شہر کا دستور تھا اب سے آگے كون كہتا ہے نہيں چارة بياري ول ایک میخانہ بھی پڑتا ہے مطب سے آگے "نه به زورے نه به زاری نه به زر می آید" بات برھتی ہی نہیں ہے کسی ڈھب سے آگے تجھ کو اب کیسے بتائیں وہ ترا ہجر نہ تھا ہم پریشاں تھے کسی اور سبب سے آگے جب سے یہ سلسلہ نیخ وگلو جاری ہے اہلِ دل اہلِ زمانہ سے ہیں تب سے آگے ہم کہ شائسہ تہذیب محبت ہیں فرآز ہم نے رکھا نہ قدم حدِ ادب سے آگے

کوئی سخن برائے قوافی نہیں کہا اک شعر بھی غزل میں اضافی نہیں کہا ہم اہل صدق جرم پ نادم نہیں رہے مر مِٹ گئے پہ حرف معافی نہیں کہا آ شوبِ زندگی تھا کہ اندوہِ عاشقی اک عم کو دوسرے کی تلافی نہیں کہا ہم نے خیالِ یار میں کیا کیا غزل کی پھر بھی گاں یہی ہے کہ کافی نہیں کہا بس بہ کہا تھا دل کی دوا ہے مغال کے یاس ہم نے شراب کو مجھی شافی نہیں کہا

پہلے تو ول کی بات نہ لائے زبان پر پھر کوئی حرف ول کے منافی نہیں کہا اُس کے منافی نہیں کہا اُس کے وفا سے ہم نے شکایت نہ کی فراز عادت کو اُس کی وعدہ خلافی نہیں کہا عادت کو اُس کی وعدہ خلافی نہیں کہا

یونہی مل بیٹھنے کا کوئی بہانہ نکلے بات سے بات فسانے سے فسانہ نکلے پھر کیے ذکر کسی زخم کے چھل جانے کا پھر کوئی درد کوئی خواب پرانا نکلے پھر کوئی یاد کوئی ساز اُٹھا لے آئے پھر کسی ساز کے پردے سے ترانہ نکلے ب بیہ بھی ممکن ہے کہ صحراؤں میں گم ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے خرابوں سے خزانہ نکلے آؤ ڈھونڈھیں تو سہی اہلِ وفا کی بستی كيا خبر پھر كوئى كم گشة ٹھكانہ نكلے

یار ایسی بھی نہ کر بات کہ دونوں رو دیں یہ تعلق بھی فقط رسمِ زمانہ نکلے یہ بھی ہے اب نہ اٹھے نغمہ رنجیر فراز یہ بھی ہے اب نہ اٹھے نغمہ رنجیر فراز یہ بھی ہے ہم سا کوئی اور دوانہ نکلے یہ بھی ہے ہم سا کوئی اور دوانہ نکلے

کفن بدوش کہیں سربکف لئے پھری ہے یہ زندگی مجھے کس کس طرف لئے پھری ہے مری طلب أے جنگاہ میں بھی لے جاتی مرى تلاش أے صف بہ صف کئے پھرى ہے میں رزم گاہ میں ہوتا تو یا گلوں کی طرح وہ خیمہ گاہ میں راتوں کو دف کئے پھری ہے یہ سر زمین مرے خوں سے سرخرو نہ ہوئی بہ خاک میرے کہو کا شرف کئے پھری ہے سو بے نیاز رہے دوستوں سے ہم کہ بہ جال خود اپنا تیر خود اپنا ہدف لئے پھری ہے فرآز درخور قاتل نه تھے ہمی ورنه ہمیں بھی جو ششِ خوں سربکف لئے پھری ہے

أس نے جب جاہنے والوں سے اطاعت جاہی ہم نے آواب کہا اور اجازت جابی یونہی بیار میں کب تک کوئی بیٹا رہنا اس کو فرصت جو نہ تھی ہم نے بھی رخصت جابی کیوہ ناقدری دنیا کا کریں کیا کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی ملی جنتی محبت جاہی رات جب جمع تھے وکھ ول میں زمانے بھر کے آ تکھ جھپکا کے غم یار نے خلوت جابی ہم جو پامالِ زمانہ ہیں تو جیرت کیوں ہے ہم نے آبا کے حوالے سے فضیلت جابی

میں تو لے آیا وہی پیرہنِ چاک اپنا اُس نے جب خلعت و دستار کی قبمت چاہی کسن کا اپنا ہی شیوہ تھا تعلق میں فرآز عشق نے اپنے ہی انداز کی چاہت چاہی

تُو کہ میمع شام فراق ہے دل نامراد سنجل کے رو بیاسی کی برم نشاط ہے یہاں قطرہ قطرہ لیکھل کے رو كوئى آشنا ہو كہ غير ہو نہ كسى سے حال بيان كر یہ کھور لوگوں کا شہر ہے کہیں دُور پار نکل کے رو کسے کیا پڑی سرِ انجمن کہ سُنے وہ تیری کہانیاں جہاں کوئی تجھ سے بچھڑ گیا اُسی ربگزار پہ چل کے رو یہاں اور بھی ہیں گرفتہ دل مجھی اپنے جیسوں سے جا کے مل ترے دکھ ہے کم نہیں جن کے دکھ بھی اُن کی آگ میں جل کے رو ترے دوستوں کو خبر ہے سب تری ہے کلی کا جو ہے سبب تو بھلے سے اُس کا نہ ذکر کر تو ہزار نام بدل کے رو غم ججر لاکھ کڑا سہی ہے فراز کچھ تو خیال رکھ مری جاں پیمحفلِ شعر ہے تو نہ ساتھ ساتھ غزل کے رو

مهر و مهتاب بنا هول نه ستارا بُوا هول میں زمیں پر ہوں کہ افلاک کا مارا ہوا ہوں قع وریا میں ہیں موجوں سے جو پسیا نہ ہوئے میں کنارے پہ جو بیٹا ہوں تو ہارا ہُوا ہوں میں تو ذرہ تھا گر اے مرے خورشید خرام تُو مجھے روند گیا ہے تو ستارا ہُوا ہوں تم نے ہر وار پہ مجھ سے ہی شکایت کی ہے میں کہ ہر زخم پہ ممنون تمہارا ہُوا ہوں عشق میں حسن کے انداز سا جاتے ہیں میں بھی تیری طرح خودبین و خودآ را ہُوا ہوں سفر ذات میں ایا مجھی لگتا ہے فراز میں پیمبر کی طرح خود پہ اتارا ہُوا ہوں

عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو باؤلے ہو جاؤ کے مہتاب مت دیکھا کرو جته جته پڑھ لیا کرنا مضامین وفا پر ستاب عشق کا ہر باب مت دیکھا کرو اِس تماشے میں ألك جاتی ہیں اکثر کشتیاں ڈوینے والوں کو زیر آب مت دیکھا کرو ميدے میں كيا تكلف، ميكشى ميں كيا حجاب بزم ساقی میں ادب آداب مت دیکھا کرو ہم سے درویشوں کے گھر آؤ تو باروں کی طرح ہر جگہ خس خانہ و برفاب مت دیکھا کرو

ما تگے تا تگے کی قبائیں دیر تک رہتی نہیں یار لوگوں کے لقب القاب مت دیکھا کرو تشکی میں لب بھگو لینا بھی کافی ہے فرآز جام میں صہبا ہے یا زہراب مت دیکھا کرو جام میں صہبا ہے یا زہراب مت دیکھا کرو

یمی بہت ہے کہ محفل میں ہم نشیں کوئی ہے کہ شب ڈھلے تو سُحر تک کوئی نہیں، کوئی ہے نه کوئی چاپ نه سایه کوئی نه سرگوشی مگر یہ دل کہ بصنہ ہے، نہیں نہیں کوئی ہے ہر اک زبان پہ اپنے لہو کے ذائعے ہیں نہ کوئی زہرِ ہلاہل نہ آنگبیں کوئی ہے بھلا لگا ہے ہمیں عاشقوں کا پہناوا نہ کوئی جیب سلامت نہ آسٹیں کوئی ہے ویارِ ول کا مسافر کہاں سے آیا ہے خبر نہیں گر اک شخص بہتریں کوئی ہے یہ ہست و بود بیہ بود و نبود وہم ہے سب جہاں جہاں بھی کوئی تھا وہیں وہیں کوئی ہے فرآز اتنی بھی ویراں نہیں مری دنیا خزاں میں بھی گلِ خنداں کہیں کہیں کوئی ہے خزاں میں بھی گلِ خنداں کہیں کہیں کوئی ہے

دوست بھی ملتے ہیں محفل بھی جمی رہتی ہے تو تہیں ہوتا تو ہر شے میں کمی رہتی ہے اب کے جانے کا نہیں موسم گریہ شاکد مسکرائیں بھی تو آتھوں میں نمی رہتی ہے عشق عمروں کی مسافت ہے کیے کیا معلوم كب تلک ہم سفری ہم قدمی رہتی ہے م کھے دِلوں میں مجھی کھلتے نہیں جاہت کے گلاب مچھ جزیروں پہ سدا دھند جمی رہتی ہے تم بھی پاگل ہو کہ اُس شخص یہ مرتے ہو فراز ایک ونیا کی نظر جس پہ جمی رہتی ہے قیمت ہے ہر کسی کی دکاں پر گئی ہوئی

پکنے کو ایک پھیڑ ہے باہر گئی ہوئی

غافل نہ جان اُسے کہ تغافل کے باوجود

اُس کی نظر ہے سب پہ برابر گئی ہوئی

خوش ہو نہ سر نوشت مقتل کو دکھے کر

فہرست ایک اور ہے اندر گئی ہوئی

ق

کس کا گماشتہ ہے امیرِ سپاہِ شہر کن معرکوں میں ہے صفِ لشکر گئی ہوئی ہوئی برباد کر کے بھرہ و بغداد کا جمال اب چشم بد ہے جانب خیبر گئی ہوئی اب

اجل ہےخوف ز دہ زیست سے ڈرے ہوئے لوگ سوجی رہے ہیں مرے شہر میں مرے ہوئے لوگ یہ بے دلی کسی آفت کا پیش خیمہ نہ ہو کہ چیٹم بستہ ہیں زانو پہ سر دھرے ہوئے لوگ نه کوئی یاد نه آنسو نه پھول ہیں نه چراغ تو کیا دیارِ خموشاں سے بھی پرے ہوئے لوگ ہوائے حص سبھی کو اُڑائے پھرتی ہے یہ گرد بادِ زمانہ بیا تھس بھرے ہوئے لوگ یے دل سنجلتا نہیں ہے وداع یار کے بعد کہ جیسے سو نہ سکیں خواب میں ڈرے ہوئے لوگ کھے ایبا ظلم کا موسم کھیر گیا ہے فراز تسمی بھی آب و ہوا میں نہ پھر ہرے ہوئے لوگ

جب ہر اک شہر بلاؤں کا ٹھکانہ بن جائے کیا خبر کون کہاں کس کا نشانہ بن جائے عشق خود اینے رقیبوں کو بہم کرتا ہے ہم جے پیار کریں جانِ زمانہ بن جائے اتی شدت سے نہ مِل او کہ جدائی جاہیں اور سے قربت تری دوری کا بہانہ بن جائے جو غزل آج ترے ہجر میں لکھی ہے وہ کل کیا خبر اہلِ محبت کا ترانہ بن جائے كرتا رہتا ہوں فراہم ميں زرِ زخم كه يوں شائد آئندہ زمانوں کا خزانہ بن جائے اس سے بوھ کر کوئی انعام ہنر کیا ہے فراز اینے ہی عہد میں اک شخص فسانہ بن جائے

یونہی مرمر کے جئیں وفت گذارے جائیں زندگی ہم ترے ہاتھوں سے نہ مارے جاکیں اب زمیں پر کوئی گوتم نہ محکم نہ مسیح آسانوں سے نے لوگ اُتارے جائیں وہ جو موجود نہیں اُس کی مدد جاہتے ہیں وہ جو سنتا ہی نہیں اُس کو پکارے جاکیں باب لرزاں ہے کہ پیجی نہیں بارات اب تک اور ہم جولیاں دلبن کو سنوارے جائیں ہم کہ نادان جواری ہیں سبھی جانتے ہیں ول کی بازی ہو تو جی جان سے ہارے جائیں تج دیا تم نے در یار بھی اُکتا کے فراز اب کہاں ڈھونڈھنے عمخوار تمہارے جائیں

باغباں ڈال رہا ہے گل و گلزار یہ خاک اب بھی میں جیب ہوں تو مجھ پرمرے اشعار پہ خاک كيے بے آبلہ يا باديہ پيا ہيں كہ ہے قطرہ خوں کے بجائے سر ہر خار پہ خاک سرِ دربار ستاده بین بیخ منصب و جاه تُف بر اہلِ سخن و خلعت و دستار پیہ خاک آ کے دیکھو تو سہی شہر مرا کیا ہے سبزہ و گل کی جگہ ہے در و دیوار یہ خاک تا کسی یر نہ گھلے اینے جگر کا احوال مَل کے آ جاتے ہیں ہم دیدۂ خونبار یہ خاک بكه اك نان جويل رزق مشقت تفا فراز آ گیا ڈال کے میں درہم و دینار پہ خاک

نامہ بروں کو کب تک ہم کوئے یار تجیجیں وه نامراد آئيں ہم بار بار سجيجيں ہم كب سے منتظر ہيں اس موسم جنوں كے جب زخم تہنیت کے یاروں کو یار تجھیجیں کیوں چھم شہریاراں ہے سوئے جال فگارال كيا جامهُ دربيره أن كو أتار تجيجين؟ آؤ اور آ کے کن لو زخم اینے ول زدوں کے ہم کیا حساب رکھیں ہم کیا شار بھیجیں یارانِ مہرباں کو گر فکر ہے ہاری یا پندگر نه تجیجیں یا غمگسار تجیجیں

جب یار کا سندیسہ آئے تو بات بھی ہو یوں تو ہزار نامے خوباں ہزار بھیجیں سُن اے غزال رعنا اب دل سے جاہتا ہے ہر روز اک غزل ہم در مدرِح یار بھیجیں ول بہ بھی جاہتا ہے ججراں کے موسموں میں کھے قربتوں کی یادیں ہم دُور یار بھیجیں دل بہ بھی جاہتا ہے اُن پھول سے لبوں کو وست صبا یہ رکھ کر شبنم کے ہار بھیجیں دل یہ بھی جاہتا ہے اُس جان شاعری کو میچھ شعر اینے پکن کر اک شاہکار بھیجیں ول یہ بھی جاہتا ہے سب بھید جاہتوں کے ہر مصلحت بھلا کر بے اختیار بھیجیں ول بہ بھی جاہتا ہے بردے میں ہم سُخن کے د یوانگی کی باتیں د یوانہ وار تجیجیں

دل یہ بھی چاہتا ہے جب بے اثر ہوسب کچھ تجھ کو بنا کے قاصد اے یاد بھیجیں دل یہ بھی چاہتا ہے یا پُپ کا زہر پی لیں یا دامن و گریباں ہم تار تار بھیجیں دل جو بھی چاہتا ہو لیکن فرآز سوچو دل جو بھی چاہتا ہو لیکن فرآز سوچو ہم طوق آشنائی کیسے اُتار جھیجیں ہم طوق آشنائی کیسے اُتار جھیجیں

ابرو بارال ہی نہ تھے بحرکی یورش میں شریک و کھ تو ہے کہ ہے ملاح بھی سازش میں شریک تا ہمیں ترک تعلق کا بہت رنج نہ ہو آؤتم کو بھی کریں ہم اِس کوشش میں شریک اک تو وہ جسم طلسمات کا گھر لگتا ہے اس پہ ہے نتیتِ خیاط بھی پوشش میں شریک ساری خلقت چلی آتی ہے اُسے و کیھنے کو کیا کرے دل بھی کہ دنیا ہے سفارش میں شریک ا تنا شرمندہ نہ کر اپنے گنہگاروں کو اے خدا تو بھی رہا ہے مری خواہش میں شریک لفظ کو پھول بنانا تو کرشمہ ہے فراز ہو نہ ہو کوئی تو ہے تیری نگارش میں شریک نشسته مندِ ساقی په اب مین آب فروش ہوئے ہیں شہر بدر، شہر کے شراب فروش کوئی بھی و کھنا چاہے نہ اینے چہرے کو سو جتنے آئنہ گر تھے ہوئے نقاب فروش کی کے پاس نہ ظرف خرد نہ حرف جنوں ہوئے ہیں عارف و سالک سبھی نصاب فروش یہ کہہ کے اُڑ گئے باغوں سے عندلیب تمام جو باغبال تنظ مجھی اب ہوئے گلاب فروش نہ کشتیاں ہیں نہ ملاح ہیں نہ دریا ہے تمام ریک روال اور سبھی سراب فروش جو حرف دل مجھی خون جگر سے لکھتے تھے وہ اہل درد بھی اب ہو گئے کتاب فروش کوئی نہیں جو خبر لائے قعر دریا کی یہ تاجر کف سیلاب وہ حباب فروش یہ تاجر کف مہن سال و شعبدہ گر تھے وہی تو لوگ ہیں اب سرمہ و خضاب فروش نہیں فرآز تو لوگوں کو یاد آتا ہے وہ نغمہ شنج وہ خوش گفتگو وہ خواب فروش وہ فواب فروش وہ فواب فروش

مافت دل کی تھی سو جادہ مشکل پیند آیا ہمیں بھی مثلِ غالب سفت بیرل پند آیا سمرقند و بخارا کیا ہیں خالِ یار کے آگے سو ہم کو مصرعه ٔ حافظ بجان و دل پیند آیا طبعت کی کشاکش نے ہمیں آخر ڈبونا تھا تبهی دریا لگا اچھا تجھی ساحل پیند آیا متاع سوخت ول سے لگائے پھرتا رہتا ہوں کہ شہر آرزو جیہا بھی تھا حاصل پند آیا عجب رنگ آ گیا ہے دل کے خوں ہونے سے آئکھوں میں ہمیں بھی اب کے گربہ میں لہو شامل پند آیا

نہ تھا یوں بھی کہ جس کو دیکھتے ہم اُس کے ہو جاتے کہ تُو بھی تو ہمیں جاناں بھد مشکل پند آیا فرآز اپنی ادا کا ایک دیوانہ ہے کیا ہیجئے اُسے سارے مسجاوں میں اک قاتل پند آیا اُسے سارے مسجاوں میں اک قاتل پند آیا

سبھی کہیں مرے عنمخوار کے علاوہ بھی کوئی تو بات کروں یار کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سمگر تھے اب جو یاد نہیں تسی حبیب دل آزار کے علاوہ بھی ب کیا کہ تم بھی سرراہ حال پوچھتے ہو مجھی ملو ہمیں بازار کے علاوہ بھی اجاڑ گھر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے کوئی تو ہے در و دیوار کے علاوہ بھی سو د کیم کر ترے رخسار و لب یقین آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی تبھی فراز ہے آ کر ملو جو وقت ملے یہ شخص خوب ہے اشعار کے علاوہ بھی

سنو ہُواوُں کا نوحہ زبانی صحرا که گرگ زاد کریں اب شانی صحرا سنو کہ پیاس ہر اک کی جدا جدا تھہری سو بح خاک کرے ترجمانی صحرا سنو کہ سب کا مقدر کہاں غم لیلیٰ کسی کسی پیہ رہی مہربانی صحرا سنو کہ ول کا اٹاثہ بس ایک داغ تو ہے کہ جیسے خانهٔ مجنوں نشانی صحرا سنو کہ اب کوئی بانگ جرس نہ نالہ نے عیاں تو سب یہ ہے سوزِ نہائی صحرا

سنو کہ آبلہ پا اب کہاں سے آئیں گے ہارے ساتھ گئی گل فشانی صحرا سنو کی ماند کے سنو کہ جب کوئی آئین گلتاں ہی نہیں تو کوئی آئین گلتاں ہی نہیں تو کوئی کینے کرے باغبانی صحرا

کہا تھا کس نے کہ وحشت میں چھانیے صحرا کڑی ہے دھوپ تو اب سر پہ تانیے صحرا بس اک ذرا سے اُجڑنے یہ زعم کتا ہے بہ دل بھند ہے کہ اب اس کو مانیے صحرا كسى كى آبله يائى عنايت رو دوست سی کی حاک قبائی نشانی صحرا یہ زندگی کہ خیاباں بھی ہے خرابہ بھی اب اس کو خلد سمجھیے کہ جانیے صحرا ہوں کے واسطے سو در گھلے ہیں شہروں میں اگر جنونِ وفا ہے تو چھانیے صحرا ستم تو یہ ہے کہ اب خانہ زادگانِ چہن ہمیں بتانے گئے ہیں معانی صحرا ہمیں ملی نہ کہیں خیمہ زن نگارِ بہار کیے کیری ہے عبث بیکرانی صحرا کئے کیری ہے عبث بیکرانی صحرا فرآز و قیس ہیں دونوں ہی کشتگانِ وفا نہر طامت وہ جانی صحرا یہ جانِ صحرا

میں خوش ہوں راندہ افلاک ہو کر مرا قد بڑھ گیا ہے خاک ہو کر مرا ول وُ کھ گیا، کیکن وہ آئکھیں بہت الحچی کگیں نمناک ہو کر تکلف بر طرف اے جانِ خوباں بھی ہم سے بھی مل بیباک ہو کر اٹھا لے جا ہے اپنا دام و دانہ مجھے مت صید کر چالاک ہو کر سجی ہے کس قدر اے سرو قامت ردائے گل تری پوشاک ہو کر

اگر اتنی پرانی دوستی تھی تو پھر کر وار بھی سفاک ہو کر سے فراز احساں ہے یاروں کا کہ بیہ ول گریباں بن گیا ہے چاک ہو کر محجے ہے مشق ستم کا ملال ویسے ہی ہاری جان تھی جاں پر وبال ویسے ہی جلا تھا ذکر زمانے کی بے وفائی کا سو آ گیا ہے تہارا خیال ویسے ہی ہم آ گئے ہیں جہد دام تو نصیب اپنا وگرنہ اُس نے تو پھینکا تھا جال ویسے ہی میں روکنا ہی نہیں جاہتا تھا وار اُس کا گری نہیں مرے ہاتھوں سے ڈھال ویسے ہی زمانہ ہم سے بھلا وشمنی تو کیا رکھتا سو کر گیا ہے ہمیں پائمال ویسے ہی مجھے بھی شوق نہ تھا واستاں سانے کا فراز اُس نے بھی یوچھا تھا حال ویسے بھی

مسی کو بھی محبت میں مِلا کیا تو پھر اُس وہمنِ جان سے گلہ کیا نه عشق آسال نه ترکب عشق آسال سو ہم سے بزولوں کا حوصلہ کیا کوئی بہتی یہاں ہسے نہ یائے یہ دل ہے خوابگاہِ زلزلہ کیا وصال و ججر بس کیفیتیں ہیں وگرنه قرب كيها فاصله كيا فرآز اب بھی وہی دیوانگی ہے تو قائم ہے پرانا سلسلہ کیا

احمال کئے تھے اُس نے جور وعماب کر کے ہم کس قدر ہیں نادم اُس سے حساب کر کے أس سے کیا تقاضا ہم نے عبث وفا کا الحچی بھلی محبت رکھ دی عذاب کر کے كس درجه بدمزه تفا واعظ كا وعظ يول تو کچھ جاشی سی آئی ذکرِ شراب کر کے رندوں نے صدق ول سے زاہد کو بھی یا وی اب سخت ہیں پشیاں کارِ ثواب کر کے يوں ولكش و مرضع جيسے كوئى صحيفہ ہم کو تو اُس کا چہرہ پڑھنا کتاب کر کے

احوال اہلِ عُم کا سننا نہ تھا کہ تُو نے ہم کو ڈبو دیا ہے آگھیں پُر آب کر کے عالب کی پیروی میں بید دن تو دیکھنے ہے ہم بھی ہوئے ہیں رسوا شعر انتخاب کر کے احمد فرآز ہو یا وہ میر و میرزا ہوں اے عشق تو نے چھوڑا سب کو خراب کر کے اے عشق تو نے چھوڑا سب کو خراب کر کے اے عشق تو نے چھوڑا سب کو خراب کر کے اے عشق تو نے چھوڑا سب کو خراب کر کے

خواب ہی خواب ہر اک شام میں لے آتی ہیں السرائيں جو ہميں دام ميں لے آتی ہيں پہلے پہلے تو کریں عہدِ وفا کی باتیں پھر کسی کوچہ بدنام میں لے آتی ہیں یہ جو آ جاتی ہیں افسانہ سنانے والی اور قصے بھی ترے نام میں لے آتی ہیں تیری آئیس کہ بھلا دیتی ہیں ساری دنیا آخرش گروشِ ایام میں لے آتی ہیں جاہتیں کتنی بھی آغاز میں پیاری ہوں فراز پھر وہی تلخیاں انجام میں لے آتی ہیں

وادی عشق سے کوئی نہیں آیا جا کر آوُ آوازه لگائيس سرِ صحرا جا كر برم جاناں میں تو سب اہلِ طلب جاتے ہیں مجھی مقتل میں بھی دیکھلائیں تماشا جا کر کن زمینوں پیہ مری خاک لہو روئے گی كس سمندر ميں كريں كے مرے دريا جا كر ایک موہوم سی اُمید ہے بچھ سے ورنہ آج تک آیا نہیں کوئی مسیحا جا کر د کھے یہ حوصلہ میرا مرے بُزول وسمن تجھ کو لشکر میں پکارا تن تنہا جا کر

اُس شیو کسن کے در پر ہے فقیروں کا ہجوم یار ہم بھی نہ کریں عرضِ تمنا جا کر ہم مجھے منع تو کرتے نہیں جانے سے فرآز جا اُسی در پہ گر ہاتھ نہ بھیلا جا کر

گماں یمی ہے کہ دل خود أدهر کو جاتا ہے سو شک کا فائدہ اُس کی نظر کو جاتا ہے حدیں وفا کی بھی آخر ہوس سے ملتی ہیں یہ راستہ بھی ادھر سے اُدھر کو جاتا ہے یہ دل کا درد تو عمروں کا روگ ہے پیارے سو جائے بھی تو پہر دو پہر کو جاتا ہے یہ حال ہے کہ کئی راستے ہیں پیشِ نظر مگر خیال تری ریگذر کو جاتا ہے تو انوری ہے نہ غالب تو پھر یہ کیوں ہے فراز ہر ایک سیل بلا تیرے گھر کو جاتا ہے

جو بھی پیرایۂ اظہار نظر آتا ہے سامنے تُو ہو تو بیکار نظر آتا ہے کس قدر خوگر آزار ہیں ہم بھی کہ ہمیں جو سنمگر ہو وہ عم خوار نظر آتا ہے و کھے بے مہری ونیا کا بیہ عالم ہے ہے تُو بھی بے یار و مددگار نظر آتا ہے شاید آ جائے کوئی میرسا آرام طلب ابھی کچھ سایئہ دیوار نظر آتا ہے کیا کہیں جب سے مسجا کوئی آیا ہے ادھر شہر کا شہر ہی بیار نظر آتا ہے اب بھی ناپید نہیں مسلک منصور فراز کوئی کوئی تو سرِ دار نظر آتا ہے ضبط گریہ سے تو مجھ اور بھی بیل ہوئے ہم پھر جو تنہائی میں روئے ہیں تو جل تھل ہوئے ہم یمی تہذیب دل و جال ہے، محبت کیا ہے تم نے دیوانہ کہا ہم کو تو یاگل ہوئے ہم زندگی تھی ترا پیانِ محبت تو نہ تھا پھرتو یوں ٹوٹ کے بھرے ہیں کہ پل پل ہوئے ہم یار اغیار سبھی اہلِ تماشا نکلے كتنے تنہا تھے كہ جب داخلِ مقتل ہوئے ہم یہ کہانی کسی اک موڑ پہ رُک جاتی تھی يُو ہُوا شاملِ قصّه تو مکمل ہوئے ہم وم بھی لینے نہ دیا ضربتِ دنیا نے فرآز پھر جو مسار ہوئے ہیں تو مسلسل ہوئے ہم

كہاں سے لائيں مئے ناب بيجنے والا تمام شہر ہے زہراب بیجنے یہ ہم کہ جان ہم شیلی یہ رکھ کے پھرتے ہیں کوئی ہے بس ادب آداب بیجے والا عجب نہیں کہ اگر سرد مہر ہے گا کہ یہ د مکھے کر کہ ہے بیتاب بیجنے والا ا ہے آج وہ تیر و کماں کا تاجر ہے جو كل نها بربط و مضراب بيجيخ والا پھرے ہے راتوں کو سرگشتہ و چراغ بکف وہی فرآز وہی خواب بیچنے والا

کوئی ہزار اکیلا ہو پر نہیں تنہا سو کیوں کہیں کہ ترے ساتھ تھے ہمیں تنہا یہ زندگی ہے شب و روز کٹ ہی جاتے ہیں تبهى تمبهى كوئى محفل تهبين تهبا ہر اک نے اپنی ہی دنیا بسائی ہوتی ہے سو خلوتوں میں بھی رہتا کوئی نہیں تنہا دل و جگر کا بھی احوال یوچھ لینا تھا تری نگاه میں ہیں جیب و آسٹیں تنہا كدهر گيا ترے كويے سے پھر خدا جانے فراز گھوم رہا تھا یہیں کہیں تنہا

اب نو اتنا بھی ہو نہیں یائے رونا حاِما تو رو نہیں یائے ہم سے تعبیرِ خواب پوچھتے ہو زندگی بھر جو سو نہیں یائے مرتوں غم کی برورش کی ہے یہ صلے آج تو نہیں یائے جنتجو رائيگال نہيں تھی گر جن کو جاہا تھا وہ نہیں یائے کیوں گلہ ہم سے ہو کسی کو فراز ہم تو اینے بھی ہو نہیں یائے

جو سادہ دل ہوں بڑی مشکلوں میں ہوتے ہیں کہ دوستوں میں بھی وشمنوں میں ہوتے ہیں ہُوا کے رُخ پہ بھی بادباں نہیں رکھتے بلا کے حوصلے دریا دِلوں میں ہوتے ہیں بلا کے حوصلے دریا دِلوں میں ہوتے ہیں بلیث کے دکھے ذرا اپنے رہ نوردوں کو جو منزلوں پہ نہ ہوں راستوں میں ہوتے ہیں پیمبروں کا نسب شاعروں سے ماتا ہے فرآز ہم بھی انہیں سِلسِلوں میں ہوتے ہیں فرآز ہم بھی انہیں سِلسِلوں میں ہوتے ہیں

سامنے اُس کے مجھی اُس کی ستائش نہیں کی ول نے جاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی اہلِ محفل پہ کب احوال تھلا ہے اپنا میں بھی خاموش رہا اُس نے بھی پُرسش تہیں کی جس قدر اُس سے تعلق تھا چلے جاتا ہے اس کا کیا رہے ہوجس کی مجھی خواہش نہیں کی یہ بھی کیا مم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے أس نے بخشش نہیں کی ہم نے گزارش نہیں کی اک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا اس پیمحفل میں صراحی نے بھی گردش نہیں کی

ہم کہ دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی اے میرے اپر کرم دکھے یہ ویرانۂ جال کیا کسی دشت پہ ٹو نے بھی بارش نہیں کی کیا کسی دشت پہ ٹو نے بھی بارش نہیں کی کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لئے مقالِ شہر میں کھہرے رہے بخبش نہیں کی وہ ہمیں بھول گیا ہو تو عجب کیا ہے فرآز ہم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی ہم نے بھی میل ملاقات کی کوشش نہیں کی

جن کو دوست سبحصتے تھے وہ دوست نما کہلاتے تھے ہم میں کچھ اہلِ ول بھی اہلِ دنیا کہلاتے تھے لوگو ایک زمانہ تھا جب ہم کیا کیا کہلاتے تھے ورد آشوب سے پہلے ہم تنہا تنہا کہلاتے تھے جتنے بھی محبوب تھے ان کو عہد شکن یاروں نے کہا جتنے بھی عشاق تھے سارے اہلِ وفا کہلاتے تھے ہم تو دیارِ جاناں کو کہتے ہیں دیارِ جاناں بس پہلے دلداروں کے قریے شیرِ سبا کہلاتے تھے تیرے لئے اب کیوں نہ کوئی تازہ تثبیہ تلاش کریں عاند فسانه تھا تو ولبر ماہ لقا کہلاتے تھے

تیرے خرام کونسبت ویتے کہکِ دری کی حیال سے لوگ گل جب جاک گریباں ہوتے تیری قبا کہلاتے تھے آؤ خاک سے رشتہ جوڑیں، وہم فلک افلاک ہوئے ہاتھ قلم ہونے سے پہلے دستِ دعا کہلاتے تھے اینی وبرال آئھوں کا اب کس سے حال احوال کہیں اب جو صحرا دیکھتے ہو آگے دریا کہلاتے تھے جو نایافت تھی اُس خوشبو کی کھوج میں ہم صحرا صحرا لہو لہان پھرا کرتے تھے آبلہ یا کہلاتے تھے ول یاگل تھا یونہی بکارے جاتا تھا جاناں جانال پر جو بیت بھی ہم کہتے تھے ہوشر با کہلاتے تھے بے آواز گلی کوچوں میں عشق دہائی دیتا تھا بستی بستی اہلِ نوا زنجیر بیا کہلاتے تھے گلیوں گلیوں لیے پھرے نابینا شہر میں آئینہ شاعر تھے پر شعر اپنے حرف عیسا کہلاتے تھے

پس انداز سبقی موسم سے اہلی چمن کے توشے بیل عہدِ خزال کے جھو کئے بھی جب بادِ صبا کہلاتے سے عہدِ خزال کے جھو کئے بھی جب پریشاں اب بھی اسیرعنادل ہیں کل بھی باغ میں گلچیں اور صیاد خدا کہلاتے سے غزل بہانہ کرتے کرتے لفظ ہی بے توقیر ہوئے سازِ سخن کو بھول کے جو نغمہ سرا کہلاتے سے سازِ سخن کو بھول کے جو نغمہ سرا کہلاتے سے جب سے فرآز تخلص رکھا ملکوں ملکوں رسوا ہیں ورنہ ہم بھی اوّل اوّل احمد شا کہلاتے سے

چشم گریاں میں وہ سلاب تھے اے یار کہ بس گرچہ کہتے رہے جھے سے مرے غم خوار کہ بس زندگی تھی کہ قیامت تھی کہ فرفت تیری ایک اک سائس نے وہ وہ دیے آزار کہ بس اس سے پہلے بھی محبت کا قرینہ تھا یہی ایے بے حال ہوئے ہیں گر اس بار کہ بس اب وہ پہلے سے بلا نوش و سیہ مست کہاں اب او ساقی سے یہ کہتے ہیں قدح خوار کہ بس لوگ کہتے تھے فقط ایک ہی پاگل ہے فراز ایسے ایسے ہیں محبت میں گرفتار کہ بس

فراز تم نے عبث شوق سے سجائے سخن کہاں وہ قامتِ جاناں کہاں قبائے سخن بیان اُس گلِ رعنا کا بے قیاس نہ کر كه عندليب كا دل جائي برائ سخن کہ ذکرِ بار تو جان و جگر کا سودا ہے کہ خون دل تو نہیں ہے فقط بہائے سخن أسى کے وصیان سے روش ہیں دل میں قنریلیں اُسی کی یاد سے منسوب ہر شعاعِ سخن أسی کے دم سے ہیں سرسبز زخم عمروں کے اُسی کے وم سے صبا آشنا، فضائے سخن

أسی کے بجر میں لکھے ہیں مرشے ول کے أسی کے وصل میں دیکھے ہیں عشوہ ہائے سخن أسی کے قرب سے گویا سکوت لالہ و گل أسی کے لطف سے لب بھنگی، بجائے سخن تم اپنے بجز کو سمجھے ہوئے ہو اورج ہنر سو اِس تضاد پہ غالب کا یاد آئے سخن "نه شعلے میں وہ کرشمہ نه برق میں وہ ادا" تو کیا بیان سرایا ہو کیا بنائے سخن "ز فرق تا بفدم ہر کجا کہ می گرم" نظر تو چیز ہی کیا ہے نہ تاب لائے سخن وہ یاد آئے تو الہام بن کے شعر اترے وہ بھول جائے تو پھر تس کو باد آئے سخن مجھی مجھی ہی دل و جاں سے آنج اُٹھتی ہے فراز ہم نہیں کہتے سخن برائے سخن

